



[جلددوم]

امام ابو زكريامحي الدين النّووي

ترجهه و افادات مولا نا نثارا حمر القاسمي بن مولا نامحر هيرالدين قاسي

فرير بايويك أمثير (پرائيويك) أمثير FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.
NEW DELHI-110002

© جمله حقوق تجق نا شر محفوظ

اذ کار نبوی سیسی (جددوم) مصنف: امام الوذ کریا محی الدین النووی

رجمه و افادات: مولا نا تأراح والقاسمي بن مولا نامح حمير الدين قاسمي

تيت: -/+10

23x36/16 :グレ

سفحات: ۵۹۲ .

بالهتام محمدناصرخان



Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2 Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998

#### AZKAR-E-NABAVI (Sall Allahu Alaihi Wasallam)

(Part II)

Author: Imam Abu Zakriya Muhiuddin An-Nauwi
Translated by: Maulana Nisar Ahmad Al-Qasmi

Pages: 596

Ist Edition: October 2005

Price: Rs. 150/-

#### Our Branches:

Delhi: Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6 Ph.: 23265406, 23256590

Farid Book Depot (P) Ltd.

168/2, Jha House, Basti Hazrat Nizamuddin (W), New Delhi-110013 Ph.: 55358122

Mumbai: Farid Book Depot (P) Ltd.

208, Sardar Patel Road, Near Khoja Qabristan, Dongri, Mumbai-400009 Ph.: 022-23731786, 23774786

Composed by: Faran Computer Centre, Hyderabad

Printed at: Farid Enterprises, Delhi-2

# فهرست مضامین [حصددم]

|              | كتاب الاذكار في صلواة مخصوصة                           |         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
| ri .         | [مخصوص نمازوں کے اذکار کا بیان]                        |         |
| rı           | مستخبات جمعه                                           | باب(۱)  |
| rr.          | نماز جعہ کے بعد ذکر کی نضیات                           | فصل     |
| - 44.        | عيدين كے شروع اذكار                                    | باب(۲)  |
| 12           | تكبيرات كهنبا كاجكه                                    | فصل     |
| 12           | نماز عيد كي تكبيرات                                    | فصل     |
| 19           | ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے اذکار                         | باب(۳)  |
| ۳۲.          | سورج گرئهن کےوقٹ کامٹر وع ذکر                          | باب(۳)  |
| ۳۳           | نماز کسوف کی قراءت                                     | فصل     |
| ۱۲۰          | نماز استبقاء کی دعائیں                                 | باب(۵)  |
| מאח          | تیز ہوایا آندهی آنے کے وقت کی دعا                      | باب(۲)  |
| ואט          | تارا او نے کے وقت کی دعا                               | باب(۷)  |
| . rr         | جب بحلی چکے یا تاراتو نے تونداس کی طرف نظر کرے نداشارہ | باب(۸)  |
| ra           | بادلوں کی گرج اور بھل کی کڑک کے وقت کی دعا             | باب(۹)  |
| r <u>z</u> : | بارش کے وقت کی دعا                                     | باب(۱۰) |
| ۳۸           | بارش موقوف ہوجانے کے بعد کی دعا                        | باب(۱۱) |
| . L.d.       | بارش نقصان کا خطرہ محسوں ہونے کے وقت کی دعا            | باب(۱۲) |
| ۵۱           | نمازترادت كي دعائين                                    | باب(۱۳) |
|              |                                                        |         |

| ۵۱                                                                                                              | نماز حاجت کی دعا                             | باب(۱۳) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| or                                                                                                              | ملاة الشيح كا دعائيل                         | باب(۱۵) |
| ۵۸                                                                                                              | زكات م تعلق دعاواذ كار                       | باب(۱۲) |
| ંતા                                                                                                             | ذكات لكالتے وقت نيت كاتكم                    | فصل     |
| ામ                                                                                                              | ز کات کی ادائیگی کے وقت کی دعا               | فهل     |
|                                                                                                                 | كتاب اذكار الصيام                            |         |
| 100                                                                                                             | (روزوں کے اذکار کا بیان)                     |         |
| 44                                                                                                              | پہلی تاریخ کا چا ندنظرآنے کے وقت کی دعا      | باب(۱)  |
| 400                                                                                                             | عام دنوں کے چاندنظرآئے پر                    |         |
| 40                                                                                                              | روزول کے متحب اذکار                          | باب(۲)  |
| 44                                                                                                              | ا فطار کے وقت کی دعا                         | اب(۳)   |
| ٧٨                                                                                                              | کی قوم یا جماعت کے پاس افطار کرتے وقت کی دعا | باب(۳)  |
| 49                                                                                                              | شب قدر کی دعا                                | باب(۵)  |
| 49                                                                                                              | اعتكاف كادعا                                 | باب(۲)  |
|                                                                                                                 | كتاب اذكار الحج                              |         |
| 4.                                                                                                              | (کی کے اذکار کا بیان)                        |         |
| 44                                                                                                              | تلبيه كيعض احكام                             | فصل     |
| 24                                                                                                              | یکہ کے حدود حرم میں واخل ہوتے وقت کی دعا     | نصل     |
| 400                                                                                                             | کعبہ پرنظر پڑنے کے وقت کی دعا                | فصل     |
| ۷۵                                                                                                              | طواف کی دعاکیں                               | فصل     |
| ۷۸                                                                                                              | المتزم كى دعائيل                             | نصل .   |
| ∠9                                                                                                              | حجرا سود کے یاس کی دعا                       | فصل     |
| ۷٩ .                                                                                                            | خانه کعبے اندر کی جانے والی دعا              | فصل     |
| territoria de la compansa de la comp |                                              |         |

| ۸٠   | مفاومروه کے درمیان سی کی دعا                           | فصل ا       |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|
| ٨٣   | مكه ي عرفات كي طرف جات وقت كي دعا                      | فصل         |
| PA   | عرفات كي متحب دعا نمين                                 | فصل         |
| 19   | عرفہ ہے مردلفہ کی طرف کوچ کرتے وقت کی دعا              | نصل         |
| 9.   | شعرترام اور مزدلفه كي متحب دعا ئين                     | فصل .       |
| ۹۳   | شعررام نے منی کی طرف کوچ کے درمیان کی متحب دعائیں      | <b>ن</b> صل |
| ساه. | قربانی کے دن منی میں کہی جانے والی دعائیں              | نصل         |
| 90   | ایام تشریق میں منی کے مستحب اذ کار                     | فصل         |
| 94   | جے فراغت کے بعد ذکرالی کرتے رہنے کی تاکید              | فصل         |
| 94   | آب زمزم پیتے وقت کی دعا                                | فصل         |
| 9/   | وداع رخصت کے وقت کی دعا                                | فصل         |
| 99   | روضة اطهر كي زيارت اوراس كاذكار                        | فصل         |
|      | كتباب اذكار الجهاد                                     |             |
| 1•0  | (جہادے متعلق دعاواذ کار کابیان)                        |             |
| 1.0  | شہادت پانے کی دعا کرنامتحب ہے                          | باب(۱)      |
| 1.4  | امیر کشکر کوتفوی اور جنگی امور کی ہدایت دینا           | باب(۲)      |
| 1.4  | امام ياامير لشكركا جهاد كے موقعه برقور بيكرنا          | باب(۳)      |
| 1•λ  | جذبه جہاد پیدا کرنا اورمجاہدین کے لئے دعا کرنا         | باب(۲)      |
| 1+9  | جنگ کے وقت کی دعا                                      | باب(۵)      |
| 114  | جنگ کے وقت بلاضرورت آواز بلند کرنے کی ممانعت           | اب(۲)       |
| 11/4 | جنگ کے وقت وشمن کو مرغوب کرنے کے لئے ''میں فلال'' کہنا | باب(٤)      |
| 119  | جنگ میں رجز ساشعار کہنا                                | باب(۸)      |
| 114  | اختتام جهادك اذكار                                     | باب(۹)      |

| ITT . | فتحيابي كےوقت كى دعا                                   | باب(۱۰) |
|-------|--------------------------------------------------------|---------|
| 122   | العياذ بالله اگرمسلمانوں كوشكست كھاتے ديكھے تو كيا كيے | باب(۱۱) |
| ITP . | جانبازوں کے ہمت افزائی کرنا                            | باب(۱۲) |
| 110   | غر وہ سے دالیس کے بعد کیا ہونا چاہئے                   | باب(۱۳) |
|       | كتاب اذكار المسافر                                     |         |
| v.    | (مسافروں کے اذ کارکے بیان میں)                         |         |
| 174   | استخاره اورمشاورت                                      | باب(۱)  |
| 11/2  | سفر کا پختدادارہ ہوجانے کے بعد کی دعا                  | اب(۲)   |
| 1179  | گرے <u>نگلتے</u> وقت کے اذکار                          |         |
| irr   | سفر کے لئے کھرے لگلنے کے بعد کی دعا                    | باب(۳)  |
| ira   | اال خیرے وصیت کی درخواست کرنا                          | باب(۵)  |
| 184   | مبافرسے دعا کی درخواست کرنا                            | باب(۲)  |
| 12    | جب این سواری رسوار ہوتو کیا کیے                        | باب(2)  |
| 101   | کشتی پرسوار ہونے کی دعا                                | باب(۸)  |
| ומץ   | سفرمیں دعا کی فضیات                                    | باب(۹)  |
| IMM.  | بلندی دلیستی کے اذ کار                                 | باب(۱۰) |
| 100   | تكبيروغيره مين زياده آواز بلندكرنے كى ممانعت           | باب(۱۱) |
| IPY   | دوران سفرر جزبيا شعار كهنا                             | باب(۱۲) |
| Irz.  | جب جانور چھوٹ کر بھاگ جائے تو کیا کہنا جائے            | باب(۱۳) |
| IM    | سرکش جانور پرسوار ہوتے وقت کی دعا                      | باب(۱۳) |
| 160   | کسی آبادی پرنظر پڑنے کے وقت کی دعا                     | باب(١٥) |
| 10+   | کی ہے خوف واندیشہ کے وقت کی دعا                        | باب(۱۲) |
| 161   | مسافر کوبھو پریت کے گھیر لینے کے وقت کی دعا            | باب(١٤) |

| IST   | ( ( , , ( ) , , , )                                  | 1            |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|
| - 4   | کسی مقام پر پڑاؤر کھتے وقت کی دعا                    |              |
| HOM   | مفرنے والیسی کے بعد کی دعا                           |              |
| IDM   | سافركونماز فجرك بعدكيا كهناجاب                       | باب(۲۰)      |
| 100   | یے شہر پر نظر پڑتے وقت کی دعا                        |              |
| rai.  | مفرے والیسی کے بعد گھر میں داخل ہوتے کے وقت کی دعا   |              |
| 104   | سفرے والیں آنے والوں کودی جانے والی دعا              |              |
| 104   | غزوه یا جهاد سے واپس آنے والوں کودی جانے والی دعا    |              |
| 10/1. | جے سے دالیں آنے والوں کی یااسے دی جانے والی دعا      |              |
|       | كتاب اذكار الاكل والشرب                              |              |
|       | ( کھانے پینے کے اذکار کے بیان میں )                  |              |
| 144.  | جس كرمامخ كهانا بيش كياجائ الصكيا كهنا حاجة          | باب(۱)       |
| 14+   | کھانا پیش کرتے ہوئے مہمانوں کو' تناول فرمائیں'' کہنا | باب(۲)       |
| וצו   | كھاتے پينے وقت بسم اللہ كہنا                         | i i          |
| 170   | كھاتے پیتے وقت بسم اللہ کے احکام                     | فصل          |
| 144   | کھانے پینے کی عیب جوئی کرنے کی ممانعت                | باب(۲۰)      |
| 144   | كھانے ہے بے رغبتی ظاہر كرنا                          | باب(۵)       |
| 142   | كھانيوالوں كا كھانے كى تعريف كرنا                    | اب(۲)        |
| 142   | روزہ کی حالت میں اگرشر یک دعوت ہوتو کیا کیے          | إب(2)        |
| AFI   | مدعوین کے ساتھ طفیلی کا لگ جانا                      | اب(۸)        |
| 149   | غلطة هنگ ہے کھانے والوں کو تعبیہ ونصیحت کرنا         | باب(۹)       |
| 141   | کھانے پر ہاتیں کرنامتحب ہے                           | باب(۱۰)      |
| 141   | کھانے کے باوجودا گرشکم سرنہ ہوتو کیا کرے             | باب(۱۱)      |
| 124   | جدامی یا آفت رسیده کے ساتھ کھاتے وقت کیا کہنا جاہے   | ۱۲) باب (۱۲) |

| 124        | ميز بان كامزيد كهاني كيلت بار باركهنا                      | باب(۱۳) |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 121        | کھانے سے فراغت کے بعد کی دعا                               | باب(۱۳) |
| 121        | کھانے سے فراغت کے بعد میز بان کو دعادینا                   | باب(۱۵) |
| IAI        | يانى يادوره بلا نيوالول كيليح دعا                          | باب(۱۲) |
| IAT        | ضافت کرنے والوں کو دعادینا اور حوصله افزائی کرنا           | اب(١٤)  |
| IAP"       | مهمانون كاعزاز كرثيوالون كي تعريف تحسين كرنا               | باب(۱۸) |
| IAM        | مهما نوں کوخوش آمدید کہنا                                  | باب(١٩) |
| YAL        | کھانے سے فراغت کے بعدلو ٹتے ہوئے کہا کہنا جاہے             | باب(۲۰) |
|            | كتاب السلام والاستيذان                                     |         |
| 114        | سلام داستیزان، چھینک کا جواب اوراس سے متعلق امور کابیان    |         |
| IAA        | سلام کی فضیلت اوراسے عام کرنے کا حکم                       | باب(۱)  |
| 191        | سلام کی کیفیت اوراس کاطریقه                                | باب(۲)  |
| 194        | سلام کود ہرانے کی فضیات                                    | فصل     |
| 194        | بآواز بلندسلام كرنا                                        | فصل     |
| 192        | سلام کاجواب فوراُ دیاجائے                                  | فصل     |
| 191        | الفاظ کے بغیر ہاتھ وغیرہ کے اشارہ سے سلام کرنے کی کراہت    | باب(۳)  |
| 199        | سلام كأحكم                                                 | باب(۳)  |
| F++        | جے سلام پہونچے اس پر جواب دینا واجب ہے                     | نصل     |
| Y+1        | اگر کسی غائب کی طرف سے سلام پہونچے تو فوراجواب دیناواجب ہے | فصل     |
| r•r        | ببر بے کوسلام کرنا                                         | فصل     |
| <b>Y+P</b> | يجون كوسلام كرنا                                           | فصل     |
| 4+14       | هرملاقات مين سلام كالعاده كرنا                             | فصل     |
| r•0_       | بيك وقت ايك دوسر ب كوسلام كرنا                             | فصل     |
|            |                                                            | - •     |

| 144         | كى سے ملنے پر " عليكم السلام" سے پہلے كرنے كاتھم                | نصل ا |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| r.2         | گفتگوے بہلے سلام کرنے کا تھم                                    | فصل   |
| 10-6        | بڑھ کرسلام کرنے کی فضیات                                        | فصل   |
| r.A         | ان حالتوں کا بیان جس میں سلام کرنامتحب یا مکردہ یامباح ہے       | اب(۵) |
| 114         | سلام کے جواب کا تھم                                             |       |
| 111         | كيسلام كرنا جائي اور كي نبيل اور كي جواب دينا جائي              | اب(۲) |
| rir-        | پہل کرتے ہوئے اہل فرمہ کوسلام کرنے کا تھم                       | = نصل |
| MA          | ملے جام خانف قتم کے اوگوں کوسلام کرنا                           |       |
| 112         | خط کے اندرمشرکول کوسلام کرنے کا حکم                             |       |
| 712         | ذى كى عيادت كرتے وقت كيا كہنا جاہئے                             |       |
| <b>119</b>  | بدعتی کوسلام کرنا                                               | نصل   |
| 119         | بچوں کوسلام کرنا                                                | فصل   |
| ***         | سلام کے آواب وسیائل                                             | اب(٤) |
| TTI         | مجمع میں ایک یا چند کو خاص کر کے سلام کرنے کی کراہت             | فصل   |
| 777         | بهيزى جگهول برسلام كانتكم                                       | . فضل |
| ***         | ایک ہی جاءت پوری جاءت کے لئے کافی ہے                            | فصل   |
| 777         | جماعت كوسلام كرنا                                               | فصل   |
| . ۲۲۳       | گرين داخل ہوتے ہوئے سلام كرنا                                   | فصل   |
| LLL         | مجلس کی برخواننگی پرسلام                                        | فصل   |
| 220         | الیشخص کوسلام کرنے کا تھم جس کے بارے میں جواب نددینے کا گمان ہو | فضل   |
| <b>۲۲</b> ۷ | استنذان واجازت طلى                                              | اب(۸) |
| 779         | اجازت طلب كرنے كآواب                                            | فصل   |
| rmi .       | اجازت طلب كرت بوع ا يناتعارف كرانا                              | فصل   |

| <u>'</u> ۲۳۲ | سلام سے متعلق چند مسائل                                                                            | (٩)باب.      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1444         | دست درخسار چومنے کا حکم                                                                            | نصل          |
| ۲۳۲          | میت وغیره کی بیشانی کا بوسه لینا                                                                   | فصل          |
| 172          | مصافحه كالحكم                                                                                      | فصل          |
| 797          | مصافحه کے آداب                                                                                     | فصل          |
| rri          | دوسرول کیلیے جھکنے کی کراہت                                                                        | نصل          |
| 777          | صاحب فضل دکمال کیلئے کھڑا ہونے کا جواز                                                             | نصل          |
| rrr          | صالحين كي زيارت                                                                                    |              |
| rnn          | صالحين ئے زيارت كرنے اور بميشه كرتے رہنے كى درخواست                                                | فصل          |
| rra          | چھینک کا جواب اور جمائی کا حکم                                                                     |              |
| <b>۲</b> ۳%  | چھنگنے والوں کا'الحمدللہ'' کہنامشحب ہے                                                             | فصل<br>فص    |
| 100          | الحمدللد' نه کینے دالول کوجواب دینے کا حکم<br>اس حیری در اس بر | فصل<br>فص    |
| 10+          | ا گرچھنکنے دالا'' الحمد للڈ'' کے بجائے کوئی اور الفاظ کے تو وہ جواب کا<br>مستہ بند                 | فصل          |
|              | مستحق نہیں ہوگا<br>مدر سے مرید ا                                                                   | ف <i>ص</i> ل |
| 101          | نماز کے اندر چھینکنا<br>چھینک کے آداب                                                              |              |
| 101          | پھیناب ہے اواب<br>باربار چھینک آنے کا حکم                                                          | ن<br>فصل     |
| 707          | باربار پھینگ آھے 6 م<br>جو بھی نے جواب دے                                                          | فصل          |
| 100          | بو ن سے بواب دے<br>جب کوئی یہودی چھیکے                                                             |              |
| 100          | جب وں یہود کا پیعے<br>حدیث بیان کرنے والے کے پاس چھینکنا                                           | -            |
| 102          | حدیث بیان ترجه واقع سے پان پیش<br>جمائی لیئے کے آواب                                               | •            |
|              | بدن سرائی اور تعریفیس کرنا<br>بدح سرائی اور تعریفیس کرنا                                           | _            |
| - 109        | جواز کی اجادیث<br>جواز کی اجادیث                                                                   |              |
| i ,          |                                                                                                    |              |

| ر) ماسبق مے متعلق چند مسائل (۱                                                   | WY - 1     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                  | باب ر      |
| كتاب اذكار النكاح                                                                |            |
| (پیغام نکاح کے بیان میں)                                                         |            |
| ) يينام نكاح وين كاطريقه                                                         | باب(ا      |
|                                                                                  | باب(۲      |
|                                                                                  | باب("      |
| ا) عقد نکاح کے بعد شوہر سے کیا کہنا جائے                                         | باب(۲      |
| تم دونوں کے درمیان اتحادوا تفاق رہے اور بیٹے پیدا ہوں کہنے کا حکم                | فصل        |
| ٥) شب زفاف مين شو ہر كوا پي ہوى سے كيا كہنا جاہے                                 | باب(۵      |
| ا جبالل خانداس كي إس أكيل توكيا كهيل                                             | باب(۱      |
| 2) جماع ومباشرت کے وقت کیا کہنا جاہئے ۔<br>2) جماع ومباشرت کے وقت کیا کہنا جاہئے | باب(٤      |
|                                                                                  | باب(۱      |
| ٥) سرال والول سے گفتگو کرنے کے آداب                                              | باب(۱      |
| ا) دردزه مین مبتلا بونے اور ولادت کے وقت کی دعا                                  | باب(•      |
| ا) نومولود کے کان میں آؤان دینا                                                  | باب(ا      |
| اا) بچوں کی تحسنیک کے وقت کی دعا                                                 | باب(۲      |
| كتباب الاسماء                                                                    |            |
| (نام رکھنے کا بیان)                                                              |            |
|                                                                                  | باب(       |
|                                                                                  | باب(       |
| ۲) ایچنانام رکھنے کی فضیلت (۲                                                    |            |
| م) الله كرزويكسب سے ينديده نام                                                   | اسام باب() |

| 1/1/2        | مبار کباد دینا اوراس کا جواب                                    | باب(۵)   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| MA           | نالپند بده نام رکھنے کی مما نعت                                 | باب(۲)   |
| 190          | زريسر پرسى افرادكونا مناسب نام سے يادكرنا                       | باب(۷)   |
| 191          | اليشحض كوپكارناجس كانام معلوم نه بو                             | اب(۸)    |
| 197          | والدين واساتذه كانام كيكر يكارنے كى ممانعت                      | باب(۹)   |
| 191          | برانام تبديل كرك احجيانام ركهنا                                 | یاب(۱۰)  |
| : YAY        | اگر کسی کونا گوارنه ہوتو بگاڑ کرنام لیا جاسکتا ہے               | باب(۱۱)  |
| <b>79</b> 2  | ناپیند بدہ القاب سے پکارنے کی ممانعت                            | باب(۱۲)  |
| 191          | پندیدالقاب اختیار کرنے کا جواز                                  | . •      |
| 1700         | كنيت كاجواز اورابل نفل كوكنيت سے خاطب كرنے كاحكم                | باب(۱۳)  |
| <b>P</b> *** | بر بے لڑے کے نام کی کنیت رکھنا                                  | باب(۱۵)  |
| P-1          | اولا در ہے سے باوجود کئی اور نام کی کنیت اختیار کرنا            | الإب(١٦) |
| 141          | بچوں یاا یسےلوگوں کی کنیت رکھنا جنہیں فی الحال کوئی اولا دنہ ہو | بأب(١٤)  |
| r.           | ابوالقاسم كنيت ركضي كم ممانعت                                   | باب(۱۸)  |
| <b>M.M</b>   | كافرون اوربددينون كى كنيت ركھنا                                 | باب(۱۹)  |
| (r.o.        | بری بی کے نام کی کنیت بھی بچوں ہی کی طرح جائز ہے                | باب(۲۰)  |
|              | كتاب الاذكار المتفرقة                                           |          |
| P+4          | (متفرق اذ کار کابیان)                                           |          |
| <b>74</b> 4  | خوشخری کے وقت حمد و ثناو بیان کرنے کی فضیلت                     | باب(۱)   |
| r.2          | جب مرغ، گدھے، کتے کی آفاز سے تو کیا کیے                         | باب(۲)   |
| r.2          | جب آگ لکتاد کیھے تو کیا کہ                                      | باب(۳)   |
| 4.4          | مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا                                        | باب(۲)   |
| •اسّا        | مجمع میں بیٹے والے کا اپنے لئے اور تمام شر کارے لئے دعا کرنا    | بإب(۵)   |
|              |                                                                 |          |

| ערו   | الذكاذكركية بغيرجلس المفض ككراجت                    | باب(۲)    |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| rit   | راسته چلتے ذکرالهی کرنا                             | باب(2)    |
| ואש   | غصه کے وقت کیا کہنا جائے۔                           | باب(۸)    |
| MIZ   | محبوب كوابن محبت باور كرانا                         | باب(۹)    |
| 119   | كسى بيارى دغيره ميں مبتلا شخص كود مكوركيا كہنا جائے | باب(۱۰)   |
| MA    | حالت دریافت کے لئے جانے پر الحمداللہ کئے کی فضیات   | باب(۱۱)   |
| 144   | بإزار مين داخل ہوتے وقت كي دعا                      | باب(۱۲)   |
| rrr   | احپهائل کرنے والوں کی تعریف و حسین کرنا             | باب(۱۳)   |
| Pr    | آئيندو يھنے کی دعا                                  | باب(۱۳)   |
| mrn.  | عامت کے وقت کی وغا                                  | باب(۱۵)   |
| 770   | کان جھنجھناتے وقت کی دعا                            | ا باب(۱۲) |
| rry   | پاؤل بن مونے کے وقت کی دعا                          | باب(۱۷)   |
| rry   | مسلمانون رظام كرنے والوں كے لئے بدعا كرنے كا إجازت  | باب(۱۸)   |
| mmi   | اہل مصیبت وبدعت سے اپنی برارت ظام کرنا              | باب(۱۹)   |
| mmr.  | كى برانى كودوركرتے ہوئے كيا كہناجائے                | باب(۲۰)   |
| rrr   | جس کی زبان میں فخش گوئی ہواہے کیا کرنا جائے         | باب(۲۱)   |
| mmm   | جب سواري كاجانور جسل جائے تو كيا كے                 | باب(۲۲)   |
| mm    | حكمران كي موت برخطبه دينا                           | باب(۲۳)   |
| rro   | حس سلوك كرنے والے كودعادينا                         | باب(۲۲۲)  |
| mm2   | مديي ليتن يادية وقت كادعا                           | باب(۲۵)   |
| 7.7%  | كى عذر برى كى وجه ب بله يتول ندكر في يرمعدرت        | باب(۲۲)   |
| mmx ; | تکلیف دورکرنے کے لئے دعا                            | باب(۲۷)   |
| mma . | فصل كاپېلا كيكل و كيضے كے وقت كى وعا                | باب(۲۸)   |

| <b>1</b> 44. | تعليم وموعظت ميس ميا ندروي                                            | باب(۲۹)  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ۲۳۲          | خیر کی نشاندهی اوراس پرلوگوں کو اجعار نا                              | باب(۳۰)  |
| mam          | ا گرخود کوعلم ند ہوتو ال سے رجوع کرنے کے لئے کہنا                     | باب(۳۱)  |
| rra          | ا گرشری فیصله کرانے کی دعوت دی جائے تو کیا جواب ہونا جاہئے            | باب(۳۲)  |
| mu.          | جے نفیحت کی جائے اس کا جواب کیا ہونا چاہئے                            | فصل      |
| <b>T</b> 72  | نادانون سے پہلوتہو کرنا                                               | باب(۳۳)  |
| 1779         | خود سے بڑے بزرگول کو وعظ وقسیحت کرنا                                  | باب(۲۳)  |
| ro+ .        | وعدول اورعهدو بيان كى بإسدارى كرنے كائحكم دينا                        | باب (۳۵) |
| ror          | مال وغيره ديينے والے کو دعادیثا                                       | باب(۳۲)  |
| ror          | بھلائی کرنے والے ذمی کو کیا کہنا جاہے                                 | باب(۳۷)  |
| ror          | نظر بدس حفاظت                                                         | باب (۳۸) |
| MON          | ينديده يانا پنديده چيز و يکھے وقت کيا کہنا چاہئے                      | باب(۳۹)  |
| 109          | جب آسان کی طرف دیکھے تو کیا کے                                        | باب(۴۰۰) |
| 109          | جب کی چرے بدفالی خیل کرے تو کیا کے                                    | باب(۳۱)  |
| <b>174</b>   | حمام میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا جائے                                  | باب(۲۳)  |
| ווייין       | غلام یالونڈی یا جانورخریدتے وقت کی دعا                                | باب(۳۳)  |
| דציין        | سواری پر شہنے والے کے لئے دعا                                         | باب(۱۳۳) |
| ۲۲۳          | فاطب کوا بی بات بتانے کی ممانعت جواس کی سمجھ میں نہ آئے               | باب(۳۵)  |
| ייוניין      | معلم بإداعظ حاضرين كوخاموش كرانا                                      | باب(۲۹)  |
| ۳۲۳          | جن کی پیردی کی جاتی ہواس میں عمل کرنے کی ممانعت جو سی ہونے            | باب(۲۷)  |
|              | کے باجود بطا ہرخلاف شرع محسول ہو۔                                     | -        |
| 774          | ربسر مقتذى سے اگر خلاف معروف عمل سرزد موقو پيروكاروں كوكيا كہنا جا ہے | باب(۲۸)  |
| <b>742</b>   | مشاروت کی ترغیب                                                       | باب(۳۹)  |

| باب (۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------|
| اب (۵۲) بنی مزان کابیان (۵۲) باب (۵۲) باب (۵۳)  | <b>749</b> | شیرین کلامی کی ترغیب                         | باب(۵۰)  |
| باب (۵۳) باب (۲) باب (۲) باب (۳) باب (۳) باب (۳) باب (۳) باب (۳) باب (۵۳) باب (۳) باب (۵۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P21        | وضاحت بات كرنے كى تاكيد                      | باب(۵۱)  |
| باب (۵۳) باب (۵۳) باب و و المراكب   | 121        |                                              | باب(۵۲)  |
| باب (۵۵) باب (۵۲) امر بالمعروف و به مئ عن المكرار الله المحروف و به مئ عن المكر وف و به مئ عن المكر وفي المكر والمكر وفي المكر وفي الم  | r2r .      | شفارش کابیان                                 | باب(۵۳)  |
| امر بالمعروف و بي عن ألمكر  امر بالمعروف و بي عن ألمكر  الربان كي حفظ الملسان  المبار ( ابان كي حفظ عليان )  المبار ( ابان كي حديث المبار الم  | P24        | خوشخری ومبار کبادی دینا                      | باب (۵۴) |
| السان کو اللسان (زبان کی تفاظت کابیان) استرین قو خیری (زبان کی تفاظت کابیان) استرین قو خیری استرین قو خیری ابت (۱) عیب و بختلخوری کی جرمت استرین از ۲۰۱۹ می تفلیل خیران از ۲۰۱۹ می تفلیل خیران استرین کی جرمت استرین کی جرمت استرین کابیان استرین کابیان استرین کابیان استرین کرار کابواب و بیا اسا تده یا بزرگول کی غیبت می کرار کابواب و بیا اسا تده یا بزرگول کی غیبت می کرار کابواب و بیا استرین کرار کابواب و بیا کرار کابواب و بیا کرار کابواب و بیا کران کابواب و بیا کران کابواب و بیا کران کابواب کران کی خواب کران کابواب کران کابواب کران کابواب کران کابواب کران کابواب کران کران کابواب کران کابواب کران کابواب کران کران  | PA+        | تشبيح وتبليل كالفاظ كذريع تعجب كالظهاركرنا   | باب(۵۵)  |
| اب (۱) اسا قده ایز رگول کی گرمت است کرین و خیر کی است کرین و خیر کی اب (۱) است کرین و خیر کی کرمت اب (۲) است کی خیر است کرین کرین کرین کرین کرین کرین کرین کرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " MA"      |                                              | باب(۵۲)  |
| اب (۱) اسا قده ایز رگول کی گرمت است کرین و خیر کی است کرین و خیر کی اب (۱) است کرین و خیر کی کرمت اب (۲) است کی خیر است کرین کرین کرین کرین کرین کرین کرین کرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | كناب حفظ اللسان                              |          |
| اب (۱) اسا قده ایز رگول کی گرمت است کری کرمت است کری کرمت اب (۲) است کری کرمت است کری کرمت است کری کرمت است کی کرمت کرمت کرمت کرمت است کری کرمت کرمت کرمت کرمت کرمت کرمت اب (۳) اسا تده ایر در گروی کی غیبت کارا کارواب و بیا (۳) اسا تده ایر در گول کی غیبت کرا کارا کارواب و بیا (۳) اسا تده ایر در گول کی غیبت کرا کارا کارواب و بیا (۲) دل سے غیبت کرنا کارا کارواب و بیا (۲) دل سے غیبت کرنا کارا کارواب و بیا (۲) دل سے غیبت کرنا کارواب و بیا در (۲) دل سے غیبت کرنا کارواب و بیا در (۲) دل سے غیبت کرنا کارواب و بیا در (۲) دل سے غیبت کرنا کارواب و بیا کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کی کرنا کارواب کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کی کرنا کی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FAZ:       | (زبان کی حفاظت کابیان)                       |          |
| باب (۲) حدعیب متعلق چندانهم امور فصل فیبت کرنے اور سننے کی حرمت فصل باب (۳) دفع فیبت کابیان دوفع فیبت کابیان مباح وطال فیبت کابیان مباح وطال فیبت کابیان مباح وطال فیبت کابیان مباح والمان فیبت کرار کابواب وینا (۵) اسا قده یابزرگول کی فیبت کرار کاجواب وینا دلام المباح کرنا (۲) دل سے فیبت کرنا دلام کابیان دل سے فیبت کرنا دلام کابیان دلام کابیان کرنا کابیان کابیان کرنا کابیان کابیان کرنا کابیان کرنا کابیان کابیان کرنا کابیان کرنا کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کابیان کرنا کابیان کا | raz        | بات كرين و خركي                              | فصل      |
| فصل غیبت کرنے اور سننے کی حرمت فصل باب (۳) وقع غیبت کابیان وقع غیبت کابیان مباح وطلاً فیبت کابیان مباح وطلاً فیبت کابیان مباح وطلاً فیبت کابیان مباح والم فیبت کرار کاجواب وینا مرام (۵) باب (۲) ول سے غیبت کرنا کابیان کرار کا جواب وینا وینا درا کابیات کرنا کابیات کرنا درا کابیات کرنا در | 192        | غيب ويفلخوري كي حرمت                         | باب(۱)   |
| باب (۳) وفع غیبت کابیان<br>باب (۳) مباح وطلال غیبت کابیان<br>باب (۵) اساتده یا بزرگول کی غیبت می کراسکا جواب وینا<br>باب (۲) دل سے غیبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h+h.       | حدعيب متعلق چندائهم امور                     |          |
| باب (۳) مباح وطلال فيبت كابيان مباح وطلال فيبت كابيان مباح وطلال فيبت كراسكاجواب دينا ماه مدام (۵) باب (۲) دل سے فيبت كرنا (۲) دل سے فيبت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P+4        | فيبت كرنے اور سننے كى حرمت                   | قصل .    |
| باب (۵) اساتده یا بزرگول کی غیبت می کراسکا جواب دینا (۵) اساتده یا بزرگول کی غیبت می کراسکا جواب دینا (۲۸) دل سے غیبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P*A        | وفع غيبت كابيان                              | 9 7 7    |
| باب (۲) دل سے غیبت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.9       | مباح وطلال فيبت كابيان                       | · .      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MID        | اساتده ما برزرگول کی غیبت س کراسکا جواب دینا | باب(۵)   |
| یاب(۷) اغیبت کا کفاره اوراس سے توبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAI        | ول نے غیبت کرنا                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777        | غيبت كا كفاره اوراس سے توب                   | باب(2)   |
| باب (۸) چفلخوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | רדץ        |                                              |          |
| باب (٩) حكام وقت كوبلاضرورت بات يهونجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MA         |                                              |          |
| باب (۱۰) ا ثابت شده نسب کومتم کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                              |          |
| باب (۱۱) مخرومها بات کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                              | •        |
| باب (۱۲) مسلمانوں کے مصابب پراظہار سرت کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prm.       | مسلمانوں کے مصائب پراظہار مرت کرنے کی ممانعت | باب(۱۲)  |

| باب (۱۳) مسلمانوں کی تحقیراوراس کا نمان ازانا حرام ہے اسم ۲۳۳ ہیں۔ (۱۳) جمود فی گوائی گی تحریم اسم ۲۳۳ ہیاب (۱۵) احسان جانے کی ممانعت العت و ملامت کرنے کی ممانعت العت و ملامت کرنے کی ممانعت العت و ملامت کرنے کی حرمت العت العت کی تحقیق کی حرمت العت کی حرکت کی حمانعت العرکت کی حمانعت العرب کی حرکت   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| اب (۱۲) احت و ملامت کرنے کی مماثعت اصل احت و ملامت کرنے کی مماثعت اصل احت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| فصل المسلمانون برلعت كرنا كرامت المهم فصل المهم المهم المهم المهم فصل المهم ا |       |
| فصل جولعت کاستی تربین اس بلعت کرنے کے بعد کیا کرے اس سرم اس اس بلعت کرنے کے بعد کیا کرے اس سرم سرم کی اس سرم کیا تھا۔ اس سرم کی کمانت کی ممانعت ک |       |
| فصل جولعت کاستی نہیں اس برلعت کرنے کے بعد کیا کرے جولائیا کرے جولائیا کرے جولائیا کرے جولائیا کرے جولائیا کی جولائیا کہ جولائی کی جمانعت جول کے جولائیا کہ جول کے جولائیا کہ جول کا ستعال مروہ ہے جول الفاظ کا استعال مروکھنا جول کا انگور کا نام کرم رکھنا جول کا انگور کا نام کرم رکھنا جول کا جولائی کی جمانعت کوشر کے کرنا جول کا جول کے جول کا جول  |       |
| فصل حربیوں کے بعض تنبیبی کلمات جربیوں کے بعض تنبیبی کلمات جربیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| اب (۱۷) تیبیون، سائلون، اورضعفول کوجمٹر کنے کی ممانعت اللہ (۱۷) جن الفاظ کا استعال کروہ ہے۔ اب (۱۸) جن الفاظ کا استعال کروہ ہے۔ فصل (۱) انگور کا نام کرم رکھنا شعب فصل (۲) عیب تکالئے کی ممانعت فصل (۳) مثیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کوشر کیک کرنا شعب مصرف اللہ ہے۔ فصل (۳) مشعب مصرف اللہ ہے۔ فصل (۳) اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں، کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| باب (۱۸) جن الفاظ کا استعال کروہ ہے۔ انگورکا نام کرم رکھنا (۱) انگورکا نام کرم رکھنا (۱) فصل (۲) عیب نکالنے کی ممانعت فصل (۲) عیب نکالنے کی ممانعت فصل (۳) مشیت بین اللہ کے ساتھ تخلوق کو شریک کرنا (۳) مشیم صرف اللہ ہے۔ فصل (۲) اگر بین نے ایسا کیا تو بین یہودی ہوں ، کئے کا تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| فصل (۱) انگورکانام کرم رکھنا دھل (۲) عیب نکالنے کی ممانعت فصل (۲) عیب نکالنے کی ممانعت فصل (۳) مشیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا ۴۵۲ منع مرف اللہ ہے فصل (۴) اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں ، کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| فصل (۲) عیب نکالنے کی ممانعت فصل (۳) مثیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا ۲۵۲ فصل (۳) مثیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا ۲۵۲ فصل (۳) منعم صرف اللہ ہے فصل (۵) اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں ، کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     |
| فصل (۳) مثیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا (۳۵۲ فصل (۳۵۲ فصل (۳۵۲ فصل (۳۵۲ فصل (۵) اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں ، کہنے کا حکم (۵) اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں ، کہنے کا حکم (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠, ١  |
| فصل (۳) منعم صرف الله ہے<br>فصل (۵) اگر میں نے ایما کیا تو میں یہودی ہوں، کہنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| فصل (۵) اگر میں نے ایباکیا تو میں یہودی ہوں، کہنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| قصل (٢) محى مسلمان كوكافر كينج كاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| فصل (٤) ايمان سلب مونے كى بددعاكرنے كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| نصل (٨) کلمه کفر پرمجبور کئے جانے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| فصل (٩) اسلام پرمجبور کئے جانے والے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| فصل (۱۰) بطور حکایت کلم شهادت را صف سے سلمان نہیں بنتاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠     |
| فصل (۱۱) خلیفداللہ سے موسوم کرنے کی مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| نصل (۱۲) شهنشاه نام رکھنے کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . ~ ; |
| نصل (۱۳) لفظ دسية كاستعال المقط الما المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.    |

| ì  |                           |                                                         |            |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|    | אציי                      | خادم وخدوم كدرميان خاطبت كآداب                          | فصل (۱۴)   |
| _  | 649                       | «مولائی" کہنے کا کراہت                                  | فصل (۱۵)   |
|    | רציאן                     | ہواؤ <u>ل کو گالیا</u> دینے کی ممانعت                   | فصل (۱۲)   |
|    | ryy                       | بخار کو گالین دینے کی ممانعت                            | فصل (١٤)   |
| .4 | P42                       | مرغ کوگالی دینے کی ممالغت                               | - فصل (۱۸) |
|    | M42                       | زمانة جابليت كے دعابيكلمات كہنے كى ممانعت               | فصل (۱۹)   |
|    | MAY                       | ماه محرم كوصفر كهني كاحكم                               | فصل (۲۰)   |
|    | ۳۲۸                       | غيرمسلمون كيليز وعامغفرت كرف كاحكم                      | فصل (۲۱)   |
|    | řyg.                      | ملمانون كوگالي دين كاحكم                                | فصل (۲۲)   |
|    | ראָק.                     | برالفاظ سے خاطب کرنا مکروہ ہے۔                          | فصل (۲۳)   |
|    | PZ+                       | میرے ساتھ کوئی مخلوق نہیں سوائے اللہ کے کہنا مکروہ ہے   | فصل (۲۴)   |
|    | PZ+                       | عبادت کی شم کھانے کی کراہت                              | فصل (۲۵)   |
|    | 12t                       | عبدجابليت كالفاظ استعال كرنے كى كراجت                   | فصل (۲۷)   |
|    | M21                       | تیسر فے شخص کی موجود کی میں دو کا سر کوشی کرنا مکروہ ہے | فصل (۲۷)   |
|    | <u> </u>                  | دوسری عورت کاحس و جمال این شو ہرسے بیان کرنا            | فصل (۲۸)   |
|    | 1/2 m                     | دولهادين كواولا دمونے كى ينيكى مباركباردينا             | فصل (۲۹)   |
|    | 12 m                      | غصه کی حالت میں اے وعظ کرنا                             | فصل (۱۲۴۰) |
|    | PLIF                      | الله جانتا ہے کہ ایسا تھا یا ایسانہ تھا کہنا مکروہ ہے   | فصل (۱۳۱)  |
|    | N2. N                     | مثیت الهی پردعار کومطلق کرنا مکروہ ہے                   | ر فصل (۳۲) |
|    | r20 **                    | غيره اللدكي فتم كهاني كانتكم                            | فصل (۱۳۳)  |
|    | r24                       | خريدوفروخ مين فتم كھانے كى ممانعت                       | فصل (۲۲۲)  |
|    | 1/2Z                      | أسان براجرنے دالے ملون كمان كوتوس قزح كہنے كى ممانعت    | فصل (۳۵)   |
|    | ۳ <u>۷</u> ۸ <sup>۲</sup> | دوسرول سے اپنی معصیت کا چرچیکرنے کی ممانعت              | قصل (۳۲)   |
|    | _                         |                                                         |            |

-

| 1 | rz9          | گھردالوں کے درمیان بگاڑییدا کرناحرام ہے               | فصل (۲۷)  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|   | γ <b>Λ</b> • | خیر کے کام میں خرج کیا کیے، نقصان اٹھایانہ کیے        | فصل (۳۸)  |
|   | r/\+         | امام کی تلاوت کو مقتدی کا دہرا ناممنوع ہے             | فصل (۳۹)  |
| ŀ | MAI.         | فيكس يا چنگى كوبرق كهنه كى مما نعت                    | فصل (۴۰)  |
|   | ۳۸۲          | بوجهالله كهه كرسوال كرنا                              | فصل (۲۱)  |
|   | PAT          | الله ك نام پر مانگنے كاتھم                            | فصل (۲۲)  |
|   | . M/M        | اطال الله بقارك كبنا مكروه ہے                         | فصل (۱۳۳) |
| ٠ | MAM          | میرے ماں باب آپ پر قربان کہنے کا جواز                 | فصل (۱۲۲) |
|   | የለት          | لعض الفاظ كأحكم                                       | فصل (۴۵)  |
|   | M/4          | چاچبا کرباتیں کرنے کی ممانعت                          | فصل (۲۷)  |
|   | 17A 9.       | عشار کے بعدامور خیر کے علاوہ عام گفتگو مکروہ ہے       | فصل (۲۷)  |
|   | ۱۹۹          | عشار كانام عتمه ركهنا                                 | فصل (۴۸)  |
|   | ۳۹۳          | راز فاش کرنے کی حرمت                                  | فصل ۱۹۹)  |
|   | ۳۹۳          | بيوى كومارنے كاسب دريافت نه كيا جائے                  | فصل (۵۰)  |
|   | אפא          | شعر گونی کا تکم                                       | فصل (۵۱)  |
|   | 790°         | فخش وبدگوئی کی ممانعت                                 | فصل (۵۲)  |
|   | M92          | برالوالدين                                            | نصل (۵۳)  |
|   | 799          | جھوٹ کے اقسام اور اس کی ممانعت                        | باب(١٩)   |
|   | 1. a+m       | سی سنائی بات کوفقل کرنے کی ممانعت                     | باب(۲۰)   |
|   | D+4-         | تعريض وتوبه                                           | باب(۲۱)   |
|   | ۵۱۰          | بدگوئی کرنے والول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے          | باب(۲۲).  |
|   | ماده         | بعض ایسے کلات جس کی کراہت علمار کی ایک جماعت سے منقول | باب(۲۳)   |
|   |              | ہے، حالانکہ وہ مکر وہ نہیں۔                           |           |
|   |              |                                                       |           |

| air  | مروبات سے متعلق باطل اقوال                       | فصل (۵۴)  |
|------|--------------------------------------------------|-----------|
| ۵۱۵  |                                                  | فصل (۵۵)  |
| ۵۱۵  |                                                  | فصل (۵۲)  |
| 614. |                                                  | فصل (۵۷)  |
| ۵۱۷  |                                                  | فصل (۵۸)  |
| ۵۱۷  |                                                  | فصل (۵۹)  |
| ۸۱۵  |                                                  | نصل (۲۰)  |
| arı  |                                                  | فصل       |
| ۵۲۱  |                                                  | * فضل(۱۲) |
|      | كتاب جامع الدعوات                                |           |
| ۵۲۲  | (جامع ومتفرق دعاول كابيان)                       |           |
| ۵۳۷  | آدابدعا                                          | باب(۱)    |
| امم  | دعا کے فوائد                                     | فصل       |
| ۵۵۲  | نیک عمل کے دسلہ سے دعا کرنا                      | باب(۲)    |
| ۵۵۳  | سلف صالحين سے منقول بعض دعائيں                   | فصل       |
| ممم  | دعا كيليح باتها العادة المره يرجعيرنا            | باب(۳)    |
| ۵۵۵  | ایک دعا کوبار بارد هرانا                         | باب(۳)    |
| ۵۵۵  | دعامين حضور قلب كي تلقين                         | باب(۵)    |
| 100  | بيني ينجيدها كي فضيلت                            | فصل       |
| ۵۵۸  | حسن سلوك كرينوالول كيليخ دعااوراس كاطريقه        | باب(۲)    |
| ۵۵۹  | اپنی برتری کے باوجوددوسرول سے دعاکی درخواست کرنا | باب(2)    |
| 646  | این اور پاکسی عزیز بربدعا کرنے کی ممانعت         | باب(۸)    |
| ira  | دعامسكم كے قبول ہوئے كى دليل                     | باب(۹)    |

| איר . | كتناب الاستغفار                           |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
|       | (استغفار کابیان)                          |     |
| ۵4.   | لفظ "استغفر الله" كيني كاحكم              | فصل |
| 041   | صى سے دات تك بورے دن خاموش رہنے كى ممانعت |     |
| 021   | وه احادیث جویدار اسلام ہیں                | فصل |
| ۵۹۳   | خاتمه الكتاب                              |     |

# (كتاب الاذكار في صلوات مخصوصة) مخصوص نمازوں کے اذکار کا بیان مستحبات جمعه

جعه کے دن اور جعه کی شب میں مکثرت الاوت قرآن ، ذکر ، دعار ، اور رسول الله عظم ير درو دوسلام بهيجنا ، اوردن مين سورهُ كهف يرط صنامتحب هي، امام شافعي رحمه الله اين كتاب 'الام' میں فرماتے ہیں کہ سورہ کہف شب جمعہ میں بھی پڑھنا مستحب ہے۔ ١٩٩٧ - سيح بخارى وسلم ميل حضرت الوبريرة سيمروى بيكرسول الله الله الله على في جمعه كدن

كا تذكره كبااورفر مايا:

"فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوا فِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىٰ يَسْعَالُ الله تعال إلا أعطاه إيّاه "

اس دن ایک ایس گھڑی ہے کہ جوکوئی بندہ مسلم نماز میں کھڑا اللہ تعالی سے کچھ بھی مانگنا ہوا اسے پالے تو اللہ تعالی اسے وہ ضرور

آپ ﷺ نے اپنے وست مبارک ہے اس وقت کی قلت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بہت مختفر اور فلیل وقت ہے۔(1)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۹۳۵ وصحیح مسلم: ۸۵۷

ال گھڑی کی تلقین کے سلسلے میں علمارسلف وخلف کا اختلاف رہا ہے، ان کے اقوال حد درجہ مختلف و متعارض ہیں ، ان تمام اقوال کو میں نے شرح المہذب میں جمع کر دیا ہے، اور اس کے قائلین کی نشاندہی بھی کر دی ہے ، صحابہ کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ وہ عصر کے بعد کا وقت ہے گر سب سے جمع قول میں ہے۔

۱۹۹۲ ا- صیح مسلم میں حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله الله کا کہتے ہوئے سنا:

"هى مَابَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إلى أَنْ تُقْطَى الصَّلَاةُ"() وه وقت (خطبه دینے کے لئے) امام کے مبر پر بیٹھنے اور نماز (جمعہ) ختم مونے کے درمیان کا ہے۔

جمعہ کے دن سورۃ فاتحہ اور درود وسلام پڑھنے کے بارے میں متعددا حادیث وار دہوئی ہیں ،اس کی شہرت اور خوف طوالت کے مدنظراسے یہاں ذکر نہیں کررہا ہوں۔

۱۳۹۵ - این تن کی کتاب میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا: وَ إِنْ هَا مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ وَ مُنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ مُنْ وَقَالُ مِنْ مُنْ وَمِنْ اللّٰهِ ﷺ نے ارشا وفر مایا:

مَنْ قَالَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الْجُمْعَةِ قَبْل صَلَاةِ الْغَدَاةِ: [اَسْتَغْفِرُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللهُ عَلْمُ الْقَيُّوْمُ وَاتُوْبُ اِلَيْهِ] ثلاث

مراتٍ ، غفرالله ذنوبَهُ ولو كانت مثل زبد البحر"

جِس نے جعد كون نماز فجر سے پہلے تين باركها: [اَسْتَغْفِرُ اللّهُ الّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ إِلَيْهِ] (٢)

میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ،جس کے سوا کوئی معبود

نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور بڑا کارساز وسنوار نے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اگرچہ وہ سمندر کے

<sup>(</sup>۱) تجيح مسلم : ۸۵۳

<sup>(</sup>۲) عمل اليوم لا بن سن : ۸۲ اس كى سند ضعيف ب\_

جھاگ کے برابرہو۔

۳۹۲ - اسی میں حضرت ابو ہر ریٹا سے مردی ہے، دہ فرماتے ہیں کے رسول اللہ ﷺ جب جمعہ کو مہدیں داخل ہوتے تو فرماتے۔

اَللّٰهُ مَّ اجْعَلْنِي اَوْجُهَ مَنْ تَوَجَّهَ اِلنَّكَ، وَاقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ اللَّهُ مَ اللّٰهُ مَنْ تَقَرَّبَ اللّٰكَ، وَ اَفْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ اللّٰكَ، وَ اَفْرَضَلَ مَنْ مَأَلَكَ وَرِغِبَ اِلْلْكَ (1)

اے اللہ جو تیری طرف متوجہ ہوان میں مجھے سب سے زیادہ متوجہ ہون میں مجھے سب سے زیادہ متوجہ ہون میں مجھے سب سے زیادہ قریب بنا ، اور جو تجھے سے وال کرے اور تیری طرف راغب ہو مجھے اس میں سے سب سے افضل بنا۔

میری دائے میں بیدعار جمیں اس طرح کہنا جاہیے:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ اَوْجُهِ مَنْ تَوَجَّهَ اِلَيْكَ، وَمِنْ اَفْرَبِ مَنْ تَوَجَّهَ اِلَيْكَ، وَمِنْ اَفْرَبِ مَنْ تَوَجَّهَ اِلَيْكَ، وَمِنْ اَفْضَلَ مَنْ سَتَالَكَ وَرِغِبَ اِلَيْكَ، وَمِنْ اَفْضَلَ مَنْ سَتَالَكَ وَرِغِبَ اِلَيْكَ، الله جو تيرى طرف متوجه و تجھے ان ميں سب ہو جھے اس ميں سب ہو جو الول ميں سے بنا اور جو تجھ سے سوال کرے اور تيرى طرف راغب ہو جھے ان ميں سے بنا۔ ان سب سے افضل لوگول ميں سے بنا۔ ان سب سے افضل لوگول ميں سے بنا۔ ان سب وافضل سے يہلے ,من ،الگائے)

نماز جمعه ونماز فخر میں جو قرارت مستحب ہے اس کا بیان اذکار نماز میں گزرچکا ہے۔ ۱۳۹۷ ابن سی کی کتاب میں حضرت عائشہ صدیقتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"مَنْ قَرأَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجمعةِ : قُلْ هُوَاللَّهُ احد ، وَقُل

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن سي : ۱۳۷۶ سنده ضعيف

اعوذ برب الفلق ، وقل اعوذ برب الناس سبع مرات، اَعَاذَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهَا مِنَ السُّوءِ إلى الجمعة الاخرى "(۱) جس نِمَاز جمعه ك بعرسات بار قبل هو الله احد ، وقل اعوذ برب الناس، پرهليا، توالله عزوجل السعوس الفلق، وقل اعوذ برب الناس، پرهليا، توالله عرب الناس، ومر عمد تك بربرائى مصمقوظ ركيس نكر

#### نماز جمعہ کے بعد ذکر کی فضیات :

ثماز جعد كے بعد بكثرت الله كاذكركرنامستحب به الله تعالى كارشاد به: فَإِذَا قَصْيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ ، وَاذْكُرُوالله كَثِيْراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن "

(الجمعه: ١٠)

پھر جب (جمعه کی) نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کافضل تلاش کرو( یعنی اینے کاروبارو تجارت اور دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوجاؤ) اور بکشرت اللہ کا ذکر کرو، تا کہتم فلاح پاؤ۔ موجاؤ) اور بکشرت اللہ کا ذکر کرو، تا کہتم فلاح پاؤ۔ (یا۔۔۔)

#### عیدین کے مشروع اذ کار:

عیدین کی رات میں جاگ کراللہ کا ذکر کرنا ،اور نماز و دیگر عبادات میں مصروف رہنا سے۔

٢٩٥١/ - حديث مين آيا بك نبى كريم على فرمايا

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن سي: ١٤٧٤ سنده ضعيف

"مَنْ أَخْيَالُيْلَتَى الْعِيدَانِ لَمْ يَـمُتُ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوبُ" (أ)

جس نے عیدین کی رات (عبادت کے ساتھ ) جاگ کر گزارا اس کا دل اس دن نہیں مریکا جس دل دلول کوموت آ جائیگی۔

٢١٨٩٧ - ايك اورروايت مين ب

"مَنْ قَامَ لَيْلَتَى الْعِيدُيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًالَمْ يَمُتُ قَلْبُهُ حِيْنَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ "(٢)

جس فعيدين كى دات مين جامير قواب الله ك ليئ قيام كيااس كا ول جبك سارك ول مرجا كينكي نبيل مريكات

ا مام شافعی وابن ما جدر حمد الله کی روایت میں اس طرح سے، بیر حدیث ضعیف ہے، جو

ابوامامه عدم رفوعاً بهي مروى باورموقوفاً بهي ، مربيروايت بردوسندول سيضعيف ب-

البتة فضائل كياب ميں جيها كه اوائل كتاب ميں ذكر كيا كيا اس طرح كاضعف قابل تسامح وچتم يوثى ہے۔ پھر علاد كاس ميں اختلاف ہے كہ تقى مقدار جاگ كرعبادت كرنے ہے يہ فضيلت حاصل ہوتى ؟ بعض حضرات نے رات كا كثر حصداور بعض تصور كى ديريا ايك كھنشہ جاگ كر

عبادت کر لینے سے بھی اس فضیلت کے حاصل ہوجائے کے قائل ہیں۔

شب عیدین میں تکبیر کہنا، اور عیدالفطر میں غروب آفاب سے نماز عیدالفطر کے لئے امام کے تکبیر تحریمہ کہنے تک تکبیر کہنا مستحب ہے، پھر میہ ہر نماز کے بعد اور عام حالتوں میں بھی مستحب ہے، لوگوں کے از دحام کی جگہ نیز چکتے بیٹھتے سوتے ہوئے راستوں مجدوں اور بستروں پر بکثر ت کہنا نصل ہے۔

عیدالاضی میں یوم عرفہ یعنی ذی الحبر کی نمازعصر کے بعد تک تکبیر کہنامستحب ہے، آخری

<sup>(</sup>۱) مجمح الجرين في زوا كدامجمين ٤٨٨ اضعيف

<sup>(</sup>٢) ويكص الام: الاسم وابن المجد المما

دن عصر کے بعد تکبیر کہہ کراہے منقطع کرد ہے یہی رائے قول ہے اور اس پڑمل ہے۔اس میں شوافع کے درمیان نیز دیگر علمار و مذاہب میں اختلاف ہے، مگر میر سے نز دیک زیادہ درست وہی ہے جسے میں نے بیان کیا۔

اس خصوص میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں ، جوسنن بیہی کی روایت کردہ ہیں میں نے اس کی وضاحت بوری بسط و تفصیل سے فروعات و جزئیات اور ندا ہب کی نشاندہی کے ساتھ شرح المہذب میں کردی ہے اس جگہا خصار کے ساتھ صرف مقاصد کوذکر کر رہا ہوں۔(۱)

علار شوافع فرماتے ہیں کہ تبیر کے الفاظ الله اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر ، مسلسل تین بار ہیں ، اور اسے حسب منشاجتنا جا ہے کہ سکتا ہے ، امام شافعی ودیگر علار فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادتی کرکے اس طرح کے توزیادہ بہتر ہے۔

الله بہت براہے، تعریفیں بکثرت اللہ بی کے لئے ہیں، اللہ بی کے لئے اللہ بی کے لئے پی اللہ بی کے لئے پاکی ہور نہیں ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لئے دین کو خاص کر ہے، چا ہے کا فروں کو بینا گوار ہو، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے، اس نے اپنا وعدہ نیوار کیا، اپنے بندے کی مددکی ، اور تنہا اسی نے دشمن کے لئے کروں کوشکت دی، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔

<sup>(</sup>١) ديكيس شن بيهق: ٢٤٨٠٣، شرح المبذب: ٢٨\_٣١٥

علمار شوافع كہتے بين كم قوام جس طرح كہنے كى عادى ہے (كہ كتى ہے) اس بيس بھى كوئى حرج تہيں ، الله اكبر ولله كوئى حرج تہيں ، الله اكبر ولله السحمه ، (الله بہت برا ہے ، الله يہت برا ہے ، الله يمن الله يمن

#### تكبيرات مختي كاجكه نه

ایا م تکبیر بین ہرنماز کے بعد تکبیر کہنا مشروع ہے خواہ نماز فرض ہو یا داجب ،نوافل ہو یا نماز جنازہ ،ادا ہو یا قضایا نذر ،اس کے اندر قدرے اختلاف بھی ہے مگر بید مقام اس کی تفصیل کا نہیں ، درست بات وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہوااور اسی پرفتوی دعمل ہے۔

امام نے مقتد یوں کے اعتقاد اور اس کے مسلک کے برخلاف اگر تکبیر کہا، مثلاً امام یوم عرف ہا یا م تعلی ہوں عرف ہا یا ہم اور مقتدی درست نہیں بیجھتے ہیں یا اس کے برعس ہوں تو کیا مقتدی امام کی اتباع کرے یا اپنے اعتقاد برعمل کرے؟ اس سلسلہ میں علمار شوافع کے دوقول ہیں ، زیادہ صحیح یہ ہے کہ اپنے اعتقاد برعمل کرے، امام کی بیروی نہ کرے، کیونکہ امام کی اقتدار اس کے سلام پھیرتے ، ی ختم ہوگئ۔

اس کے برخلاف اگرامام عیدین کی نماز میں مقتدیوں کے اعتقاد کے برعکس زائد تکبیر کیے تو مقتدیوں براس کی اتباع ضروری ہے کیونکہ نماز کے اندروہ اس کا مقتدی دبیروکار ہے۔ (فصل)

#### نمازعيد كى تكبيرات

(مسلک شوافع میں نہ کے احناف کے مسلک میں) نمازعید میں سنت ہے کہ تکبیرات زوائد قرات سے پہلے کہے، لیعنی بہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ملاوہ سات تکبیر کے (احناف کے

زدیک صرف تین تکبیر کے) اور دوسری رکعت میں مجدہ سے المحقے ہوئے جو تکبر کہی جاتی ہے اس کے علاوہ پانچ تکبیر کے، (دوسری رکعت میں بھی احناف کے نزدیک تین ہی تکبیر ہے اور بی قر اُت کے بعد رکوع میں جانے سے قبل ہے، اور بیتین تکبیر رکوع میں جانے والی تکبیر کے علاوہ میں) پہلی رکعت میں تکبیرات زوا کہ تکبیر تح بمہ اور ثنار کے بعد تعوذ سے پہلے ہے، اور دوسری رکعت میں (شوافع کے نزادیک) سجدہ سے المحف کے بعد قر اُت کے لئے تعوذ پڑھنے سے پہلے ہے، (احتاف کے نزدیک قر اُت کے بعد رکوع میں جانے سے قبل ہے)

لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ وَخِدُهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلِهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيئً قَدِيْرٍ -

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ نہاہے ، اس کا کوئی نثر یک نہیں ، اس کے لئے بادشا ہی اور اس کے ہاتھ میں خبر لئے بادشا ہی اور اس کے ہاتھ میں خبر و بھلائی ہے اور وہ می ہر چیز پر قا در ہے۔

علمار شوافع میں ابومنصور بن صباغ وغیر وفر ماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان مروج کلمہ ہی کہنا زیادہ بہتر ہے، یعنی:

"الله اكبركبيرا، والحمد لله كيثرا، وسبحان الله بكرة واصيلا" السيل كافى نوسع ب، كوئى كلم يَكبير كهرسكا ب، اس ميس كى كوئى ممانعت نبيس، اورا كركوئى شخص بيرف كراور پورى تكبير يعنى بهل كسات اور دوسرى كى پانچ ترك كردي تو بهى نماز درست بوجا يكى ، اور تجده سهوضرورى نبيس بوگا، البت فضيلت كا تارك بوگا۔

الرسيمين بهول جائے اور قر أت شروع كردے توضيح قول كے مطابق لوك كر تكبير نه

کے،امام شافعی کا ایک ضعیف قول میھی ہے کہ پہلے تئبیر کیے پھر قرادت شروع کرے۔نمازعید کے دونوں خطبوں میں مستحب ہے کہ خطبہ اولی کے ابتدار میں نویار تئبیر کے اور خطبہ ٹانیہ کے شروع میں سات بار۔

نمازعید میں کونی سورت یا آیت کا پڑھنامتحب ہے؟ اس کی تفصیل نماز کے اذکار کے بیان میں گذر چکی ہے، جس کا خلاصہ رہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ" ق" اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد "افتر بت الساعة" پڑھنامتحب ہے۔

اگر جائے تو پہلی رکعت میں "سیسے اسم ربك الا علی" اور دوسری رکعت میں "هل اتاك حدیث الغاشیه" پڑھے۔

## (باب-۳)

ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے اذکا

اللدجل شانه كاارشادي

وَيَلُدُكُرُو السُّمَ اللَّهِ فِي آيًّام مَعْلُوْمَاتٍ. (الحجة: ٢٨)

اوران مقرره دنوب میں اللہ کا نام یاد کریں۔

حضرت عبدالله بن عبا ب اورامام شافعی ومشهور علار امت فر ماتے بین که بید مقرم و دون ذی الحجه کا پېلاغشر روسیے۔

اس عشرہ میں اور دنوں کی بہنست زیادہ ذکر کرنا اوراس عشرہ میں بھی عرفہ کے دن دیگر ایام کے بہنست کثرت سے اللہ کا ذکر کرنامشخب ہے۔

۔ ۱۳۹۸ صیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ بھائے

ارشادفر مایا:

مَا الْعَمَلُ فِي آيَّامٍ اَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَه ، قَالُوا وَلَا الْجِهادُ فِي مَا الْعَمَلُ فِي الْعَمِهادُ فِي مَا الْعَمَالُ فِي الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَامِ الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ ع

وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِع بِشْتِي. (١)

اس دن سے افضاً کی بھی دن کاعمل نہیں (یعنی عرفہ کے دن سے) صحابہ نے عرض کیا! اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ شے نے فرمایا: جہاد بھی نہیں ، سوائے اس شخص کے جواپنی جان ومال کی بازی لگا کر (اللہ کے راستے میں) تکلیا ہے، اور اس میں سے کی کو لیے کروا پس نہیں لوشا ، (یعنی اپنی جان ومال کو اللہ کے راستہ میں قربان کر دیتا ہے)۔

يه بخارى كالفاظ بين اورضيح ب البنتر ندى كى روايت مين اس طرح ب: مَامِنُ آيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ اَحَبُّ اللهِ الله تَعَالَىٰ من هذه الاَيَّامِ الْعَشَرِ. (٢)

کسی بھی دن کا نیک عمل ذی الحجہ کے اس دس دنوں کے عمل سے زیادہ۔ اللّد و محبوب نیس۔

ابوداودکی روایت میں صرف "من هذه الایام" ہے"عشرہ" کاذکراس میں موجوز ہیں (۳)
۱۹۹ -مندداری میں بخاری و مسلم کی سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ارشا وفر مایا

مَا الْعَمَلُ فِي آيًّامِ ٱفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي عَشْرِذى الحجه، قِيْلَ: وَلاَ

الجهادُ؟

(۱) محیح بخاری : ۹۲۹

سی بھی دن کاعمل ذی الحجہ کے دس دنوں کے عمل سے افضل نہیں ،عرض کیا گیا ، جہا دہمی نہیں؟ پھر آگے ماسبق والی باقی حدیث مذکور ہے ، اور ایک روایت میں عشر ذی الحجہ کی جگہ ''عشر الاضحٰ'' ہے۔(۴)

٥٠٥ - سنن ترفدي مين عمروبن شعيب عن ابيعن جده مروى ب كدرسول الله الله الشاد فرمايا

(۲)سنن ترندی: ۷۵۷

(٣) شن الي داؤد. ٢٣٨٨ (٣) مندواري ٢٧/٢

"خَيْرُ اللَّهُ عَاء دُعَاء يَوْم عَرَفَة ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنبيونَ مِنْ قَبْلِنَى لِلَّهِ اللّه اللّه وَحْده لاشرَيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ "](ا)
الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ "](ا)
سب سے بہتر دعاء يوم عرف كى دعاء ب اورسب سے بہتر كلمہ جو ميں
فراور جم سے بہلے نبول نے كہاوہ ہے، لا الله الا الله (الله

قا در ہے۔

ا ۵۰ ۔ موطا امام مالک میں بیروایت مرسل سند اور الفاظ کے اختصار کے ساتھ اس طرح آئی ہے:

"أَفُضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةً ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَاو النبيونَ مِنْ قَلْتُ أَنَاو النبيونَ مِنْ قَلْلَى لَا اللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ "(٢)

سب سے افضل دعاء عرفہ کے دن کا ہے ، اور سب سے افضل کلمہ جو میں فیادہ ہے اور سب سے افضل کلمہ جو میں فیادہ ہے اور مجھ سے پہلے پیٹی مرول نے کہا وہ ہے لا اللّه وَحُدَهُ لَا

شَرِيْكَ لَهُ ١

سالم بن عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن کسی کو بھیک ما لگتے دیں گئی کو بھیک ما لگتے دیں گئی انگر نے؟ دیکھا تو فرمایا ''اسے عاجز ولا چارشخص ،اس دن بھی تو اللہ عزوجل کے سواد وسروں سے مانگا ہے؟ امام بخاری اپنی جامع صحیح میں روایت کرتے ہیں کے حضرت عمرضی اللہ عند منی کے اندرا پنے خیمہ میں تکبیر کہتے تو مسجد والے ان کی تکبیر س کر تکبیر کہنے لگتے ، پھران کی تکبیر س کر بازار والے تکبیر بازار کے تکبیر کہتے تو مسجد والے ان کی تکبیر کی آواز سے گونے اضافا۔

<sup>(</sup>ا)سنن ترندی : ۳۵۸۵ امام ترندی نے اسے ضعیف قراردیا ہے

<sup>(</sup>٢) موطالهام مالك: ٥٠٠- ٩٥٥

امام بخاری فرماتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن عمر وابو ہریرہؓ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں نگبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے اورلوگ ان کی تکبیر کون کر تکبیر کہنے لگتے تھے

### سورج کہن کے وقت کامشروع ذکر:

صیح بخاری ومسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد -0+1

> إِنَّ الشَّهُ مُ سَ وَالْقَهَ مَ لَ آيَتَانَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ ، لَا يُحْسَفَانَ لِـمَـوْتِ ٱحَـدِ وَكَالَـحِيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَادْعُواللَّهَ تَعَالَىٰ كَثِراً وَكَبُّرُوا وَتَصَدَّقُوا"(١)

> سورج و جائد الله كي نشاينول مين سے دونشانيان ميں كى موت و زندگی ہے اس کے اندر گہن نہیں لگا اس لئے جب تم یددیکھوٹو اللہ سے خوب دعائيں كروتكبير كهوا ورصدقه وخيرات كرو\_

> > <sup>ئی</sup>جین کی بعض روایتوں میں بیا*س طرح ہے*:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوْ وَاللَّه تعالى، جبتم لوَّكَ اسه دَيْصُوتُو اللَّه تعالَى كويا وكرو ، حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے اسی طرح مروی ہے۔ (۲)

صحیحین میں حضرت ابوموسی اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا "فَإِذَا رَأَيْتُ مُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلى ذِكْرِهُ وَدُعَاتُهُ وَ اشْتِغْفَارِهِ" (٣)

جبتم اس طرح کا کچھ دیکھو ( یعنی جاندیا سورج گرہن ) تو خوف کے

(٢) ديكصين: بخارى: ١٠٥٣ مسلم: ٥٠٤

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری: ۱۰۴۴، صحیح مسلم: ۹۰۱

<sup>(</sup>٣) صحیح بخاری : ۱۰۵۹ صحیح مسلم : ۹۰۲

ساتھاللہ کے ذکر اور دعار واستغفار کی طرف دوڑ پڑو۔

۵۰۴- صحیحین میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اس طرح مروی ہے، فَا دَا اَیْتُ مُوهَا فَا هُوهَا فَادعُو اللّٰهِ وَصَلُوا " جبتم بیر گربن ) دیکھوتو اللّٰدے دعاء کرواور نماز بر معورامام بخاری نے حضرت الو بکرہ سے بھی ایک روایت اس طرح نقل کی ہے، واللّٰه کم۔

۵۰۵ - صحیح مسلم میں حضرت عبدالرجن بن سمر الله کی روایت ہے دہ فرمات بیں کہ میں رسول الله الله کا سوری کو گئین لگا ہوا تھا ، اور آپ کھٹی کوٹرے اور ہاتھ الله اسے ہوئے سے ، آپ شہر وہمید کرتے رہے پہل تک کہ ہن جھٹ کے بعد سے ، آپ نے دوسور تیں پڑھیں اور دور کعت نماز اداکی۔

#### نماز کسوف گی قرات :

(سورج گہن کی نماز) نماز کسوف میں کمی قرارت کرنامتحب ہے، چاہیے کہ پہلے قومہ میں ورم بقر ہے کے بھر اور تیسرے قومہ میں ورموا تیوں کے بقدراور تیسرے قومہ میں ورموا تیوں کے بقدراور تیسرے قومہ میں ورموا تیوں کے بقدراور تیسرے تومہ میں ورم پہلی اسلام تر پہلی اسلام تر پہلی کوع میں سواتیوں کے بقدر،اور تیسری رکوع میں اتنابی اور چوھی رکوع میں بچاس آتیوں کے بقدر،اور تیسری رکوع میں اتنابی اور چوھی رکوع میں بچاس آتیوں کے بقدر اور تیسرے وجو تھے بحدول کوائی میں میں میں رکوع میں کہ بھرہ کو درم کی رکوع میں بچاس آتیوں کے بقدر لیا کرے بینی پہلے طرح تیسری و چوھی رکوع کے بقدر لیا کرے، یہی سے طرح تیسری و چوھی رکوع کے بقدر لیا کرے، یہی سے طرح تیسری و چوھی رکوع کے بقدر لیا کرے، یہی سے طرح تیسری و چوگی کی گئیوں میں اختال نے سے، البتہ اس میں کوئی شینہیں کہ بحدہ کو لیبا کرنامت ہے، البتہ اس میں علار کامشہور سے دہ لیا کی میں میں متعدد طرق سے دیا ہت ہے، اس کے دلائل و شواہد کی وضاحت میں نے شرح کے رکھ کے بہان میں نے صرف اشارۃ اسے ذکر کیا ہے تا کہ لوگوں کوائی کے برخلاف المہذب میں کی ہے بہان میں نے صرف اشارۃ اسے ذکر کیا ہے تا کہ لوگوں کوائی کے برخلاف

اقوال سے دھوکہ نہ ہو۔خود امام شافعی رخم اللہ نے متعدد مقامات پر سجدہ کمبا کرنے کی صراحت کی سے۔

علا شوافع فرماتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان قعدہ کوطویل نہ کیا جائے بلکہ معتدد طریقوں پر عام نمازوں ہی کی طرح الے ادا کیا جائے۔ گر مجھے اس سے اختلاف ہے کیونکہ حدیث سے سے اسے بھی طول دینا ثابت ہے۔ رکوع ٹائی کے بعد سیدھا کھڑا ہونے یا تشہدیا قعدہ کولمیا نہ کیا جائے۔ ان تمام مقامات پہ جہال لمبا کرنے کا حکم ہے اگر لمبا کرنا ترک کردے اور صرف سورہ فاتحہ پراکتفانہ کر سے تو بھی نماز درست ہوجا گیگی، پردکوع سے اٹھتے ہوئے "سمع الله لمن حمدہ ربنا لك الحمد " كہنا مستحب ہے جمجے بخاری میں اس طرح مروی ہے۔

جاندگرہن میں قرائت باواز بلند کرنامسنون ہے اور سورج گرہن میں خاموشی کے ساتھ قرائت کرنامستحب ہے۔

نمازے فراغت کے بعد امام دوخطبہ دے ،اپنے خطبہ میں لوگوں کو اللہ سے خوف دلائے اور اللہ کی اللہ سے خوف دلائے اور اللہ کی اطاعت و بندگی صدقہ و خیرات اور غلاموں کو آزاد کرنے پر آبادہ کرے اور احادیث سے اس طرح ثابت ہے ، نیزلوگوں کو اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کرنے پر آبادہ کرے اور عفلت ودھوکا میں پڑے دہنے سے متنبہ کرئے۔

۲۰۰۶ صحیح بخاری وغیره میں حضرت اسار سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ:

"لَقَدْ آمَرَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْس"(١)

رسول الله الله الله المن المراح المرام أزاد كرف كاحكم ديا،

#### (باب-۵)

### نماز استنقار کی دعائیں:

طلب بارش کی نماز میں خشوع وخضوع اور عاجزی وانکساری کے ساتھ بکثرت ذکرو استغفار اور دعا کیں کرنامستحب ہے،اس کے بارے میں اور دعا کیں مشہور ہیں،اس میں سے چند میرہیں:

> و الحیست علی میں ابدا عاد یکسله عیوت الداری کرنے والی ہو، خوشگوار ہو، موسلد هار ہو، ہر جگہ برسنے والی ہو، سیراب کرنے والی ہو، عام ہو ، ہمیشہ برسنے والی ہو، اے اللہ پہاڑی ٹیلوں ، ہمیشہ برسنے والی ہو، اے اللہ پہاڑی ٹیلوں ، درخت اگنے کی جگہول اور بی وادیول میں ہو، اے اللہ ہم آپ سے ، درخت اگنے کی جگہول اور بی وادیول میں ہو، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کر نیوالے ہیں، اے مغفرت چاہتے ہیں، بے شک آپ ہی مغفرت کر نیوالے ہیں، اے اللہ تو اللہ تو ہم پرموسلد هار بر سنے والے بادل بھیج دے اور ہمیں بارش سے سیراب فرما اور ہمیں نامید ہونے والوں میں سے نہ بنا، اے اللہ تو ہماری کھیتی اگا دے اور (جانوروں کے ) تھنوں کو (دودھ سے ) ہماری سیرا بی کے لئے بھردے اور آسان کی برکتوں سے ہمیں سیرا ب فرما اور سے ہمیں سیرا ب فرما اور سے ہمیں سیرا ب فرما اور

جاری زمین کی برکتیں اُگادے،اےاللہ تو جاری مشقتوں، فاقد کشی اور بھوک کو دور فر ما جسے تیرے سواکوئی دوسرا دور نہیں کرسکتا۔

اور اگران کے درمیان کوئی ایساشخص ہوجس کی نیکی و پارسائی مشہور و مروف ہوتو تحب ہے کہاس کے توسل سے دعار کرےاور کہے:

"اَللَّهُمَّ اِنَّانَسْتَسْقِي وَنَتَشَفَّعَ اِلْيْكَ بِعَيْدِكَ فَكَانِ"

اے اللہ ہم آپ سے بارش وسیرانی طلب کرتے ہیں اور تیرے فلاں بندہ کو تیرے پاس ابنا شفارش بناتے ہیں۔

200- مصیح بخاری میں مروی ہے کہ جب بارش رک جاتی ہے تو حضرت عمر بن الخطاب حضرت عباس بن عبدالمطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعار کرتے اور فرماتے تھے:

"اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِنَبِيَّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ

بِعَمِّ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقُولُ نَ"(١)

اے اللہ ہم پہلے اپنے ہی کے وسلہ سے آپ سے بارش طلب کرتے سے قو آپ ہمیں بارش سے سیراب کردیتے تھے،ہم اپنے نبی کے پچا کو آپ تک وسلہ بناتے ہیں آپ ہمیں بارش سے سیراب فرما کیں تو بارش ہوجاتی تھی،

نیک وصالے اور متقی پر ہیز گارلوگوں کے وسیلہ سے بارش طلب کرنا حضرت معاویہ ؓ وغیرہ سے بھی مروی ہے۔نماز استسقار میں وہی قرارت مستحب ہے جوعیدین کی نماز میں مستحب ہےاوراس کابیان پہلے گزر چکاہے۔

پہلی رکنت کے شروع میں سات تکبیر اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر نمازعید کی طرح کہے ، نیز دیگر مسائل وجز کیات بھی نمازعیدین ہی کی طرح ہے ،نماز سے فراغت کے بعد دوخطبے

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری : ۱۰۱۰

دیے جائیں اور اس میں بکثرت دعار واستغفار کیا جائے

۵۰۸- سنن الی داؤد میں مسلم کی شرط پر استدعی حضرت جابر بن عبداللہ سے مردی ہے دہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللے کے زمانے میں بارش رک گئ تو آپ نے وعاد کرتے ہوئے فرمایا

[الله م السقِدَا غَيْثًا مُغِيثًا مَريًّا مَريُّعًا نَافِعًا غَيْرَ صَارٌّ عَاجِلًا غَيْرُ جِلِ إِفَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمِ السَّمَاءُ"(١)

اے اللہ تو ہم پرالی بارش برسا جوفر یا دری کرنے والی ہوخوشگوار ہو،ا رزانی پیدا کرنے والی ہو، نفع بخش ہو، ضرر رساں نہ ہو، جلد بر سنے والی

مودريين برسندوالى ندمو توخوب جم كربارش موكى ٥٠٩ - اى ميں بند سيج عن عمره بن شعيب عن ابيان جده مردى ہے كهرسول الله على جب

بارش کی دعار کرتے تو فرماتے

"اَللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَا يُمِكَ وَانْشُر رَحْمَتِكَ وَاخْي بَلَدَكَ

اے اللہ تواپیے بندوں اور چو پایوں کوسیراب فرمااورا پی رحت کوعام كرد ماورائ مردارشم كوزندكى بخش

 ۱۰ ای میں بسند سی ایک روایت ہے جس کے اخیر میں امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ حضرت عائشے بند جیدمروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ عظمی ہارش کے رک جانے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے منبر بدلنے کا حکم دیا چنانچے عیدگاہ میں منبر نصب کیا گیا آپ نے لوگوں کے لئے ایک دن متعین کیا کہ وہ اس روزیہاں ہوئیں، چنانچیاس روز آپ اسسورج طلوع ہونے کے فور ابعد یہاں آئے ، اور منبر پر بعیرہ گئے پھر آپ نے اللہ تعالی کی تکبیر وتحمید بیان کی پھر

إِنَّكُمْ شَكَّ وْتُهُمْ جَنَّانِ كُمْ وَاسْتِجَارِ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ

<sup>(</sup>١) سنن الي داؤد: ١١٦٩ (٢) سنن الي داؤد: ٢١١٩

زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ آمَرَكُمُ اللَّهُ مُبْحَانَةُ آنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدُكُمْ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ :

[الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَلرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ، لَاللهُ مَّ اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تم نے اپنے علاقے کی خشک سالی اور بارش کا اپنے وقت سے مؤخر ہو جانے کی شکایت کی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعار کرنے کا حکم دیا اور وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری وعاؤں کو تبول کریگا چرفر مایا:

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے براومہر بان نہایت رحم کرنے والاہے، قیامت کے دن کاما لک ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اے اللہ تو ہی اللہ ومعبود ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں تو بے نیاز ہے اور ہم سب مختاج ہیں، ہمارے اوپر بارش تو برسااسے ہمارے لئے ایک مدت تک کیلئے روزی وزندگی کا ذریعہ بنا۔

اس کے بعد آپ نے آپ کا دوسراہاتھ اتنااو پراٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے گئی پھر ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنی چاور اُلٹ دی ، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اتر کر دو رکعت نماز اداکی چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فوراً بادل پیدا کیا اور وہ گرجۃ جہتے ہوئے اللہ کے حکم سے خوب برس پڑالوگ مجد کوئیس پہو نچے تھے کہ نالیاں بھر کر بہہ پڑیں آپ نے جب لوگوں کو مخفوظ مقامات کی طرف بھاگ کر چھپتے دیکھا تو اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے گئے پھر فرمانا:

اَشْهَدُ اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ وَانِّي عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ (١)

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میر کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

ال حدیث میں صراحت موجود ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہے، اور اس طرح کی تصریح بخاری وسلم میں بھی ہے، گریہ بیان جواز کے لئے ہے کتب فقہ میں علار شوافع وغیرهم سے منقول ہے کہ دوسری احادیث کے بیش نظر نماز کو خطبہ پر مقدم رکھنا مستحب ہے، کیونکہ ان احادیث میں فدکور ہے کہ درسول اللہ بھی نے خطبہ سے قبل نماز ادارکی ہے۔ واللہ اعلم

مُمَازُ اسْتَنقَادِ مِيْ دَعَاوُلَ كُوخَامُونِي وَبِلنَدَى آجَ بِيْنَ مِيْنَ دَهِمَى آوازَ سَے كَهِنَا ، اور ہاتھ كو خُوبِ او پِرا اُللَّا الْمَسْتُحِب ہے ، امام شافعی رحمت الله فرماتے ہیں كه دعاد میں اس طرح كهنا مستحب ہے : اَكَلَّهُ هُمَّ اَمَرْ تَنَا بِيهُ عَائِكَ وَ وَعَدَّتَنَا اِجَابَتَكَ ، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كُمَا اَمَرْ تَنَا ، فَاجِبْنَا كُمَا وَعَدَّتُنَا اَللَّهُمَّ اَمْنُنُ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَاقَادِ فَنَا ، وَإِجَابَتِكَ فِي سُقْيَانًا وَسَعَةِ رِزِقنا

اے اللہ تونے ہمیں دعاء کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی قبولیت کا ہم سے وعدہ کیا ہے، چنانچ جس طرح تونے حکم دیا ہے میں دعاء کررہا ہوں تو این وعدہ کے مطابق اسے قبول فرماء اے اللہ ہم نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کی مغفرت اور سیرانی کی دعاء کی قبولیت اور رزق کی

وسعت کے در بعدتو ہم پراحسان فرما۔

پیرتمامونین ومتومنات کے لئے دعا، کرے، نی کریم الله پردرودوسلام سیج اورایک دوآیوں کی تلاوت کرے اورامام 'آمست فی فو الله لئی و لکٹم '' کے (لیعنی میں اپنے لئے اور تم سبوں کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں) اور مناسب ہے کہاں وقت مصائب و پریشانی کے وقت کی ویگر دعا کیں بھی کے : مثل : اک لله م اتی فی الدُّنیا حسنة الن غیرہ جو کر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہن ۔(۱)

سنن الى داؤ د :۳ ۱۱۷

امام شافعی رحمته الله اپنی کتاب "الام" بی میں فرماتے ہیں کہ نماز استسقار میں امام دو خطبہ نماز عید کے اور نبی کریم علی پر خطبہ نماز عید کے اور نبی کریم علی پر درودوسلام بھیجے اور بکثر ت استعفار کرے خطبہ کا اکثر حصہ استعفار پر شتمتل ہواور بکثرت کے :

اِسْتَ غُفِرُوْا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کَانَ عَقَارا ، یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ
هِدُوَاداً ، (نوح: ۱۰۱۰)

اپے رب سے مغفرت چاہو (معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پرآسان کوخوب برستا ہوا چھوڑ دیگا۔ (۲) (باب-۲)

## تیز ہوایا آندھی آنے کے وقت کی دُعار:

۵۱۱۔ صحیح مسلم میں ھنرت عائشہ ہے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب آندھی آتی تورسول اللہ ﷺ ماتے :

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَحِيْنَ مَا اَرْسِلَتْ بِهِ وَاعُوْ ذُبِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلْتَ بِهِ. (٣)
وَاعُوْ ذُبِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلْتَ بِهِ. (٣)
اے الله بیں جھے اس آئدھی کی ٹیر وہرکت کا اور جو بیا ہے ساتھ لائی ہے اس کی ٹیر
میں ہے اس کی ٹیر وہرکت کا اور جو بیا ہے ساتھ لائی ہے اس کی ٹیر
وہرکت کا سوال کرتا ہوں اور اس آئدھی کے شرسے اور جو اس آئدھی
کے اندر ہے اس کے شرسے اور جو بیا ہے ساتھ لاتی ہے اس کے شر
ہے تیری پناہ لیتا ہوں۔

۵۱۱ - سنن ابی داؤدوابن ماجه میں بسندحسن حضرت ابو ہرریہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں

<sup>(1)</sup> ديكيس: الام ارد ٢٥ (٢) الام ارد ٢٥

<sup>(</sup>٣) صحيحمسلم: ٨٩٩

كه ميں نے رسول الله ﷺ ويد كہتے سنا:

الرِّيْتُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَعَالَى تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَدَابِ فَالِّي مِالْعَدَابِ فَا إِلَّهِ فَا إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلْمُ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَٰ إِلَّ

تیز ہوائیں اللہ کی رحمتوں میں سے ہے بھی رحمت لاتی اور بھی عذاب لاتی ہے، جب تم اسے (اٹھتے) دیکھوتو اسٹے کالیاں مت دو (برامت کہو) اور اللہ سے اس کا خیرطلب کرواور اس کے شرسے اللہ کی بناہ لو۔

۵۱۳- سنن ابی داوَدنسانی دابن ماجه میں صرت عائش سے مروی ہے کہ رسول الله علی جب آسے مروی ہے کہ رسول الله علی جب آسان کے افق پر پھھا تھے تو سارا کمل ترک کردیتے ،خواہ نماز بی کیوں نہ ہو، پھر فر مات نہا آسان کے اُفق کہ بیک مِنْ شَرِّهَا ] فَإِنْ مَطَوَ قَالَ : [اَللَّهُمَّ صَيَّباً مَسَّباً مَسَّباً هَا مَا اِللَّهُمَّ صَيَّباً هَا مَا اِللَّهُمَّ صَيَّباً هَا مَا اِللَّهُمَّ مَسَّباً اِللَّهُ مَا مَا اِللَّهُ مَا مَا اِللَّهُ مَا مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مِنْ مَنْ مَا مُعْرِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اِللَّهُمَا اِلِيْ مَا مُولِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا ا

اے اللہ میں اس کے شرسے تیری بناہ لیٹا ہوں پھراگر بارش ہوتی تو فرماتے:[اللّٰهُم صَيِّباً هَنِيناً]اے الله موسلادها راور خوشگوار برسا۔

نے فرمایا:

لَاتَسَبُّوا الرِّيْءَ ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ ، مَاتَكُرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا [اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَ لُكَ مِنْ خَيْرِ مَالُمِرْتُ بِهِ لَسْتَ لُكَ مِنْ خَيْرِ مَالُمِرْتُ بِهِ وَضَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَالُمِرْتُ بِهِ وَسَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَالُمِرْتُ وَسَرَّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَالُمِرْتُ مِهِ () مَا مَرْتُ مَا أُمِرْتُ مَا مُعَالَى مِنْ شَرِّ هَاذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرْتُ مَا مُعَالَى الْمَالِدُ الْمُرْتُ الْمَالِدُ الْمُرْتُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُرْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِّلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ ا

ہواؤں کو گالیاں مت دو، اگرتم کوئی نا گوار بات دیکھوتو کہو: اے اللہ میں اس تیز ہوا کا خیراور جواس کے اندر ہے اس کا خیراور جس کا اسے

سنن الى دأو د ساكاا

حکم دیا گیاہے، اس کا خیر مانگتا ہوں، اور اس تیز ہوا کے شراور جو اس کے اندر ہے اس کے شراور جس کا اسے حکم دیا گیاہے اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

نیز اس باب میں حضرت عائشہ،ابو ہر ریرہ ،عثمان بن ابی العاص ،انس ، ابن عباس ، و جابرﷺ کی بھی روایات ہیں۔

۵۱۵ - ابن سی کی کتاب میں بسند صحیح سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مردی ہےوہ فر ماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تورسول اللہ ﷺ فرماتے:

"اَللَّهُمَّ لَقْحًا لَاعَقِيْمًا" الدالله بافيض بنانه كهب فيض (٢)

"لَفَ فَسِحٌ" خامله اوْنَى كُوكِتِ بِين، اس جگه اس سے مراد پانی سے جرا ہوابادل ہے، اور "عقیم" بانجھ كوكتے بيں اور اس سے مراد فد برسنے والا بے فیض بادل ہے آپ اللہ فی برسنے اور فد برسنے والے بادل كو حاملہ اور بانجھ جانور سے تشبیہ دیكر دعار فرمائی ، كه اس بادل كو حاملہ كی ا طرح بافیض بنا فہ كہ بانجھ كی طرح بے فیض۔

إِذَا وَقَعَتْ كِبِيْرَةٌ أَوْهَاجَتْ رِيْحٌ عَظِيْمَةٌ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ فَإِنَّهُ يَجْلُوْ الْعِجَاجُ الْاَسْوَدُ . (٣)

جب کوئی برا حادثہ یا برا طوفان آیا تو تنہیں تکبیر کہنا جا ہے، کیونکہ تکبیر

ے گھٹاٹو پاندھراحچٹ جاتا ہے۔

ے ۱۵- امام شافعی رحم اللہ نے اپنی کتاب ''الام'' میں اپنی سند سے حضر ت عبداللہ بن عباس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا:

<sup>(</sup>١) ديكسين: الام ارد٢٥ (٢) الام ارد٢٥

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: ٨٩٩

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَخْمَةً وَلَاتَجْعَلْهَا عَذَابًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا

رِيَاحاً وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحاً "(١)

اے اللہ تو اسے رحمت بناء عذاب مت بناء اے اللہ تو اسے (بارش

لانے والا )مفید ہوا بنام مہلک بے فیض مت بنا۔

حفرت عبدالله بن عبال فرمات بي كه 'رتح" و'رياح" فرق كساته كتاب الله

میں دار دہواہے ہمثلا:

"فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَراً" (فصلت: ١٦)

بالآخر ہم نے ان پرایک تیز وتندآ ندھی بھیج دی۔

"وَاَمَّا عَادٌ فَاهْلِكُوا بِرِيْحِ صَرْصَرٍ عَاتِيْةٍ"(الحاقه: ٦)

اورعاد بحد تیز وتند ہوائے غارت کردئے گئے۔

"إذا أرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ" (الزاريات: ٤١)

جب كه بم في ان برخير وبركت سے خالي ماهي بھيج دي \_

"وَأَرْسَلْنَا الْرِيَّاحَ لَوَاقِحَ ، (الححر: ٢٢)

أورهم بصبح بين بوجعل (ياني ن جرابوا) بوائين

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّراتٍ" (الروم: ٤٦٠)

اس کی نشانیوں میں سے خوشخریاں دینے والی ہواؤں کو چلا نابھی ہے۔

۵۱۸- امام شافعی نے ایک منقطع روایت ذکری ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علی سے فقر و

فاقدى شكايت كاتو آپ الله في فرمايا: "لَعَلْكَ مَسُبُ الرِّيْحَ" شايدتم بواول وكاليال دية

(1)\_97

<sup>(</sup>١) ابوداوُد: ٩٤-٥وابن ماجه: ٢٧٢٧

<sup>(</sup>٢) سنن الى داؤد سنن كبرى للنسائي ١٦٢٨١ السنن ابن ماجه ٢٨٨٩، هديث يح

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہواؤں کو برا بھلایا گالیاں دیناکسی کے لئے مناسب نہیں کے وکہ میالت کے اللہ کے فکر سے اللہ کی فکر سے اللہ کہ کہ میں سے اللہ کی فکر سے اللہ کی سے اللہ کے فکر سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کے فکر سے اللہ کی سے اللہ کی سے اللہ کے فکر سے کہ کے فکر سے اللہ کے فکر سے اللہ کے فکر سے کہ کے

### تارا ٹوٹنے کے وقت کی دعار

' مُاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ " الله جوجا ، سارى قوت الله

ای ہے۔ (۳)

(باب-۸)

جب بحلی جمکے یا تارالوٹے تو اس کی طرف نہ نظر کرے نہ اشارہ:
اس معلق ایک تو وہی صدیث ہے جواو پرذکر کی گئی نیز امام شافعیؒ نے اپنے استاد
ابواسحاق مدنی کے توسط سے' الام' میں حضرت عروۃ بن زبیر سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں

دوجب کوئی بیلی کی چک یا بارش دیکھے تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے ، بلکہ اس کی تعریف وتوصیف بیان کرئے''

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عرب اس کی طرف اشارہ کرنے کواب بھی ہمیشہ کی طرح

معيوب وناليند بجحتي بين-(١)

(۱) سنن ترندی:۲۲۵۲، وقال ترندی، حدیث صحیح (۳) عمل الیوم لابن سن: ۲۸۵۵، وقال الحافظ حدیث غریب واساده ضعیف

# بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت کی دعار

ترندی میں بسند ضعیف حضرت عبداللد بن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله عظاجب بادلوں کی گرج اور بجل کی کڑک سنتے تو فرماتے:

اللَّهُمَّ لَاتَعْتُلْنَا بِغُصَبِكَ وَلَا تَهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ

اے اللہ تو جمیں اینے غضب سے قبل مت کراور اپنے عذاب سے جمیں ہلاک مت فر مااوراس سے پہلے ہمیں عافیت بخش۔

مؤطاامام مالک میں بسند بھیج حضرت عبداللہ بن زبیر ہے مردی ہے کہ وہ جب بادل کی كُرُك سِنْتِ تَوْبِات كُرِنَاتِرُك كُرُد بِينَ اور كُمْتِيَ :

سُبْحَانُ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحُمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ حِيفَتِهُ

یاک ہےوہ زات جس کی حمد کی تیج رعداور فرشتے اس کے خوف سے

منتوث : بقول ابن الملك رعداس آواز كو كهتم بين جوبادلول بين سيتى جاتى بي ، مرجيح يه بي كررعداس فرشت كانام ب جوباولوں كا نظام اور بارش كے لئے مامور ب،ام مثافعي عجاصد ے قل کرتے ہیں کدرعدایک فرشتہ ہے، اور برق ( بجلی ) اس کا وہ باز و ہے جس سے وہ بادلوں کو یا سكتاب،اس طرح بادلوں سے آنے والی آوازیا تو اس فرشتے كى آواز ہے یا اس كے مكانے كى ، امام بغولی اکثر مفسرین سے تقل کرتے ہیں کہ رعد در حقیقت اس فرشتے ہی کا نام ہے جو بادلوں کو

(۲)سنن زندی : ۳۲۵۰

<sup>(</sup>٣) موطالهم الك : ار٢٥٣

ہنکا تا ہے، اور جوآ واز سائی دیتی ہے وہ در حقیقت اس کی شیج ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے معقول ہے کہ رعداس فرشتہ کا نام ہے جو بادلوں کی نظم ونس پر مامور ہے، اور وہ بارش کے پانی کو این اگو سے میں جح رکھتا ہے، اور وہ اللہ کی شیجے بیان کرتا ہے، اور اس کی شیجے سکر جب سار بے فرشتے شیجے بیان کرتے ہیں تو اس وقت بارش ہوتی ہے، نبی کریم علی سے مروی ہے کہ آپ فرشتے شیجے بیان کرتے ہیں تو اس وقت بارش ہوتی ہے، نبی کریم علی سے مروی ہے کہ آپ فلی نے فرمایا:

بَعَيَّ اللَّهُ السَّحَابَ فَنَطَقَتْ أَحْسَنَ النَّطْقِ وَضَحِكَتْ أَحْسَنَ الضَّحْكِ، فَالرَّعْدُ نُطْقُهَا وَالْبَرَدُ ضَحْكُهَا.

الله نے بادلوں کو بھیجا تو بادل خوب اچھی طرح گویا ہواء اور خوب اچھی طرح ہنسا، پس رعداس کی آواز اور اولے اس کی ہنمی ہیں۔

امام شافعی الام "[ار۲۵۳] میں بسند سی جی جلیل القدر تا بعی حضرت طاوس نے قل کرتے میں کدوہ جب بادلوں کی کڑک سنتے تو کہتے اس بند سکت من سبخت که "جسکی تو نے جی بیان کی اس کی ذات پاک ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ شایدان کی مراداس آیت کی طرف اشارہ کرنا ہے، ایس سکت کے الو علیہ بے مدید و الم الم کرنے فیته " (الرعد: ۱۳) اور پر حتا ہے کر جنوالا خوبیال اس کی اور سب فر شتے اس کے ڈرسے۔

حضرت عبدالله بن عباسٌ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضرت عمر بن الحظابؓ کے ہمراہ تھے تو گرخ کڑک اوراو لے گرنے کا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا حضر ت کعب نے ہم لوگوں سے کہا جس نے بادل گرجتے وقت تین بار کہا:

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ حِنِيفَتِهِ. (۱) يَاكُ بِحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدِ المَاكِدِةِ وَالاَحْدِيلِ اورسب فَي الرَّحْةِ وَالاَحْدِيلِ اورسب فَرْشَةِ السَكِ دُرسے۔ فرشة السَكِ دُرسے۔

تووہ اس گرج (کی آفت) ہے محفوظ رہے گاچنا نچی ہم لوگوں نے کہا تو محفوظ رہے۔

<sup>(1)</sup> قال الحافظ : حديث موقوف : واسناده حسن واقره كعب وابن عباس وعمرُ واخوج الطمر اني في الدعار ٩٨٥

(باب-۱۰-۱۰)

بارش کے وقت کی دعار:

۵۲۲ - صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب بارش و یکھتے تو فرماتے

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعاً. السَّدُوب برسناورنْغ دين والى بارش برسا-(ا) ابن ماج كي روايت مين "اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعاً" مرتين إور ثلاثا م كم يركمات آپ نے دوباره یا تین فرمایا\_(۲)

ابن ماجه نے حضرت عائشہ سے دو حدیثیں روایت کی بین کا دار آی سحاباً قال: کرسول الله صلی الله علیه وسلم جب بادل دیکھتے تو دویا (1)

بِارْفُرِهَا تِهِ وَاللَّهُمُّ اجْعَلْهِ سَيْبًا نَافِعاً ] مو تين او ثلاثًا .

(اے اللہ خیرو برکت اور منفعت والی بارش برسا) (۳)

دوسرى روايت ميس ب كان إذا رآى المطور قال: كرسول الله صلى الله عديدوسم

بارش موتاد يكية نو فرمات: [اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيْباً نَافِعاً] الدُّنوب برسناورنْ ويريع وال

۵۲۳-امام شافعی رحمة الله بن الله میں ایک مرسل حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت كى ہے كە كىيات ارشادفر مايا:

أُطْلِبُوا اِسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ اِلْتِقَاءِ الْجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ

(۱) بخاری : ۲۳۰۱

(٢) ابن ماجه: ٢٨٩

רא) ויט וב : ۲۸۸۹ (۴) ابن ماجه: ۲۸۹۰

الصَّلَاقِ، وَنُزُولِ الْغيثِ. (١)

دعاری قبولت کی طلب وآرز ور کھورشن کے شکرسے مڈ بھیر ہونے مماز

کی اقامت اور بارش ہوتے وقت۔

(بأب-اا)

بارش موقوف ہوجانے کے بعد کی دعار:

۵۲۴- صحیح بخاری وسلم میں حضرت زین بن خالد الجبنی رضی الله عندسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میں فیرکی نماز رات میں بارش ہونے کے بعد برجوائی جب نمازے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشا وفر مایا:

هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا الله وَرَسُولَهُ اعْلَمُ قَالَ : قَالَ: مُطِرْنَا قَالَ: اصْبَحَ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنَ لِى وَكَافِرٌ، فَامَّا مَنْ قَالَ، مُطِرْنَا بِفَضْ لِ اللهِ وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِى كَافِرٌ بِالكوكب، وَامَّا مَنْ قَالَ ، مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ مَنْ قَالَ ، مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهُ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ اللهُ كَافِرٌ اللهَ كَافِرٌ اللهِ مُؤْمِنٌ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کیا تہمیں پنہ ہے کہ تیرے رب نے کیا کہا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ تعلیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ تعلیہ وسلم نے قرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، میرے بندوں میں سے بعض نے مجھ پرائیمان رکھتے ہوئے اور کچھ نے میرے ساتھ کو کرتے ہوئے گئ تو جس نے کہا کہ ہمارے او پراللہ کے فضل اوراس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ مجھ برائیمان رکھنے والا اور ستارون کے ساتھ سفر کرنے والا ہے ، اور

<sup>(</sup>۱)الام ار۲۲۳-۲۲۳، پیرهدیث نمیر: ۱۱ بیا قامت کے وقت کی دعار میں گذر یکی ہے

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری : ۸۴۲ صحیح مسلم : ا

جس نے کہا کہ ہمارے اوپر فلاں فلاں پخصر وں کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرے ساتھ کفر کر نیوالا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔

مدیبرمشہور و معروف مقام ہے، یہ ایک کوال کا نام ہے جو مکہ سے تقریبا ایک دن کی مسافت پر واقع ہے '' حدیبہ' بار کے بحد یار کے تشدید اور تحقیف (بغیر تشدید کے) دولوں طرح درست ہے، بگر بغیر تشدید کی دولوں طرح درست ہے، بگر بغیر تشدید بی زیا دہ صحیح ہے، یہی اہام شافعی اور اہال لغت کا قول ہے، تشدید کے ساتھ ابن وھب اور اکر محمد یہ کا قول ہے۔ مہار فرماتے ہے کہ اگر کوئی مسلمان فلان پخسر سے بارش ہونے کے بارے میں کے اور اعتقاد رکھے کہ پخسر ہی بارش کا موجد اور پیدا کرنے والا سے بارش ہونے کے بارے میں کے اور اعتقاد رکھے کہ پخسر ہی بارش کا موجد اور پیدا کرنے والا بافاعل حقیقی ہے تو وہ بلاشک وشید کا فروم مذہوجائیگا، کین اگر اس کا عقاد یہ نہ ہوئی ہے، اور بارش ہونے کی ایک علامت ہے اور اس کی تخلیق و مشیت سے ہو وہ کا فروم مرتز نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود ایس کہنا میں اس کی تخلیق و مشیت سے ہو وہ کا فروم مرتز نہیں ہوگا، مگر اس کے باوجود ایس کہنا میں مروہ ہے کوئی ہیں اس کی تخلیق و است میں علار کا اختلاف ہے، در ست ورائے قول ہے کہ ایسا کہنا تھی مگر وہ ہے کیونکہ دیکا فرول کے الفاظ ہیں، اور بہی حدیث کا طام رکھ مفہوم ہے امام شافعی نے بھی الام میں اس کی تضریح کی ہے۔ (۱) اور مستحب یہ ہوگا، مگر اس خوبی بارش ہونے پر اللہ سے نہ وقوالی کاشکر اوا کر ہے۔ اس الم سے بارش ہونے پر اللہ سے نہ وقوالی کاشکر اوا کر ہے۔

#### (باب-۱۲)

## بارش سے نقصان کا خطرہ محسوس ہونے کے وقت کی دعار

۵۲۵- صحیح بخاری وسلم میں حضرت الس رضی الله عند سے مروی ہے وہ فرمائے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول الله علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے ، اس شخص نے عرض کیا اساللہ کے رسول ، مال واسباب برباداور راستے منقطع ہو چکے ہیں ، آپ اللہ سے ہمارے لئے بارش کی دعار فرمادیں ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دونوں ہاتھ دعا کے اللہ سے ہمارے لئے بارش کی دعار فرمادیں ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دونوں ہاتھ دعا کے

لئے اٹھایا اور فرمایا: "اکسٹھے اُغِنْهَا، اکلٹھے اُغِنْهَا، اکلٹھے اُغِنْهَا" اے اللہ وہم پر بارش برسا (
تین بار) حضرت انس فرماتے ہیں، آسان میں نہ ہم بادل و کیورہے تھا نہ اس کا کوئی گلا اہمارے
اور سلح پہاڑ (مدینہ کے قریب ایک مشہور پہاڑی کا نام ہے) کے در میان نہ کوئی گھر تھا نہ مکان،
کہ اسی دوران اچا تک اس پہاڑی کے پیچے سے بادل ڈھال کی طرح انکلا اور جب بھے آسان کو
پہونچا تو ہرچارجا بب پھیل گیا، اور خوب برسا، بخد اایک ہفتہ تک ہمیں سورج نظر نہیں آیا، پھرا گلے
جمعہ وہی شخص مسجد کے اسی دروازے سے داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ
دے رہے تھے، اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے دھار فرمادے کہ اللہ بارش روک دیے، تو آپ صلی
راستے منقطع ہوگے، آپ اللہ سے ہمارے لئے دھار فرمادے کہ اللہ بارش روک دے، تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنا دونوں ہاتھ بلند کیا اور فرمایا :

"اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَىٰ الْاَكَامِ وَالظَّرابِ وَبُطُونَ الْآوُدِيةِ وَمَنَابِتِ شَجَرِ"

اے اللہ 'ہمارے اردگرد برساہم پرنہ برسا'اے اللہ 'پہاڑیوں پر جنگلوں میں ندی نالیوں اور وادیوں میں اور درخت اُگنے کے مقامات پر بارش برساتو اسی وقت بادل حیث گیا ، اور دھوپ میں چلتے ہوئے ہم لوگ (معجد سے) نکلے ، اس حدیث کے الفاظ بخاری وسلم دونوں کے ہیں ، البتہ بخاری میں ' اغشنا'' کی جگہ''اسقنا'' ہے ، اور اس دعار کے کیا ہی خوب فوائد ہیں ()

> (باب-۱۳) نمازیر اورسح کی دعا ئیں

<sup>(1)</sup>ويكييس : الام : الام

نمازتراوی بالاتفاق سنت ہے،اور بیبس رکعت ہے، ہردور کعت پرسلام ہے،اس نماز کا طریقہ بقیہ دیگر نمازوں ہی کی طرح ہے جس کا بیان پہلے گذر چکا ہے،اس میں بھی نماز کی وہی سابقہ دعا واذ کار ہیں،مثلاً دعاء استفتاح، حمد وثنار، اور بقیہ سارے اذ کاروتشہد پھرتشہد کے بعد دُعا، وغیرہ۔

یہ با تیں اگر چرمعروف و مشہور ہیں پھر بھی لوگوں کے تسابل اور بعض دعار واذکار سے

ہاعتنائی کے سبب میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جہاں تک مقدار قرارت کی بات ہے

تو پسند بدہ قول اور امت کاعملی اتفاق اس بات پر ہے کہ تراوی کے اندر پورا قرآن پورے مہینہ
میں ختم کرنا چاہئے بعنی ایک شب میں ایک پارہ ، اور مستحب ہے کہ اسے تر تیل سے ظہر کھر پوری
وضاحت سے پڑھا جائے ، اور ایک پارہ پڑھ کراسے طول نہ دے ، اور عام طور پر مساجد کے جابل
ماحول کی جوعادت ہے سے رمضان کی ساتو میں شب میں آخری (ہیبویں) رکعت کے اندر پوری
مورة انعام پڑھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ یہ پوری سورت بکافت نازل ہوئی ہے تو اس سے مد
درجہ اجتناب و پر ہیز کرنا چاہئے ، کیونکہ یہ بدعت اور تا پسند بدہ عمل اور الی جہالت ہے جو اپ
اندر کی برائیاں لیتے ہوئے ہے ، اور اس کی وضاحت پہلے گذر چکی ہے ، نیز "المتب ان ف می حملة القو آن" کے اندر میں نے اس کی بحث تفصیل سے ذکر کی ہے۔
حملة القو آن" کے اندر میں نے اس کی بحث تفصیل سے ذکر کی ہے۔

## نماز حاجت کی دعار:

۵۲۲ - سنن ترندی وابن ماجه میں حضرت عبدالله بن الی او فی سے مروی ہے ، وہ فر ماتے ہیں کررسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

"مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إلى اللهِ تعالى، أو إلى آحدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّا، وَيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي -صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ

لِيَقُلُ :

جب سی کواللہ سے یا کسی اولا دا وم ہے کوئی حاجت وضرورت ہوتو اسے چاہئے کہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضور کرے پھر دور کعت نماز پڑھے اور اللہ عزوجل کی حمد وثنار بیان کرے اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیے ، پھر کیے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ ، وَالْعَرْشَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِلْمَ مَعْفِرَ تِكَ ، وَالْعَيْشَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو ہوائی ہر وبارہ کرم کرنے والا ہے، پاک
ہا اللہ جوعش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفی اللہ ہی کے لئے ہیں جو
تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اے اللہ، بیں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری
رحت کے (واجب کر دینے والے) اسباب کا اور تیری ان حکمتوں کا
جومغفرت کو پختہ کردیں، اور ہر نیکی کی نعت کا اور میری کئی پریشانی کو
اے اللہ تو میر کے گئاہ کو بخشے بغیر مت چھوڑ، اور میری کئی پریشانی کو
دور کئے بغیر مت چھوڑ، میری کی الی حاجت کو تیری حرمتی کے موافعی
مو پورا کئے بغیر مت چھوڑ، اے سب سے بڑے دیم کرنے والے میری
رات ہے کہ نماز حاجت میں مصائب و پریشانی کے وقت کی دعار بھی
بہتر ہے، وہ دعا کیں بخاری وسلم میں مذکور ہیں، یعن
"اکہ ٹھے ہے روہ نا کیں بخاری وسلم میں مذکور ہیں، یعن
"اکہ ٹھے ہے روہ نا کی بخاری وسلم میں مذکور ہیں، یعن

وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ. (١)

اے اللہ (اے میرے رب) تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر،اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچالے۔

۵۲۷- ترفدی وابن ماجه میں حضرت عثمان بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک نابین شخص نبی کریم اللہ مجھے عافیت دے ، تو

آب شانے فرمایا:

إِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ، وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ ، فَهُوَ خَيْرُلَكَ.

اگرتم چاہوتو میں تمہارے لئے دعار کردوں اور اگر چاہوتو صبر کروہ اور یہی تیرے لئے بہتر ہے۔

اس مخص نے کہا، تو پھرآپ وُ عاد فرمادیں ،آپ نے اسے خوب اچھی طرح وضور کرنے کااوران الفاظ میں دعار کرنے کا تھم دیا:

> اَللْهُمَّ إِنِّيْ اَسْتُلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ مَ اِنِّيْ تَوَجَّهُتُ بِكَ اللّي رَبِّي فِي حَاجَتِيْ هَذِهِ لِيُقْضِي لِيْ مَاللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ مِيَّ. (٢)

اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ، اور آپ کے نبی جو کہ نبی رحت
میں کے ذریعہ (ان کے وسلے سے ) آپ کا قصد کرتا ہوں (متوجہ ہوتا
ہوں) اے محمد میں نے آپ کے ذریعہ اپنے رب کا اپنی اس ضرورت
کے لیے قصد کیا ہے کہ میر کی بیضرورت پوری کی جائے ، اس لئے آپ
ان کی سفارش میری حق میں قبول فرما کیں۔
(باب – ۱۵)

<sup>(</sup>۱) دیکھیں بخاری: ۲۲۹۸ وسنلم: ۲۲۹۰

<sup>(</sup>٢)سنن رزندي: ٣٥٧٣ منن اين ماجه ١٣٨٥ وقال الريدي: حسن صحيح

# صلاة الشبيح كي دعائين:

امام ترفدی این سنن میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ التینے کے بارے میں کئی احادیث بی کریم اللہ سے مروی ہیں، مگراس کا بڑا حصہ بعیداز صواب ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ابن مبارک اور کئی دیگر اہل علم صلاۃ التینے کو درست سجھے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، امام ترفدی فرماتے ہیں، حدثنا احمد بن عبدہ ، قال : حدثنا ابوو هب ، قال : ابوو هب فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے اس نماز کے بارے میں دریافت کیا، جس میں تسبیحات پڑھی جاتی میں تو انہوں نے فرمایا کہ تکبیر کے، پھر (حمد وثنار پڑھے یعنی) یہ دعار پڑھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَازَكَ اسم ربك وَتَعالَى جَدُّكَ وَلَا اِللهَ غَيْرُكُ.

میں پاکی بیان کرتا ہوں تیری اے اللہ، تیری ہی حمد وثناء کے ساتھ، تیزا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے، اور تیرے سوار کوئی معبود نہیں۔

پھر پندرہ باریہ پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ اَكْبَر

پاک ہے اللہ اور اللہ ہی کے لئے ساری تعریف ہے اور اللہ کے سوار کوئی معبود نہیں ، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔

پھر تعوذ کہے بعنی:

أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔

پُرِبُم الله كساته سورة فاتحاوركوئي دوسري سورت ملاكر پڑھے، پُردس باركے: سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَر پاک ہےاللہ اور اللہ ہی کے لئے ساری تعریف ہے اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔

پھر دکوع کرے اور اسے دکوع میں دن بار کہے ، پھر دکوع سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اسے دن بار کہے ، پھر تجدہ سے اٹھے اور دو تجدول اسے دس بار کہے ، پھر تجدہ سے اٹھے اور دو تجدول کے درمیان اسے دس بار کہے ، پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس تجدہ میں بھی اسے دس بار کہے ، اسی طرح چار دکھت نماز پڑھے ، ہر دکھت میں پچھتر (۵۷) شہیج ہے ، ہر دکھت کی ابتداء پندرہ شہیج سے کرے ، پھر قرادت کرے پھردس بار شہیج کے۔ (۱)

اگررات میں پڑھ رہاہے قومیرے نزدیک بہتر ہے کہ دورکعت پرسلام پھرے اور اگر دن میں پڑھ رہاہے تواسے اختیار ہے چاہے قو دورکعت پرسلام پھیرے یا چاہے قونہ پھیرے اور ایک ہی سلام سے چارکعت پڑھے۔

سنن ترفدی بی کی ایک روایت میں عبداللد بن مبارک بی سے مروی ہے کہ انہوں نے

فرمایا:

"رُوع كى ابتدار سُبْ حَسانَ رَبِّى الْعَظِيْم سے اور مجدہ كى ابتدار سُبْحان رَبِّى الْاعْلى سے تين باركد كر پھراس كے فذكورہ تسبيحات

کے۔(۲)

ابن مبارک سے دریافت کیا گیا کہ اگراس نماز میں نہوہو جائے تو کیا سجدہ نہو میں بھی پینچ دس بار کہے؟ توانہوں نے جواب دیا کہ نیس ، پیکل تین سوت بیجات ہیں۔(۳)

۵۲۸ - سنن ترندی وابن ماجه میں حضرت ابورافع سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

"يَاعَمُّ ، اللا أصِلُكَ ، اللا أَحْبُوْكَ اللا أَنْ فَعُك؟ قَالَ: بللي ،

۲) سنن ترندی : ۳۴۹

(۱) سنن ترندی : ۲۲۸

<sup>(</sup>۳)سنن ترندی: ۳۵۰

يَـارَسُوْلَ اللَّهِ ، قَالَ: يَاعَمُّ ، صَلِّ اَدْبَعَ رِكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ فَاتَحَةِ الْقُران وَسُوْرَةِ ، فَإِذَا انْقَصَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ ، ٱللَّهُ ٱكْبَرُء وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ حَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً قَبْلَ آنْ تَرْكَعَ ، ثُمَّ ارْكَعَ ، فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ اسْجُدَ، فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعَ رَاسَكَ فَقُلْهَا عَشَراً ثُدَمَّ السِّجُدُ فَقُلُهَا عَشُراً قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مَفَتِلْكَ حَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِي كُلِّ رَكَعْةٍ ، وَهِيَ ثَلَاثٌ مِائَةٍ فِي اَرْبَع رَكَعَاتٍ فَكُوْ كَانَتْ ذُنُوبِكَ مِثْلَ رَمَلِ عَالِجٍ غَفَرَهَا الله تَعَالَى لَكَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ، مَنْ يَسْطَيْعُ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلُّ يَوْم ؟ قَالَ : إِنْ لَـمْ تَسْتَطِعْ اَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْم فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي كُلِّ جُمَّعَةٍ فُقُلْهًا فِي كُلِّ شَهْرٍ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّى قَالَ ، قُلْهَا فِي سَنَةٍ. (١) چاجان کیامیں آپ سے صلہ حمی نہیں کرتا ہوں ، کیامیں آپ کا قریبی نہیں ہوں ، کیا میں آپ کونفع پہونچانے والانہیں ہوں؟ حضرت عباس نے فرمایا، کیون نہیں ، بیتک اے اللہ کے رسول ، تو آپ اللہ نے فرمایا: اے چیاجان ،آپ جار رکعت نماز پڑھیں ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت برمصیں اور جب قرأت سے فارغ ہوں تو اللہ اکبر، والحمد للد، وسجان الله، ركوع كرنے سے يہلے بيدره باركہيں، پرركوع كريں اور رکوع میں اسے دس بار کہیں ، پھر رکوع سے سر اُٹھا کیں اوراسے دس بار کہیں پھر سجدہ کریں اور سجدہ میں اسے وس بار کہیں ، پھر سجدہ سے سر

اٹھا ئیں اور ( دو سجدول کے درمیان میں ) اور اے دس بار کہیں چھر دوسرا ا)سنن ترزی: ۱۲۸۲ بن ماجہ: ۱۳۸۲، وقال الترزی : حدیث غریب

سجدہ کریں اور اٹھنے سے پہلے اسے دی بار کہیں ، تو اس طرح یہ ہررکھت

میں پچھڑ بار ہیں اور چارر کھتوں میں تین سوبار ہیں ، اگر آپ کے گناہ

ریت کے ڈھیر کے مائنڈ ہوں تو بھی اللہ اسے بخش دیگا ، ھشر سے عبال اللہ کے رسول ہر روز اسے کہنے کی کون استطاعت رکھتا

ہے ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ، اگر آپ ہر روز نہ کہہ سکتے ہوں تو ہر جمعہ کو

کہیں ، اگر ہر جمعہ کو نہ کہہ سکتے ہوں تو ہر ماہ ایک بار کہیں ، اور آپ ہرا ہر

ای طرح انہیں کہتے رہے یہاں تک کہ یہ کہا کہ سال میں ایک بارکہیں ۔

امام ابو بکر بن العربی اپنی کتاب "الاحوذی شرح التر فدی "میں فرماتے ہیں کہ ابورافع

مام ابو بکر بن العربی اپنی کتاب "الاحوذی شرح التر فدی "میں فرماتے ہیں کہ ابورافع

کی حدیث ضعیف ہے ، اس کے بنیا دیتو صبح درجہ کی ہے اور نہ ہی حسن درجہ کی ، اور امام تر فہ کی کے دیث میں نہ پڑیں ، اور ابن مبارک کا قول جے نہیں ، یہ تو ابو بکر ابن عربی کا قول ہے ۔ (۱)

دھو کے میں نہ پڑیں ، اور ابن مبارک کا قول جمت نہیں ، یہ تو ابو بکر ابن عربی کا قول ہے ۔ (۱)

اور عقیلی فرماتے ہیں کہ صلاۃ التیلی سے متعلق کوئی حدیث ثابت نہیں ،اور ابوالفرج بن جوزی نے صلاۃ التیلی سے متعلق احادیث اور اس کے طرق کوذکر کرنے کے بعد ان تمام احادیث کی تضعیف کی ہے،اور اس کی کمروریوں کو واضح کرتے ہوئے اسے اپنی کتاب ''الموضوعات ارسم'' میں ذکر کیا ہے۔

امام حافظ ابوالحسن دارقطنی کی روایت ہمیں پہونچی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورتوں کے فضائل کے باب میں سب سے ڈیادہ چچ قول "قبل ہو واللہ احد" کی فضیلت اور تقل نمازوں کی فضیلت کے باب میں سب سے چچ صلاۃ التبیح کی فضیلت کا قول ہے۔ میں نے ان کی بیہ بات انہی کی طرف مسنوب کرتے ہوئے "طبقات الفقها" میں ابوحسن بن علی بن عمر الدارقطنی کے سوانجی خاکہ میں ذکر کیا ہے۔ (۱)

ان کی اس عبارت سے ضروری نہیں کہ صلاۃ التبہی کی حدیث سیح ہی ہو، کیونکہ محدثین و

<sup>(</sup>١) ديكيس: الاحوزي ١٠١٩/٢١–١٠٠

فقهار عام طور پریوں کہتے ہیں کہ "هذا اصبے ماجاء فی الباب" کماس باب میں وارد احادیث میں بیس وارد احادیث میں بیس وارد احادیث میں بیسب سے اقرب الی الصواب ہے، اور ان کی مراد اس سے زیادہ راج کی طرف اشارہ کرنا اور ضعفوں میں سب سے کم ضعیف ہونے کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) علمار شوافع کی ایک متعدد بڑی جماعت نے اس صلاۃ التبیع کے متحد ہوئی جماعت نے اس صلاۃ التبیع کے متحب ہونے کی نضرت کی ہے ، مثلا امام بغولی نے شرح الدعہ جم محمد الروکیانی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ الروکیانی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔

نوت : حق بات بیہ کر صلاۃ النیخ متحب ہے اس سے متعلق وارد حادیث اگر چرضعیف بیں گرمتعدد احادیث ایک دوسرے کی نوید و شاہد ہیں جس سے اس کے ضعف کی تلافی ہوتی اور اس کا استحباب ثابت ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھیں "التسر جیسے لے سحدیث صلاحة التسبیح" تالیف ابن ناصرالدین الدشقی متوفی ۸۳۲ھ۔

# ز کا ق سے متعلق دُعار واذ کار:

الله تعالى كاارشادني:

خُذْمِنْ آمْوَ الِهِمْ صَدَقَةٍ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهِا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ.

(الته به: ۳۰۱)

آپان کے مالوں سے صدقہ لے لیج جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک وصاف کردیں اور ان کے لئے دعاء کیجئے۔

۵۲۹- تصحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی او فی ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم آپ کے بال صدقہ کا مال لے کرآتی تو آپ فرماتے:

اکٹھ میں صل عَلیْهِم اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما۔

<sup>(</sup>۱) دیکھیں: تر جمنہ ۲۴۰

چنانچایک بارابواوفی اپناصدقد لے کرآپ کے پاس آئے تو آپ ان ارشادفر مایا:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ اَبِي أَوْفَى. (١)

اے اللہ تو ابواو فی کے آل واولا دیر رحت نازل فرما،

امام شافعیؓ اپنی کتاب''الام'' میں اور دیگرعلار شوافع فرماتے ہیں کہ زکوۃ وصول کرنے

والوں کے لئے بہتر ہے کہ ادار کرنے والے کو ید دعائے کلمات کے:

ٱجَرَكَ اللَّهُ فِيْمَا ٱعْطَيْتُ وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُوراً وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا

ٱبْقَيْتَ

جوتم نے دیا اللہ اس پر تہمیں اجردے اور اسے تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنائے اور تم نے اپنے پاس جو باقی رکھا ہے اللہ اس کے اندر

تیرے لیے برکت دے۔

زکوۃ وصول کر نیوالوں کا بید دعائیے کلمات کہنامتخب ہے خواہ وہ فقیر وسکین ہویا زکوۃ کی وصولی پر مامور وملازم،البنة کسی بھی مذہب کے مشہور قول میں دُعا، واجب نہیں

بعض علار شوافع كاخيال ہے كه بيدئ عار واجب ہے، كيونكه امام شافعى كے الفاظ جوالام

[٢٠/٢] مين ذكورين بجهال طرحين

''والى پرخل بنتاہے كەوەاس كىلئے دعاء كرے''

اور وجوب کی دلیل امر کا صیغہ ہے اپنے ظاہر میں وجوب کے لئے ہوتا ہے ، علاء فرماتے ہیں کہ دعاء کے اندر "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ فَلان "کہنا مناسب نہیں اور آیت قرآنی میں وارد "صَلِّ عَلَیٰ فِلان "کہنا مناسب نہیں اور آیت قرآنی میں وارد "صَلِّ عَلَیْهِمْ" کہنا مناسب نہیں اور آیت قرآنی میں منابہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْهِمْ" کہنا بایں معنی ہے کہ "صلاة" کالفظ نبی کریم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لئے آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس لفظ کے ذریعہ جے چاہیں مخاطب کریں ، بخلاف ہم لوگوں کے ہمارے لئے نبی کے علاوہ کسی اور کواس کے ذریعہ جے چاہیں کا طب کرنا درست نہیں ۔

<sup>(</sup>۱) سیح بخاری : ۱۰۷۸ مسلم: ۱۰۷۸

علاریہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا باد جودعزیز وجلیل ہونے کے جس طرح''مجرعزو جل'' کہنا درست نہیں ،اسی طرح ابو بکر یا عمریاعلی ﷺ کہنا درست نہیں ، بلکہ ان اصحاب کے ساتھ یوں کہا جائے''علی رضی اللہ عنہ۔یارضوان اللہ علیہم''یااسی جیسے دیگر الفاظ۔

اگر کوئی شخص علی یا ابو بکر ﷺ کہتا ہے تو مشہور شوافع کا صحیح قول یہ ہے کہ اس طرح کہنا مکروہ تنزیبی ہوگا ، اور بعض کے نزدیک خلاف اولی ہوگا اور بعضوں کے نزدیک قطعی جائز نہیں ، اور بظاہران کے نزدیک حرام ہے۔

اسی طرح غیرانبیار کے لئے ''ملیدالسلام''یااس کے مشابدالفاظ کہنا مناسب نہیں ، اور ان کے خطاب یا جواب ہو، کیونکہ سلام سے ابتدا کرناسنت اوراس کا جواب واجب ہے۔ پھر غیر انبیار کے لئے صلا قوسلام کا کہنااس وقت تک جائز ہے جبکہ انفرادیت کے ساتھ ہواوراس کا قصد وارادہ ہو، البتدا گرغیرا نبیار کو نبی کے تالع بنا کرصلا قوسلام کہا جائے تو یہ بلاخلاف جائز ودرست ہے، جیسے کہا جاتا ہے،

اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه

و ذرياته و اتباعه "

کیونکہ سلف صالحین نے ایسا کرنے ہے منع نہیں کیا، بلکہ ہمیں نشہدوغیرہ میں اس کا حکم دیا گیا ہے اس کے برخلاف انفرادی طوا پرصلاۃ وسلام صرف انبیار کے لئے مختص ہے۔اس کی کمل تفصیل نبی کریم ﷺ پردرودوسلام سیجنے کے باب میں گذر چکی ہے۔

(فصل)

زكاة نكالت وقت نيت كاحكم

یا در تھیں کہ زکا ق<sup>ہ</sup> کی نیت کرناواجب ہے،اور نیت بعض دیگر عبادتوں کی طرح دل سے

ہوگی اور زبان سے الفاظ کے ذریعہ اپنی نیت کا اظہار دیگر عبادتوں کی طرح مستحب ہے لہذا اگر دل سے نیت کرنے کے بجائے صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی پراکتفار کرتا ہے تو اس کے درست ہونے میں علار کا اختلاف ہے ،اور تیج قول میہ ہے کہ دل کی نیت کے بغیر صرف زبان سے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں۔ ادائیگی درست نہیں۔

ز کات اوا کرنے والا جب ز کات کی نیٹ کرے تو یہ کہنا واجب نہیں کہ بیز کات ہے بلکہ سختی کواوا کر دینا ہی کافی ہے اورا گرزبان سے اس کا تلفظ بھی کر لے تو اس میں کوئی مضا کفٹہ بھی نہیں۔

#### (فصل)

## ز کات کی ادا نیگی کے وقت کی دعار:

جو خص زکات یا صدقه یا نذریا کفاره وغیره ادا کررها هواس کیلی مستحب ہے که بید دعار

کرے ۔

"رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيْمِ" (البقره: ١٢٧) السَّمِيعُ العَلِيْمِ "(البقره: ١٢٧) السَّمِيعُ العَلِيْمِ "وَفُوبِ سِنْنَ والا ،خوب السَّنْ والا ،خوب جائن والا ہے۔

کیونکہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ حضرت ابراہیم واساعیل علیما السلام اور حضرت مریم کی دعار کے طور پر کیا ہے۔

> کتاب اذکار الصیام (روزوں کے اذکار کابیان)

#### (باب-۱)

# پہلی تاریخ کا جا ندنظر آتے وقت کی دعار:

- مند داری وسنن ترندی میں حضرت طلحہ بن عبداللہ اسے مردی ہے کہ رسول اللہ اللہ علی تاریخ کا جا ندو کھتے تو فرماتے:

اَللَّهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، رَبِّيْ وَالسَّلَامَ ، رَبِّيْ وَرَبُّك الله. (١)

اے اللہ، تو اس چاند کو برکت وایمان اور سلامتی واسلام کے ساتھ نکال (اے چاند) میر ااور تیراد ونوں کا پروردگار اللہ ہے۔

۵۳۱ - سندداری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی جب پہلی تاریخ کا جائد دیکھتے تو فرماتے:

اَللّٰهُ اكْبَرْ ، اَللّٰهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ ، وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَايُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرْضَى ، رَبَّنَا وَ رَبُّكَ الله (٢)

الله بہت بڑا ہے، اے الله تواس چا ندکوامن وایمان اور سلامتی واسلام کے ہراس عمل کی توفق کے ساتھ جھ پر نکال جو تھے پیند ہواور جس سے راضی ہو (اے چاند) ہمار ااور تبہار اسب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔

۵۳۲- سنن ابی داؤد کتاب الادب میں حضرت قادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مہینہ کا پہلا جا ندد یکھتے تو فرماتے:

هِلَالُ خَيْرٍوَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ،هِلَالُ خَيْرٍ وَ رُشْدٍ،

<sup>(</sup>۱) سندداری کرمسنن ترندی ۱۵۳۱ وقال الترندی: صدیث حسن

<sup>(</sup>۲) سندداری ۱۷۳۴ مردیث ضعیف

اَمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ.

یے خروبرکت اور دشد ہدایت کا جا ندہ، یہ خروبرکت اور دشد ہدایت کا جاندہ، یہ خبر برکت اور دشد ہدایت کا جاندہ، میں ایمان لایا

الله يرجس فے (اے جاند) تھے بیدا کیا۔

اسے تین بار کہتے پھر فرماتے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا ، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا . (١)

تمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں جوفلال مہینہ کو لے گیا اور فلال مہینہ لایا،

(پہلے کذاکی جگہ مہینہ اور دوسرے کذاکی جگہ داخل ہونے والے کا نام

(1)

قنادہ کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب پہلی تاریخ کا جاند دیکھتے تو اپنا مان مسلم میں ایسے دیا

رخاس کی طرف سے پھیر لیتے۔(۲)

ابی داؤد کے بعض شخوں میں ابوداؤ دکامی قول مذکور ہے کہ 'اسباب میں نبی کریم ﷺ ہے

كوئى سيح وسندحديث منقول نبيب

فسوت: الوداؤدن ان دونون روايتون كواس طرح مرسل قل كياب كيهلى روايت كرجال صحيحين كرجال بين ورثقه بين، اسابن في في علم اليوم والليله ٢٢٥ په مرفوعانقل كياب ماوردوسرى مرسل روايت مين ايك راوى محربن سليم الراسي بين جن كاندرقدرت دلين "ب، ماوردوسرى مرسل روايت مين ايك راوى محربن سليم الراسي بين جن كاندرقدر ي

حافظ متذری فرماتے ہیں کہ ان سے احتجاج نہیں کیا جاسکتا ،مگر چونکہ اس روایت کی ویگر شواہد موجود ہیں اس لئے اس سے اس کوتقویت حاصل ہور ہی ہے۔

۵۳۳ - یکی حدیث ابن تی کی کتاب میں ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظانے ارشاد فرمایا الخدار)

<sup>(</sup>١) سنن الى داؤد: ٥٠٩٢ رجاله ثقات رجال الشيخين

<sup>(</sup>٢)سنن الي داؤد ٥٠٩٣.

# عام دنوں کے جاند نظرآنے پر:

۵۳۴ - ابن منی کی کتاب میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں که رسول الله ﷺ نے میراہاتھ پڑا پھر دیکھا کہ چا ندنکل زہاہے تو فرمایا:

تَعَوَّذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَاذَا الفَاسِقِ إِذَا وَقَبَ. (٢)

الله کی پناہ مانگواس جاند کے اندھیرے کے شرسے جبکہ (اس میں گر ہن لگ کر)وہ چیل جائے۔

۵۳۵- حلیہ الاولیار میں سند ضعیف نے زیاد النمیری سے مروی ہے کہ حضرت انس نے فرمایا ، کہ جب رجب کامہیدند داخل ہوتا تورسول اللہ ﷺ فرماتے:

> اللَّهُمَّ بَارِكَ لَنَافِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ ، وَبَلَغْنَا رُمَضَانَ . (٣) اے الله تو رجب وشعبان میں مارے لئے برکت دے اور ہمیں

رمضان تک پہونچا۔

بدروایت تعور ی زیاد تی کے ساتھ ابن سی کی کتاب میں بھی منقول ہے۔ (۴)

نوت : مگریہ حدیث بھی ماقبل کی طرح ضعیف ہے، اس کی سند میں ایک راوی زائدہ بن ابی الرقار ہیں جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہوہ 'مشکر الحدیث' ہیں وہ زیادتی اس

طرح ہے:

اِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ ، وَيَوْمُهَا يَوْمٌ أَذْهُرُ. جمعه كى شب پررونق شب اور جمعه كادن پر بهاردن ہے، (باب-۲)

(1) ديكسي عمل اليوم لا بن بن : ١٦٧ قال الحافظ: حديث غريب (٢) عمل اليوم لا بن بن : ١٥٣

(٣) حلية الاوليا: ٢١٩٧١ (١٨) ويكسين عمل اليوم لا بن سي : ١٦٢٢

### روزوں کے مشخب اذ کار

روزوں کی نیت دل اور زبان دونوں سے کرنا اس طرح متحب ہے جس طرح دیگر عبادات کے بارے میں میں نے پہلے گوش گزار کیا،اگر صرف دل سے نیت کرنے پراکتفار کر ہے تو بھی کافی ہوگا، گردل سے نیت کئے بغیر صرف زبان سے نیت کرنا بالا تفاق درست نہیں۔

روزے کی حالت میں اگر کوئی اسے گائی دے یا بدکلای کرے یا بدسلو کی وجمافت کرے

تؤسنت ہے کہ وہ دویا دوسے زیادہ باراسے کیے کہ میں روزہ سے ہول۔

١٣٥٥ مي بخارى ومسلم مين حضرت ابو بريرة عمروى م كدرسول الله الله الشادفر مايا:
الصّيامُ جُنَّةُ ، فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَوْفُتْ وَلَا يَجْهَلُ وَإِن

النصيام جنه ، فاردا صام احد كم فالا يونك و ه ينه فال رويا. امْرَأْ قَاتِلَةُ أُوْشَاعَةُ فَلْيَقُلُ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ ، مَرَّتَيْنِ. (١)

روزہ ڈھال ہے، لہذاتم ہے کوئی روزہ ہے ہوتو نہ برائی وبدگوئی کرنے

اور نہ نادانی کرے اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے یا گالی گلوت کرے تو اسے کہددینا جاہیے کہ میں روزہ سے ہوں ، میں روزہ سے ہوں ، دو

بإرب

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ریکلمات زبان سے بآواز بلند کے اور جواسے گالی دے رہا

ہاہے ت کر کے تا کدوہ اس سے شاید باز آ جائے۔

اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ بیے کلمات ول ہی ول میں کہے تاکہ (روزہ کہ استحضار سے) وہ اس کے ساتھ الجھنے یا احتقانہ کم کرنے سے بچار ہے اوراپ روزہ کی حفاظت کر سکے ،مگر بہلا قول زیادہ قرین قیاس اوراظہر ہے۔

۵۳۷- ترندی وابن ماجه میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ ناہ شاہ فی ا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری:۱۸۹۳، صحیح مسلم: ۱۱۵۱

ثَلَاثَةَ لَاتُرِدُّدَعُوَتُهُمْ ، الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ ،

نین شخص کی دُعا ر ردنہیں کی جاتی روزہ دار کی افطار کرنے تک ، امام عادل کی اور مظلوم کی۔

''المصائم حتى يفطر'' ميں شيخ روايت كا ندراس طرح''حتى'' ہے۔ (جَبَه بعض روايتوں ميں''جين'' بھی آيا ہے، لينی افطار كوفت، واللہ اعلم۔ (باب-س)

## افطار کے وقت کی دعار

۵۳۸- ابوداؤ دونسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر عصر وی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب افطار کرتے تو فرماتے:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوقِ وَثَبَتَ الْاَجَرُ إِنْ شَاءَ الله (٢) ياس بَحَمَّ أورركيس ترموكيا ياس بحَمَّ أورركيس ترموكيا

۵۳۹ - سنن ابی داوُد میں حضرت معاذین ذہرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب افطار

ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ ٱفْطَرْتُ . (٣)

اے اللہ، میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا، اور ہی رزق سے افطار کیا۔

۵۴۰ این نی کی کتاب میں حضرت معاذین زہرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب افطار کرتے تو فرماتے :

(1) سنن رزندی :۵۳۹۲ واین ماجه: ۱۵۵۱ وقال رزندی : حدیث حس

<sup>(</sup>٢) سنن افي داوُد ٢٥٥٤ عمل اليوم والليله للنساتي ٢٩٩ حديث حسن

<sup>(</sup>۱) سنن الی داود ۲۳۵۸، ابوداو دیے اسے ای طرح مرسل نقل کیا ہے، معاذین زہرہ مقبول ارسال کرنے والے راوی بین ، اس کے باقی رجال ثقة بین ، وهونی مراسیلہ ۹۹

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَعَانَنِي فَصَّمْتُ وَ رَزَقَنِي فَافْطُرْتُ (١) تَمَامُ تَعْرِي اللَّهِ اللَّذِي اَعَانَنِي فَصُّمْتُ وَ رَزَقَنِي فَافْطُرُتُ (١) تَمَامُ تَعْرِي اللَّهِ كَالَةِ مِن فَي مِرى وَسَّيرى كَى تَوْمِين فِي الْخَارِكِيا- وَرَوْهُ وَمِن اللَّهِ مِن فَي الْطَارِكِيا-

۴۵۱ – این سنی کی کتاب میں حضرت این عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا، وَعَلَى رِزقِكَ أَفْطُرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. (٢)

اے اللہ ہم نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا، اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا، پس تو ہم سے قبول فرما، بیشک تو خوب سننے والا خوب جانے والا ہے

نوت: اس کی سند میں ایک راوی بارون بن عشر ہ ہیں ، حدثین نے انہیں جمونا قرار دیا مگراس کے باوجود چونکہ اس کے شواہد موجود ہیں ، اس لئے معنوی اعتبار سے اس میں جان آگئے ہے۔ ۱۳۷۲ سنن ابن ماجہ وابن سنی کی کتاب میں عبداللد بن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ

ا الله الماس صلى الله عنهمان فرمايا كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كهت سنا: بن عمر وبن العاص رضى الله عنهمان فرمايا كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو كهت سنا:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةٌ مَاتُرَدُّ (٣)

روزہ دارکیلئے افطار کے وقت ایک ایسی دعار ہوتی ہے جو ٹھکرائی نہیں جاتی ابن ملکیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر وکوافطار کے وقت ریہ کہتے سا:

"اَلَلْهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيِّ ، اَنْ تَغْفِرَلِيْ "

<sup>(1)</sup> عمل اليوم لا بن عن ١٨٨ بيضعيف إس الدرايك راوي مجبول بين

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم لا بن من : ا ٢٨ قال الحافظ ، حديث غريب وسنده وأوجدا

<sup>(</sup>m) سنن ابن ماجه: « ۵۷ عمل اليوم لابن عن ٤٨٨

#### (باب-۱۲)

# سی قوم یا جماعت کے پاس افطار کرتے وقت کی دُعار:

۳۵۳ سنن ابی داؤد وغیرہ میں بسند صحیح حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت اسلامی میں میں کہ بھی حضرت اسلامی میں بن عبادہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے روئی اور تشمش حاضر کیا ،آپ ﷺ نے اسے نوش کیا پھر فرمایا:

أَفْطَرَعِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْآبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْآبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ . (١)

تیرے پاس روزہ دار روزہ کھولیں اور نیک وصالح لوگ تیرا کھانا کھائیں،اورفرشتے تیرے لئے دَعار رحمت کریں۔

نوت : حافظ ابن مجر فرمات بین که امام نودی اگرسند کی صحت کے بجائے متن کی صحت کا ذکر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ متن کی کی شواہد حدیث بوجود بیں جس سے اس کی تقویت ہوتی ہے ، البتہ سند کی صحت کی نظر ہے ، کیونکہ معمر ہے اگر چیشنجین نے روایت کیا ہے مگر'' فابت' سے ان کی روایت محر عن ثابت عزائب منکرہ" ان کی روایت محر عن ثابت عزائب منکرہ" نیز البوداؤد میں '' زبیب'' کی جگہ ' ذریت' ہے لین کشش کی جگہ زیون کے تیل کا ذکر ہے ، ابن مجر فرماتے بین کشش کی جگہ زیون کے تیل کا ذکر ہے ، ابن ججر فرماتے بین کہ یہ تقیف ہے۔

ائن ٹنی کی کتاب میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سی جماعت کے پاس افطار کرتے تو ان کے لئے دعار کرتے اور فرماتے: پاس افطار کرتے تو ان کے لئے دعار کرتے اور فرماتے: اَفْطَوَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُوْنَ . الخ (۲)

تیرے پاس روز ہ دارروز ہ کھولیں۔ -

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم لا بن سي ٣٨٣٠ قال الحافظ: رجال اسناده من نوع الحن

(باب-۵)

شب قدر کی دُعار:

۵۳۲ - ترندی، نساتی وابن ماجه وغیره میں بسند شیخ حضرت عائشہ ہے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ سے سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر جھے شب قدر کاعلم ہوجائے تو میں کیا کہوں؟ تو آپ میں نے فرمایا: قولی: کہو:

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا .(١)

ائے اللہ تو بہت معاف کرنے والا جفود درگذر کو پیند کرنے والا ہے ،الہذا آپ ہمیں معاف فرمادین۔

ہمارے علمار فرماتے ہیں کہ اس رات میں بکثرت پیدُ عار کرنامستحب ہے، اس طرح قرآن کی تلاوت اور باہر کت گھڑیوں میں کہی جانے والی مختلف دُعاوَں کا بھی اس رات میں اہتمام کرنا چاہئے (ان دعاوَں کا ذکر یکجایامتفرق طور پر پہلے آچکاہے)

امام شافعی فرماتے ہیں کدون میں بھی اسی طرح محنت ولکن سے دعار میں مشغول رہنا

عابي جس طرح رات مين مشغول رباجا تاب-

یہ بھی متحب ہے کہ اس رات تمام مسلمانوں کے مسائل ومشاکل اور ان کے مصائب و آلام کے بارے میں دعار کی جائے ، کیونکہ یہی صالحین کا شعار اور اللہ کے بندہ عارفین کا وطیرہ رہا ہے۔ وباللہ التوفیق۔

(باب-۲)

اعتكاف كى دُعار

اعتكاف كي حالت بين بكثرت تلاوت كرناء ذكروا ذكار كرنااورا دوطا كف كاامتمام كرنا

مستحب ہے۔

<sup>(</sup>١)سنن ترندي ١٣٥٣مل اليوم للنسائي: ٨٤٨مسن ابن ماجه: ٥٠ ١٨٨٥ وقال الترندي حسن صح

## كتاب اذكار الحج: (ج كاذكاركاييان)

جج کے اذکار اور اس کی دعا ئیں بے ثار ہیں ،ان میں سے بعض اہم اور اصل مقصود کی طرف اس جگہ ہم اشارہ کر دینامناسب مجھتے ہیں۔

اس کی دعائیں دوقتم کی ہیں ، یعنی سفر جے کے اذکار ، اور نفس جے کے اذکار ، سفر جے کے اذکار ، سفر جے کے اذکار کوہم مؤخر کرر ہے ہیں کیونکہ اس کا ذکر انشاء اللہ اذکار سفر کے شمن میں آئے گا ، ہاں جواذکار نفس کے 'متعلق ہیں اسے ہم اس جگہ اعمال کے کی ترتیب کی رعایت کے ساتھ انشاء اللہ بیان کریں گئے ، دلائل واحادیث کو اکثر جگہوں پر طوالت کے خدشہ اور مطالعہ کر نیوالوں کی آکتا ہے یا بدد لی کے خوف سے حذف کردیں گے ، کیونکہ یہ باب بہت طویل ہے ، اس لئے اختصار کا راستہ ہی انشاء اللہ مفید ہوگا۔

سب سے پہلی بات تو رہے کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے توغسل کرے، وضور کرے، تہبند بائیدھے اور چا دراوڑ ھے۔

فوت: صحیح بخاری وسلم کی روایت ہے "انه" صلی الله علیه و سلم۔ احرم فی از ارور داء "کہ آپ شے نے تہبنداور چا در میں احرام باندھا یہ تو آپ کا تمل تھا، آپ شے نے قولا بھی اسی طرح صمیم فرمایا ہے، ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ آپ شے نے فرمایا "لیسے درم احد کے فی از ارور داء و نعلین، کہتم میں ہے کوئی تبہند چا در اور چیل ہی میں احرام باند ھے، سنت یہ ہے کہ یہ دونوں چا در یں سفید ہوں، نیز اس کا نیایا صاف ہونا بھی سنت ہے، اگر نیا نہ ہوتو صاف ہو، نا پاک کپڑوں میں احرام باندھنایا اس کا رنگین ہونا مگروہ ہے، زعفر ان یا کسم وغیرہ میں رنگا ہوا کپڑا احرام کے لئے جا تر نہیں۔

وضور اور عسل میں کیا کہنا چاہئے اور کپڑا پہنے وقت کی دعار کیا ہے؟ اس کا ذکر پہلے آچکا ہے، پھر دور کعت نماز پڑھے اور نماز کے اذکار بھی پہلے آچکے ہیں، پہلی رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد "قبل یا ایھا الکافرون" اور دووسری رکعت میں "قبل ھو الله احد" پڑھنا مستحب ہے، نماز سے فراغت کے بعد جو بھی چاہے دعار کرے اور نماز کے بعد کی دعا وُں اور اذکار کا کھے تھے۔ پہلے گذر چکا ہے۔

پھر جب احرام ہاندھنے کا ارادہ ہوتو دل ہے احرام کی نیت کرے، زبان ہے کہہ کراس کی تائید کرنامتحب ہے، البذائیت کرتے ہوئے یوں کہے:

نُوَيْتُ الْحَجَّ وَآخِرَمْتُ بِهِ لِلْهِ عَزَّوَجَلَّ ، لَبَیْكُ اَللَّهُمَّ الْخَ مِن نَے جَ كَيْنِت كَي اور اللَّهُ عَرْ وَجَلْ كَو اسطِ مِن نَے جَ كَ لِمَّ احرام باندَها، چر پوراتلبيد كهد

دل سے نیت کرناواجب اور زبان سے اس کا اوا کرناسنت ہے، البذا اگرول کی نیت پر اکتفار کر بے تو کافی ہے ، (ول سے نیت کئے بغیر ) اگر صرف زبانی نیت پر اکتفار کر بے تو یہ درست نہیں ہوگا ، امام ابوالفتح سلیم بن ایوب رازی فر ماتے ہیں کہ (نیت کے مذکورہ الفاظ کے علاوہ) اگر رہمی کہتو بہتر ہے:

اَللهُم لَكَ اَحْرَمَ نَفْسِى وَشَعْرِى وَ بِشُرِى وَلَحْمِى اللهُم لَكَ اَحْرَمَ نَفْسِى وَلَحْمِى

اے اللہ تیرے ہی واسطے میرے فش ،میرے بال ،میری کھال ،اور میرے گوشت وخون نے احرام با ندھاہے۔

ويكرعلار في بدكهنا بهي بهترسمجاب:

اللهُمَّ إِنِّى نُويْتُ الْحَجَّ فَاعِنَى عَلَيْهِ ، وَتَقَبَّلَهُ مِنِّى الْحَجَّ فَاعِنَى عَلَيْهِ ، وَتَقَبَّلَهُ مِنِّى لِي الوَّمِيرِي اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى إِنَّ مِيرِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنَّا مِيرِي

<sup>(</sup>۱) این علان: ۲۵۲

#### اعانت فرمااورا ہے میری طرف سے قبول فرما۔

هربلبيه کې:

لَّبَيْكَ اَلَـلْهُ مَّ لَبَيْكَ ، لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيْكَ لَكَ .

حاضر ہوں ،اے اللہ حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بیٹک ساری تعریفیں اور رحمتیں تیرے ہی لئے ہیں ،اور ساری بادشاہی بیٹک ساری دُش کی نیر کے ہیں ، تیرا کوئی شریک نہیں۔

یمی رسول الله عظاما تلبید ہے۔۔۔۔۔ اگر جج کا احرام ہے تو پہلا تلبیداس طرح کہنا مستحب ہے "لُبیْن کَ اللّٰهُ مَّ بِحَجَّةِ " اورا گرعمرہ کا احرام ہے تو پہلا تلبیداس طرح کے "لَبیْن کَ بِعُمْوَةِ " تلبید میں جج یاعمرہ کا ذکراس کے بعد دوبارہ نہ کرے، یہی سیجے وقتار مذہب ہے۔

یادر کھیں کہ تلبیہ کہناست ہے، البذااگر کوئی اسے ترک کردی قواس کا جی یا عمرہ درست ہوجائے گا ،اس کی تلائی کے لئے کچھ بھی ادا کرنا واجب نہیں ،گر بہت بڑی فضلیت کوترک کر نیوالا اور رسول اللہ ﷺ کی اقتدار وا تباع کا تارک ہوگا ، یہی شوافع کا مسلک اور مشہور علار کا فرجب ہے۔

بعض علار شوافع نے اسے واجب اور بعض نے جے کی صحت کے لئے شرط قرار دیا ہے ، مگر پہلا قول ہی صحح ہے (کہ بیسنت ہے ) اور (واجب نہ ہونے کے باوجود) رسول اللہ اللہ اللہ اقتدار واتباع کی خاطر ، نیز علمار کے اختلاف ہے : پجنے کے لئے تلبید کی پابندی کرنا از حدضر وری و مستحب ہے۔

اورا گركى دوسرے كى طرف سے احرام بائد هد بائة نيت كرتے ہوئے يول كے: نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَخْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، عَنْ فُلاَنِ ، لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَن

میں نے کچ کی نیت کی اور جج کا احرام اللہ کے واسطے فلال شخص کی

طرف سے باندھاہے۔

پھرتلبیہ میں "لبیك السلھم" كے بعدائ شخص كانام لے اور باقی تلبیہ ای طرح كے جس طرح اپنے لئے اجرام باندھنے كی صورت میں كہتا ہے۔ جس طرح اپنے لئے اجرام باندھنے كی صورت میں كہتا ہے۔ (فصل)

تلبيه كيعض احكام:

تلبید کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود وسلام بھیجنا ، اپنے اور دوسروں کے لئے دنیا و
آخرت کی دعار کرنا ، اللہ رب العزت ہے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا
مستحب ہے اور ہرحال میں خواہ بیٹے ابوء کھڑا ہو، چل رہا ہو، سواری پر ہو، لیٹا ہو، سواری سے اتر رہا
ہو، روال دوال ہو، تھہر اہوا ہو، محدث (بلاوضور) ہو، جنبی (ناپا کی کی حالت میں) ہو، جیض ونفاس
ہے، و، ہرحال میں بکشرت تلبیہ کہنا مستحب ہے۔

نیز حالتوں کی تبدیلی ، جگہ کی تبدیلی ، اوقات کی تبدیلی مثلاً صح وشام کی آمد ، وقت سحر ، ساتھیوں کے اجتماع المجھتے بیٹھتے چڑھتے اترتے ، سوار ہوتے اور پڑاؤر کھتے ، نمازوں کے بعد ، تمام مساجد میں اور دیگراوقات واحوال میں بھی تلبیہ کہتے رہنام شخب ہے۔

صیح قول یہ ہے کے طواف وسعی کی حالت میں تلبیہ نہ ہے، کیونکہ طواف وسعی کے اذکار علا حدہ مخصوص ہیں اور مستحب ہے کہ تلبیہ میں آواز اتنا بلند کرے جس سے دوسروں کو البحصٰ یا پریشانی نہ ہو، عورتوں کے لئے آواز بلند کر نادرست نہیں، کیونکہ اس سے فتند کا اندیشہ ہے، ادر مستحب ہے کہ ہر تلبیہ کو ہر بار کم از کم تین مرتبہ دہرائے اور اسے متواتر و پے در پے کہاس کے درمیان بات چیت یا کسی اور چیز کے ذریعہ فصل پیدا نہ کرے، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے مگر اس حالت میں سلام کرنا مکر وہ ہو اور کوئی نالبند بیدہ چیز اس دوران نظر آئے تو رسول اللہ کے کی اقتدار و انباع کرتے ہوئے ہے۔

لَيُّنْكَ إِنَّا الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ. مَيْن حاضر مون، حينا تؤدر أصل أخرت كاجينا ب-

تلبیہ مسلسل کہتے رہنا متحب ہے، تا آنکہ قربانی کے دن (یوم الحر) جرق عقبی (برا شیطان) کوئنگری مارے یا طواف افاضہ کرے، (جج کا طواف، طواف زیارت، اگر اسے کنگری مارنے پر مقدم کررہا ہوتو) جب ان دونوں میں سے کی ایک کی ابتدار کرے (کئکری مارنے کی یا طواف زیارت کی) تو شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دے اور تکبیر (اللہ اکبر) میں مشغول ہوجائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں عمرہ کرنے والارکن میمانی کے استلام تک تلبیہ کہے۔ قصل]

مكه كے حدود حرم میں داخل ہوتے وقت كى دعار:

مُرِم جب مَدك حدود وحرم مِن پهو نِچْو بهتر ہے كہ بيدعاء كرے: اكسلَهُ مَّ هاذا حَرَمُكَ وَامْنُكَ فَحَرِّ مْنِى عَلَى النَّارِ وَامِّنِّى مِنْ عَدَابِكَ يَوْم تَبْعَثُ عِبَادِكَ وَاجْعَلْنِى مِنْ اَوْلِيَاء كَ وَاهْلِ طَاعَتِكَ

اے اللہ میہ تیرا حرم اور تیرا مقام امن ہے ،للذا تو مجھے آگ پر حرام کردے اور جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے ولیوں اوراطاعت گذاروں میں سے بنا۔

پھراں کے بعد جو جا ہے دعاء کرے۔

(فصل)

کعبہ پرنظر پڑنے کے وقت کی دعار:

جب مکہ میں داخل ہواوراس کی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑے اور وہ مجدحرام میں داخل ہوتو مستحب ہے کہ اپنا دونوں ہاتھ اٹھا کر کوئی دعاء کرے (حدیث میں ) آیا ہے کہ کعبہ پرنظر پڑتے وقت کی دعاء قبول ہوتی ہے،اوراس وقت بیددعاء بھی کہے: اَللْهُ مَّ زِدُ هِذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفاً وَتَعْظِيْماً وَ تَكْرِيْماً وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ شَرَّفْةً وَكَرَّمَهُ وَعَظَّمْةً مِمَّنْ حَجَّهُ اَوْاعْتَمَرَهُ تَشُرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِراً

ا اللہ تو اس گھر کی عزت، عظمت، کرامت اور اس کے رعب و دبد به میں اضافہ فرما ، اور ج وعمرہ کرنے والوں میں جو اس کی تعظیم و تکریم کرے اس کی عزت اور تعظیم و تکریم اور نیکی وخیر میں اضافہ فرما۔

چر ہیے ۔

اس کے بعد ونیا وآخرت کی بھلائی کے متعلق جو چاہے دعار کرے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے موت کہی جاتی ہے جس کا داخل ہوئے موت کہی جاتی ہے جس کا ذکر شروع کتاب میں آچکاہے۔

(فصل)

## طواف کی دعا ئیں:

جراسودکے پہلے اسلام اور ابتدائطواف کوفت ید عارم حب ہے:
باسم الله ، و الله اکبر ، الله ، الله ، و الله اکبر ، الله ، الله ، و الله اکبر ، الله ، الله ، و و قاء بعهد ف ، و اِتّباعالستَّة نبيّك صلى الله عليه و سلم . شروع كرتا بول الله كنام ساور الله بهت برا ہے ، اے الله ، تجم پر ایمان رکھتے ہوئے ، تیرے ایمان رکھتے ہوئے ، تیرے وعدے و بری کا و تیرے نبی کی سنت كى پیروى كرتے و عدے و کرتا ہوئى اور تیرے نبی کی سنت كى پیروى كرتے و مورى كرتے و كرتا ہوں كورى كرتے و كرتا ہوں كرتا ہوں كرتے ہوئے كورى كرتے و كرتا ہوں كرتے و كرتے و كرتا ہوں كرتے ہوئے كورى كرتے و كرتا ہوں كرتا ہوں كرتا ہوں كرتے ہوئے كرتا ہوں كورى كرتے و كرتا ہوں كورى كرتے و كرتا ہوں كورى كرتے و كرتا ہوں كورى كرتے ہوئے كورى كرتے ہوئے كرتا ہوں كرتے ہوئے كورى كرتے ہوئے كرتے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے كرتے ہوئے كرتے ہے كرتے ہوئے كرتے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے كرتے ہوئے كرتے ہے كرتے ہوئے كرتے ہوئے كرتے كرتے كرتے كرتے ہوئے

ہوئے۔

پھر ہرطواف میں ہجراسود کے سامنے آنے کے وقت اس کا اعادہ کرنامستحب ہے اور پہلے تین چگر کے دمل میں (اکڑ کرچلنے میں) یوں کہے:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً وَسَعْياً مَشْكُوراً .

اےاللہ تو اسے حج مبرور بنا گناہوں کو بخشا ہوا بنااور مقبول سعی بنا۔

اورطواف کے باقی جارچکروں میں بیر کے:

اللَّهُ مَّ اغْفِرُ وَارْحَمْ ، وَاغْفُ عَمَّا تَعْلَمْ ، إِنَّكَ انْتَ الْاَعْزُ الْاَكْرَمُ ، اللَّهُم رَبَّنَا النِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَخْرِةَ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارَ.

اے اللہ تو (مجھے) بخش دے رحم فر مااور (ان تمام خطاؤں کو)

معاف فرما جسے تو جانتا ہے، بیشک تو بڑا عزت وعظمت والا ہے، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطافر مااور آخرت میں بھی بھلائی عطافر ما

،اور مجھے نارجہم کے عذاب سے بچالے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ طواف میں کہی جانے والی سب سے محبوب وعار ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا النِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً النّ ہے۔

اور فرماتے ہیں کہ طواف میں بیدعاء کہنا جھے سب سے زیادہ پہندہ ہو اور یہ بھی مستحب ہے کہ دوران طواف دنیا و آخرت کے بارے میں جواسے پہندہ ودعاء کرے اورا گرایک شخص دعاء کرے اور پوری جماعت اور دوسرے لوگ اس پر آمین کہیں تو بیزیادہ بہتر ہے۔ حضرت حسن سے منقول ہے کہ یہاں پندرہ مقامات پردعا ئیں قبول ہوتی ہیں:

(۱) دوران طواف(۲) ملتزم کے پاس (۳) میزاب رحمت کے پنچ (۴) خانۂ کعبہ کے اندر (۵) چاہ زمزم کے پاس (۲) کوہ صفا کے اوپر (۷) مروہ کے اوپر (۸) مستی لین ستی کے مقام پر (۹) مقام ابر ہیم کے پیچیے (۱۰) میدان عرفات میں (۱۱) مزدلفہ میں (۱۲) منی میں (۱۳) جرة اولى كے ياس (١٣) جرة وسطى كے ياس (١٥) جرة عقبہ كے ياس\_

امام شافعی اورجمہور شوانع کا فدہب ہے کہ طواف کے اندر قر آن کی تلاوت مستحب ہے، کیونکہ طواف مقام ذکر ہے، اور سب سے افسال ذکر قر آن کی تلاوت ہے۔

البیتہ علار شوافع میں ابوعبد اللہ الحلیمی کا اختیار کردہ قول ہیہ ہے کہ طواف میں قرآن کی ستان مند کا میں تالیم

تلاوت متحب نہیں ،گر پہلاتول ہی درست ہے۔

کی علار فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت غیر ماثور دعاؤں سے افضل ہے ، البتہ ماثور دعا ئیں تلاوت قرآن سے حقیح قول کے مطابق افضل ہے ، بعض حضرات نے تلاوت قرآن کو ماثور دعاؤں سے بھی افضل کہاہے۔

شیخ ابومحہ جو یک فرماتے ہیں کہ موسم جج میں پورا قر آن طواف میں ختم کرنا بہتر ہے،اس سے اجروثو اب میں اضافہ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

جب طواف اور دورکعت نماز طواف سے فارغ ہوتو جو بہتر سمجھے دعار کرے اور اس

وفت کی ماتوردعار بیے:

اَللَّهُ مَّ اَنَا عَبُدُكَ ابن عَبدِكَ اتَيْتُكَ بِذُنُوبٍ كَثِيرة، وَاغْمَالِ سَيِّئَةِ، وَهذا مَقَامُ العَائذِبِكَ مِنْ النَّارِ ، فَاغْفِرْلِي ، إِنَّكَ اَنْتُ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

اے اللہ، میں تیرا بندہ تیرے بندہ کا لڑکا ہوں ، ڈھیر سارے گناہ اور بہت سے برے بناہ کا لڑکا ہوں ، ڈھیر سارے گناہ اور بہت سے تیری پناہ لیئر تیرے پاس آیا ہوں ، اور بیج ہم سے تیری پناہ لینے والوں کا مقام ہے، لہذا تو مجھ بخش دے ، بیشک تو بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔

(فصل)

### ملتزم کی دعار :

(ملتزم خانهٔ کعبه کا دروازه اور حجراسود کے درمیان کی جگہہے)

پہلے گذر چکاہے کہ اس جگہ دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔اس جگہ کی ماثور دعاریہ ہے، (ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں)

> ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يُوافِي نِعَمَكَ ، وَيُكَافِي مَزِيْدَكَ ، أحَمَدُكَ بِجَمِيْعِ مُحَامِدِكَ مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَم أَعْلَم ، وَعَلَى جَمِيع نِعَمِكَ مَاعَلِمْتُ مِنهًا وَمَالَم اَعْلَمْ ، وَعَلَى كُلِّ حَالِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم على مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ ، اللَّهُمَّ اعِذْنِي مِنَ الشَّيطَان الرَّجيم، وَاعِلْنِي مِن كُلِّ سُوء وَقَيِّعْنِي بِما رَّزِقْتِنِيْ، وَبَارِك لِي فِيهِ، اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِن اكْرَم وَفُدِكَ عَلَيْكَ، وَأَكْرِمْنِي سَبِيلَ الإستِقَامَةِ حَتَى اَلْقَاكَ يَارَبُ العَالَمِن. اےاللہ تیرے ہی لئے حربے ایسا حدجو تیری نعتوں کے برابراور تیری طرف سے مزید دئے جانے کے ہم پلہ ہو، میں تیری تعریف ان تمام حرول کے ذریع کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہ ہوسکا تیری ان تمام نعتوں پر جس کا مجھے علم ہوا اور اے ہم نہیں جان سکے ، اور تیری ہم تعریف كرت بي برحال مين ،ا الدورحت وسلامتى نازل فر مامحد الله ير اور مجر کے آل یر،اے اللہ تو مجھے مردود شیطان سے اپنی پناہ دے،اور مربرائی سے تو این پناہ دے، اور جورز ق تون بھے دیا ہے اس پر جھے قانع بنااوراس میں برکت عطار فرما،اےاللہ، تیرے پاس آنے والے وفدوں میں مجھے سب سے افضل لوگوں میں سے بنا ، اور استقامت کی راہ پر باقی رکھ کر مجھ پر مہر بانی فرما ، بہاں تک کہ میں آپ سے روز

قیامت ملول اے سارے جہانوں کے پروردگار

چراس کے بعد جوجا ہے دعاء کرے۔

(فصل)

حجراسودکے پاس کی دعار

ود جر' حارے ڈر اورجیم کے سکون کے ساتھ ہے اور یہ بیت اللہ کا جزر ہے ، اور پہلے۔ گذر چکاہے کہ اس جگد دعار قبول کی جاتی ہے ، اس جگہ کی ما تورد عاربیہے:

يَارَبْ ، اَتَيْتُكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ مُؤمِّلًا مَعْرُوْفَكَ فَايَلْنِي مَعْرُوْفاً مِنْ مَعْرُوْفِكَ تُعْنِيْنِي بِهِ عَنْ مَعْرُوْفِ مَنْ سِوَاكَ، يَامَعْرُوفاً مِالْمَعْهُ وَفِ

اے میرے پروردگار میں دور دراز مقام سے تیرے پاس آیا ہوں تیرے حسن سلوک کی امید لے کر ، تواپ احسانات میں ہے ہمیں بہتر عطافر ما ، جو تیرے احسان کے ماسواد وسروں کے احسان و بھلائی سے جھے بے نیاز کردے اے بھلائی واحسانات سے معروف ۔

(فصل)

خانة كعبركا ندركهي جانے والى دعار:

پہلے آچکا ہے کہاں کے اندر دعا ئیں قبول کی جاتی ہیں۔

۵۷۵- سنن نسائی میں حضرت اسامہ بن زیدرض الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کعبۃ الله میں داخل ہوئے تو سید ھے اس مقام کوآئے جوآپ کے سامنے یعنی خانہ کعبہ کا بچھلا حصہ تھا، پھرآپ نے اس پراپی پیشانی اور اپنار خسار رکھا اور الله تعالیٰ کی حمد و ثنار بیان کی ، اور الله سے سوال واستعقار کیا، پھر چیچے ہے کراس کے جرجر گوشہ کے پاس گئے، آپ اس کا

استقبال کیبیر (المله اکبر) تہلیل (لاالمه الا الله) شیخ (سبحان الله) اور الله عزوجل کی حمد اثنار اور سوال واستغفار سے کرتے تھے پھرآپ باہر نکل آئے۔(ا) (فصل)

### صفاومروہ کے درمیان سعی کی دعار

پہلے گزر چکاہے کہ علی کے درمیان دعار قبول ہوتی ہے،صفار پرطویل قیام کرنا (دیریتک رکنا)اور کعبہ کا استقبال کرناسنت ہے،اس جگہ تکبیر کہے،دعار کریے پھر میہ کہے

الله بهت بؤاہے، الله بهت بؤاہے، الله بهت بؤاہے، الله بی کے ساری تعریفیں ہیں، الله کی بڑائی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور ساری تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں کہ اس نے ہمیں فضیلت وفو قیت بخشی، الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ تنہاہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اسی کے لئے تعریفیں ہے، وہی زندہ کرتا اسی کے لئے بادشا ہت ہے اور اسی کے لئے تعریفیں ہے، وہی زندہ کرتا

<sup>(</sup>۱)سنن نسائی:۲۹۱۴وقال الحافظ: حدیث سیح

اور مارتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہرطرح کی بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر
قادر ہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، جس نے اپناوعدہ پورا کیا، اپنے
بندہ کی مدد کی اور تنہا اس نے دشمن کے لئے کر وں کوشکت دی، اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں ، اس کے لئے وین
میں اخلاص کے ساتھ خواہ میہ بات کا فرون کو تا گوار گئے، اے اللہ بیشک
تو نے کہا ہے'' مجھے لیکارو میں تیری لیکار کوقبول کرونگا' اور تو وعدہ خلائی
تو نے کہا ہے'' مجھے لیکارو میں تیری لیکار کوقبول کرونگا' اور تو وعدہ خلائی
سوال کرتا ہوں کہ اسے جھے ہے مت سل فرما یہاں تک کہ میری موت
آئے اور میں مسلمان ، کی رہوں۔

اس دعار کے مختلف حصے عدیث کی مختلف کتابوں میں مذکور ہیں۔(۱)۔

پیرونیا وآخرت کی بھلائی کی دعار کرے اور اس ذکر ودعار کا تین باراعادہ کرے اس دوران تلبیہ نہ کئے، جب مروہ کو پہونچ تو اس کے اوپر پڑھے اور وہی دعار واذ کار کیے جسے اس نے صفاکی پہاڑی پر کہاتھا۔

<sup>(1)</sup> د كيمية عيم مسلم ١١٨ اسنن الى داورد ٥٠ ١٩ اسنن ابن ماجيه ٢٠ ٥٠ مستددارى ٢٠١٠

کی اطاعت کے ساتھ میری حفاظت فرما اور اپنے صدود کو تو ڑنے ہے جھے بچا، اے اللہ تو جھے اپنے سے محبت کرنے والا اپنے فرشتے ہے محبت کرنے والا اور محبت کرنے والا اور اپنے نیک بندول اے محبت کرنے والا بنا ، اے اللہ تو جھے اپنے فرشتول کا اپنے نیک بندول کا محبوب بنا، اے فرشتول کا اپنے انبیار ورسول کا اور اپنے نیک بندول کا محبوب بنا، اے اللہ تو آسانی و مہولت کو میرے لئے آسان فرما اور تخق و تکی ہے جھے بچا اللہ تو آخرت میں میری بخشش فرمادے اور جھے ایم متنقین میں سے بنا۔

صفاومروه کے درمیان آتے جاتے ہوئے بیر کمے:

رَبِّ اغْفِرُ وَارْحَمْ ، وَتَجَاوَزْعَمَّا تَعْلَمُ ، اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْرَةِ الْاَعْرَةِ الْاَعْرَةِ الْاَعْرَةِ الْاَعْرَةِ الْاَعْرَةِ وَقِيا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

اے میرے پروردگارتو مغفرت فرما اور رحم فرما ،اور میرے جن گناہوں کا مجھے علم ہے ان گناہوں سے در گذر فرما ، بیشک تو بڑا عزت و وثر سے وثر میں اللہ تو مجھے دنیا میں بھی محلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جھے جہنم کے عذاب سے بحالے۔

(اس اثر کی تخ ت محسعید بن مفصور نے بستد سی اپنی سنن میں ھنر ت ابن عمر ہے کی ہے ) ستی کے دوران اور ہرمقام پر پسندیدہ دعاریہ ہے:

اَللَّهُمَّ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثُبِّتْ قُلْبِي عَلَى دِيْنِكَ . (١)

اے اللہ اے دلول کو پھیرنے والے ،تو میرے دل کو اپنے وین پر ٹابت قدم رکھ۔ مدیت می می کررسول الله ملی الله علیه و ملی فرمایا: قبلب السمومن بین اصبعین من اصبعین من اصبعین من اصبعین من اصابع الرحمن یقلبه کیف شاء کرمون کا دل الله کدوانگیول کردمیان ب،الله اسب اسب الرحمن یقلبه کیف شاء کرمون کا دل الله کدوانگیول کردمیان ب،الله اسب الرسون الم الله کیفر تاب،اور دیدعار بھی ہے:

ٱلله مَّ إِنِّى ٱسْئَلُكُ مُوجِبَاتِ رَجْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ ،ٱلْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ.

اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کے قطعی اسباب اور تیری مغفرت کے پینتہ وسائل طلب کرتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہر تیکی کی دولت ما نگتے ہیں اور جنت تک رسائی اور دوز خ کی آگ سے نجات کی دعار کرتے ہیں۔

(بيرهديث مُبر٢٧ فَير لَدْر چَل ب، اورا كَي عَي مديث مُبر ١١٧٨ بِرَا يَكَل ) اللهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ الهُدى وَالتَّقى وَالْعَفَافَ وَالْغِنى .

اے اللہ میں جھ سے ہدایت ، پر ہیر گاری ، پارسائی اور مخلوق ہے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔
نیازی کا سوال کرتا ہوں۔

(بەدعارىچى مدىت نېر ١٩٩ پرگذرىچى بادرآگى نېر ٨٦٣ مپرآيكى) اَللْهُمَّ اَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

اے اللہ تو میری مدوفر ما اپنا ذکر کرنے اور اپناشکر ادا کرنے پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر۔

(يدعار بهى مديث نبر ٩٩ اير گذر بكى ب اورآك ٨٢٨ يرآيكى) الله مَّ إِنِّى اَسْتُلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلَّه عَاجِلِه وَ آجُلِه ، مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ اَعْلَمْ ، وَاعُودُ فِيكَ مِنَ الشَّرِّ كُلَّه مَاعَلِمْتُ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱)سنن ترندی: ۱۲۴ وقال صدیث من عن انس وامسلم و نسال نے اس کی تخریت عائش سے ،اور حاکم نے مطرب جابر سے اور حاکم نے مطرب جابر سے اور امام احمد نے امسلم شے کی ہے

وَمَالَهُمْ اَعْلَهُمْ ، وَاسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَاقَرَّبَ اللَّهَا مِنْ قَوْلِ اَوْعَمَلِ ، وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَاقَرَّبَ اِلْيَهَا مِنْ قَوْلِ اَوْ عَمَلِ .

اے اللہ میں جھے ہے ہوتم کی خروخو بی جلد آنے والی بھی اور در میں آنے والی بھی ، جو میں جانتا ہوں وہ بھی اور جو میں نہیں جانتا وہ بھی طلب کرتا ہوں اور بھی اور جو میں نہیں جانتا وہ بھی طلب کرتا ہوں اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر سے بھی اور میں جو جانتا ہوں اس سے بھی اور جو در میں آنے والا ہواس سے بھی اور میں جو جو انتا ہوں اس سے بھی ، اور میں جھے سوال کرتا ہوں جنت سے قریب تر ہوں جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا جو جھے جنت سے قریب تر کردے ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم سے اور ہراس قول وعمل سے جو جھے جہنم سے قریب تر کردے۔

(بددعارآ گے بھی حدیث نمبر ۱۱۲۷ پرآئیگی)

اس وقت قرآن کی تلاوت کرنازیادہ بہتر وافضل ہے، مناسب ہے کہ ان دعاؤں کے، ساتھ دیگراذ کاراور تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرے،البتہ اگر کسی ایک پراکتفار کرنا جا ہے توجو اہم ہے اس پراکتفار کرے۔

(فضل)

## مكه سے عرفات جاتے وقت كى دعار:

مَدَكَرَم سے جب مِن كَ طَرف روانه بولوم حب سے كہ يدعاء كر ب اللّٰهُ مَّ إِيَّاكَ اَرْجُوْ، وَلَكَ اَدْعُوا، فَبَلَّغْنِي صَالِحَ اَمَلِي، وَاغْفِرلِي ذُنُوبِي، وَامْنُنْ عَلَى بِمَامَنَتْ بِهِ عَلَى اَهْلِ طَاعَتِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيئَ قَدِيْر، اے اللہ میں بھی ہی ہے لولگا تا ہوں ، اور بھی ہی ہے دعار کرتا ہو، تو مجھے صالح بمناؤں تک پہونچادے (میری نیک خو ہشات بوری فرمادے) اور میرے گنا ہوں کو بخش دے اور مجھ پراس طرح احسان فرماجس طرح ، تونے اپنے فرما نبرداروں پراحسانات کئے ہیں ، بیشک

توہر چیز پرقادر ہے۔

(حافظ ابن مجرنقل کرتے ہیں کہ بعض علارتے اس دعار کی تحسین و تعریف کی ہے، اور بیر اچھی ہات ہے مگر اس کی (حدیث میں ) کوئی اصل نہیں ،اس کے بعد آگے آنے والی دعا کیں بھی اسی طرح باعتبار ثبوت کے بےاصل ہیں )

اور جب منی سے وفات کے لئے روانہ موتو بیدعاء کے:

ٱلله مَّ اِلَيْكَ تَوجُهُتُ ، وَوجُهَكَ الْكَرِيْمِ اَرَدِتُ ، فَاجْعَلْ فَالْكَرِيْمِ اَرَدِتُ ، فَاجْعَلْ فَ ذَنْبِي مَنْفَفُوراً، وَحَجِّى مَبْرُوراً، وَارْحَمْنِي وَلَا تُحَيِّنِنِي اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ.

ا الله ، میں نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیرے ہی روئے کریم کا قصد کیا ہے ، اور میرے ج کو ج کو ج کا مصد کیا ہے ، اور میرے ج کو ج کا مرور ومقبول بنادے ، اور مجھے پر رحم فر ما اور مجھے مالیس مت کر ، بیشک تو ہر

چز برقادر ہے۔

اس دوران تلبیہ بھی کہتا رہے ،اور قرآن کی تلاوت بھی کرتارہے ،اور تمام اذکار و دعاؤں کا بکشرت وردر کھے،اور بیدعار بھی کرے:

اللهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّارِ.
اللهُمُّ آتِنَا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَقِفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّارِ.
اللهُمُّ آتِنَا فِي الدُّنيا مِينَ بِهِي بِهِلا كَي عَطافِر ما اور آخرت مِينَ بِهِي بِهِلا كَي
عطاء كراور مجھے دوز خ كے عذاب سے بچائے۔
(فصل)

## عرفات کی مستحب دعا نیں:

اذ کارعید کے ختمن میں حدیث رسول پہلے گذر چکی ہے (نمبر ۵۰۰ پر) کہ سب ہے بہتر وعاریوم عرفہ کی دعار ہے ،اور سب سے بہتر ذکر جومیں نے اور جھے سے پہلے کے انبیار نے کیا ہے سے:

> لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئِي قَدِيْرُ .

الله كے سوار كوئى معبود تيں ، وہ تنہاہے اس كاكوئى شريك نہيں ، اس كے لئے سارا حمد و شار ہے ، اور وہ ہر چيز پر قادرہ۔ قادرہ۔

الہذاعرفہ میں بیذکر بکٹرت کرناچاہے اور خوب گن و دل جی سے دعار کرنی چاہئے ،
کیونکہ دعار کے لئے بیدن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے ، اور یہی وقو ف عرفہ جج کارکن عظیم
اور مقصود و مطلوب ہے ، الہذا انسان کو چاہئے گہتی المقدور اپنے آپ کو دعار و اذکار اور تلاوت قرآن کے لئے فارغ کرے اور اس دن خودکوائی کے لئے وقف کردے ۔ اور ہر طرح کے اذکار اور ہر مقام پر اور ہر متام کی دعا کیں کرے ، اپنے لئے بھی کرے اور دو ہروں کے لئے بھی ، ہر جگہ اور ہر مقام پر کرے ، تہا بھی کرے اور جا تھے ہی ، اپنے لئے ، والدین کے لئے ، رشتہ داروں کے لئے ، علار و مشارکے اور اس تذہ کے ، دوستوں اور ساتھوں کے لئے (بیدی بچوں کے لئے ، آبار و اجداد کے لئے ) اور ان تمام لوگوں کے لئے دعار کرے جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا واجداد کے لئے ) اور ان تمام لوگوں کے لئے دعار کرے جس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہواور تمام مسلمانوں کے لئے بھی کرے ، اس میں غفلت و کوتا ہی سے حد درجہ پر ہیز کرے کیونکہ اس دن کا تدارک دیگرایام کی طرح ممکن نہیں۔

دعار میں ہم وزن الفاظ اور مرتب کلمات کی رعایت کا تکلف نہ کرے کیونکہ بید دلوں کو مشغول کردیتااور عاجزی وائکساری ،خشوع وخضوع ،اورافتقار ومسکنت کودور کر دیتا ہے۔ اگراعراب کی رعایت ، جملوں کی ترتیب ، اور تح کی رعایت کے تکلف میں وہ نہ الجھ رہا ہوتو کوئی مضا کفتہ ہیں کہ وہ ان دعاؤں کے علاوہ جو تحقی دعا میں یا اذکارا سے یا دہوں اس کے ذریعہ دعاء کرے اور دل کی گہرائیوں سے پورے خلوص کے دریعہ دعاء کرے اور دل کی گہرائیوں سے پورے خلوص کے ساتھ متمام خلاف شرع باتوں سے تو بدواستغفار کا تلفظ کرے اور خوب گر گڑا کر اور بار بار دہراکر دعاء کرے اور اس کی مقبولیت سے مایوس نہو، دعاء کی ابتداء بھی اللہ جل شانہ کی جمہ وثناء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیج کر کر ہے اور تم بھی اس پر کرے اور کوشش کرے دعاء کے دعاء کے دوار کے دعاء کے دوار کوشش کرے دوار کوشش کرے دوار کوشش کی موار وطانم ہواور قبلہ کا استقبال کئے ہوا ہو۔

۵۲۷- سنن ترندی میں حضرت علی رضی الله عند ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عرف کے دن مقام وقوف پر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زیادہ تردعاریہ ہوتی تھی:

اللهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى نَقُولُ وَحَيْراً مِمَّا نَقُولُ ،اللهُمَّ لَكَ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى ،واليُكَ مَآبِى ،ولَكَ رَبِّ تُرَاثِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى ،واليُكَ مَآبِى ،ولَكَ رَبِّ تُرَاثِي وَنُسُكِمْ إِنِّى اَعُودُ فَبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوسُوسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْاَمْرِ،اللّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ فَبِكَ مِنْ شَرَّ مَاتَجِينً للهُمَّ إِنِّى اَعُودُ فَبِكَ مِنْ شَرَّ مَاتَجِينً للهُمْ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اے اللہ ، تیرے ہی لئے تعریفیں ہیں ، اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر جس طرح ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرے ہی لئے میری نماز ، میری عباد تیں میرا جینا اور میرا مرنا ہے ، اور تیرے ہی پاس میرا ٹھکا ناہے ، اور تیرے ہی لئے میری ورا شت ہے ، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب اور سینے کے وسوے اور معاملات میں انتشار وافتر اق سے ، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس شرے جے ہوا کیس کیرا تی ہیں۔

<sup>(</sup>أ) سنن رزنى: ٣٥٠٠ وقال الرندى وحديث غريب وليس اسناده بالقوى

اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوڑ نے عذاب لے بچالے۔

اَللَّهُ مَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ اللَّانُوْبَ اللَّانُوْبَ اللَّانُونِ اللَّانُونِ اللَّانُونِ اللَّانَ الْآلَانُ الْتَ وَالْحَمْنِي إِنَّكَ الْتَ الْعَفُورُ الرَّحِمْنِي إِنَّكَ الْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ .

اے اللہ بیشک میں نے اپنے او پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو تیرے سوار کوئی نہیں بخش سکتا ،الہذا اپنے پاس سے خاص مغفرت کے ذریعہ تو بڑا مغفرت کر نیوالا اور رحم فرما، بیشک تو بڑا مغفرت کر نیوالا اور رحم کر نیوالا ہے۔

ٱللَّهُ مَّ اغْ فِرْلِى مَغْ فِرَدَةً تُصْلِحُ بِهَا شَانِى فِى الدَّارِيْنِ، وَارْحَمْنِى رَحْمَةً السُعَدَبِهَا فِى الدَّارَيْنِ، وَتُبْ عَلَىَّ تُويةً نَصُوْحًا لاَ أَنْكُحْتُهَا اَبَدًا، وَالْزِمْنِي سَبِيْلَ الْإِسْتِقَامَةِ لاَ اَزِيْحُ عَنْهَا اَبَدًا.

اے اللہ تو مجھے اپنی مغفرت کے ذریعیہ بخشش عطا فرما جس سے دونوں

جہاں میں میرے امور کی اصلاح کردے، اور مجھ پر ایسار حم فرما کہ جس سے میں دونوں جہاں کی سعادت پاسکوں ، اور تو میری الیمی پختہ تو بہ قبول فرما جسے میں بھی نہ تو رسکوں ، اور مجھے راہ استقامت پر اس طرح لگادے کہ میں اس سے بھی نہ مرسکوں۔

اَللهُ مَّ انْ قُلْنِي مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيةِ إلى عِزِّ الطاعةِ ، وَاغْنِيى بِحَدِّ الطاعةِ ، وَاغْنِيى بِحِد بحد الإلك عَنْ حَرَامِكَ ، وَطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصَيَّتِكَ وَ بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ، وَنَوِّر قَلْبِي وَقَبْرِى وَاعِذْلَى مِنَ الشَّرِّ كُلَّهُ وَاجْمَعْ لِي الْخَيْرَ كُلَّهُ.

اے اللہ تو مجھے معصیت کی ذات ہے اطاعت کی عزت کی طرف منتقل فرمادے ، اور اپنے حلال کے ذریعہ حرام سے ، اور طاعت کے ذریعہ نافر مانی سے اور اپنے فضل کے ذریعہ غیروں سے مجھے بے نیاز کردے ، اور میرے دل اور میری قبر کومنور کردے ، اور مجھے ہرطری کے شرسے اپنی پناہ دے اور ہرطری کی خیروا چھائی میرے لئے جمع فرمادے۔ اپنی پناہ دے اور ہرطری کی خیروا چھائی میرے لئے جمع فرمادے۔ (فصل)

عرفه سے مز دلفه کی طرف کوچ کرتے وقت کی مستحب دعا کیں:

پہلے گذر چکا ہے کہ ہر مقام پر بکثرت تلبیہ کہنامتحب ہے،اور بیہ مقام اس میں سب ہے اہم ومو کد ہے،اس وقت بکثرت قرآن کی تلاوت کرناخصوصا مندرجہ ذبیل دعار کرنامتحب ہے۔" لا إلله إلا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اکْبَوْ" (اے باربارد ہرائے پھر کے):

اِلَيْكَ اَللّٰهُ مَّ اَرْغَبُ ، وَإِيَّاكَ اَرْجُو فَتَقَبَّلْ نُسُكِّيْ وَوَفِقْنِي ﴿ وَلَا تُحَيِّبُنِي ، وَالْكَ وَارْزُقْنِي فَي فِي فِي مِنَ الْحَيْرِ آكْثَرْهَا اَطْلُبُ ، وَلَا تُحَيِّبُنِي ، إِنَّكَ

أنْتَ اللَّهُ الْجَوادُ الْكُريْمُ.

اے اللہ میں تیری ہی طرف مائل ہوتا ہوں بھے ہی ہے لواگا تا ہوں ، اس لئے تو میری عبادت کو قبول فرما ، مجھے تو فیق دے ، اور جتنا میں طلب کررہا ہوں اس سے بڑھ کر جھے اس کے اندر خیر عطا فرما ، اور تو جھے مایوس مت کر بیشک تو ہی اللہ ہے جو بڑا تخی اور کریم ہے۔

بیرات عید کی رات ہے،اوراس کے اذکار عید کے اذکار کے شمن میں نماز واذکار کے ساتھ شب بیداری کی فضیلت کے بیان میں گذر چکا ہے۔

حاجیوں کے لئے اس رات کی نضیلت کے علاوہ ، اس مقام کی نضیلت حرم واحرام ،اجتماع حجاج ،اس عظیم عبادت کا صلہ،اوران مبارک دعاؤں کی نضیلت بھی یکجاوشامل ہوگئ ہے، جوان مقامات پر کی جاتی ہیں۔

# مشعرحرام اورمز دلفه كي مستحب دعائين

باری تعالی کا ارشادہے:

فَإِذَا اَفْضَتُمْ مِنْ عَرَفَا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمْ ، وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الصَّالِيْنَ

(البقره :۱۹۸)

جبتم عرفات سے لوٹو تو مشرحرام کے پاس ذکرا الی کرواوراس کا ذکر اس طرح کروجیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔

اں لئے اس شب میں مزدلفہ کے اندر کثرت سے وعار ، ذکر الی ، تلبیہ اور قرآن کی الاوت کرنی چاہئے والی دعاؤں میں سے الاوت کرنی چاہئے کیونکہ میشلیم وہا برکت شب ہے۔اس شب میں کی جانے والی دعاؤں میں سے

ایک پیے:

اَللْهُمَّ اِنِّى اَسْعَلُكَ اَنْ تَرْزُقَنِى فِى هذا المَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيْرِكُلِّهُ وَاَنْ تَصْرِفَ عَنِّى الشَّرَّ كُلَّهُ وَإِنْ تَصْرِفَ عَنِّى الشَّرَّ كُلَّهُ فَإِنْ تَصْرِفَ عَنِّى الشَّرَّ كُلَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ غَيْرُكَ وَلَا يَجُودُ بِهِ إِلَّا اَنْتَ .

ا الله میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اس مقام پر چھے تمام خیرکا نچوڑ عطا فرمادیں اور میرے تمام احوال کو درست فرمادیں اور تمام شرکو مجھ سے دور فرمادیں کیونکہ یہ تیرے سواکوئی اور نہیں کرسکتا اور اس کی سخاوت صرف تو ہی کرسکتا ہے۔

ال دن سیح کی نمازاول وقت میں پڑھے،اول وقت ہیں میں اےادا کرنے کی صدورجہ
کوشش کرے، پھر مشحر حرام کی طرف روانہ ہو جائے مشعر حرام مزدلفہ کے آخری حصہ میں ایک
چھوٹی سی فنے زُے نامی پہاڑی کے قریب ہے اگر اس پر پڑھنامکن ہوتو اس پر چڑھے ورنہ اس کے
ینچے ہی قبلہ کا استقبال کرتے ہوئے وقو ف کرے وقو ف کے دوران اللہ تعالیٰ کی حروثنا بیان کرے
اور تکبیر وہلیل کرے اللہ کی وحدا نیت کا افرار اور اس کی تنجے بیان کرے اور بکثر ت تبیہ پڑھے اور
دعا کئیں کرے اس جگہ یہ دعا کئیں بھی مستحب ہے:

اَللهُ مَّ كَمَا وَفَقْتَنَا فِيْهِ ، وَارَيْتَنَا إِيَّاهُ فَوَقَّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدَثَنَا بِقَوْلِكَ وَقَوْلُكَ الْمَشْعَرِ الْمَحَقُ . فَإِذَا اَفْضُتُمْ مِن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَا كُمْ وَإِنْ كُنتُهُ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا الله عَنْدَ الله الله السَّالِيْنَ ثُمَّ اَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ النَّالُ وَاللّهَ وَاللّهَ عَفُورُ وَحَيْمٌ فَا اللّهَ عَفُورُ وَحَيْمٌ فَاللّهَ وَاللّهَ عَفُورُ وَحَيْمٌ فَا اللّهَ عَلَيْوَا وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَفُورُ وَحَيْمٌ فَا اللّهَ عَلَيْوَا وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْدُورُ وَحَيْمٌ فَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْوُرُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اے اللہ جس طرح تونے مجھے اس جگہ تھر ایا ہے اور مجھے اس کی زیارے کر ایا ہے تو مجھے اسے ذکر کی توفیق اس طرح دے جس طرح تونے مجھے ہدایت دی اور میری مغفرت فر مااور مجھ پر دم فر ماجس طرح
تونے اپنے قول کے ذریعہ ہم سے وعدہ کیا ہے اور تیرا وعدہ سچاہے کہ
جبہم عرفات سے لوٹو تو مشحر حرام کے پاس ذکر الہی کر واوراس کا ذکر
کر وجیسا کہ اس نے تہیں ہدایت دی ہے حالا نکہ تم اس سے پہلے راہ
بھولے ہوے مجھ پھرتم اس جگہ سے لوٹوجس جگہ سے سب لوگ لوشتے
ہیں اور اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے رہو یقینا اللہ تعالی بخشے والا

اور بدوعار بھی کثرت سے کرتارہے:

(٢) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنَا حَسَنَةً وَّفِي الآخِرةِ حَسَنَةً وَّفِنَا عَذَابَ الْخَرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ المَهَارِ المُعَلَّمِ المَهَارِ المُعَلَّمِ المَهَارِ المُعَلَّمِ المَعَلَّمُ المُعَلَّمُ المَعَلَّمُ المَعَلَّمُ المَعَلَّمُ المَعْلَمُ المَعْلِمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المَعْلَمُ المَعْلَمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعْلَمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلَمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُع

اور بیده عارجھی مستحب ہے:

) اَللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْكَمَالُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْجَلَالُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْجَلَالُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَمَالُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَمَالُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَمَالُ كُلُهُ ، وَلَكَ الْحَمْدُ مُ الْحَمْدُ مُ الْحَمْدُ مُ الْحَمْدُ مُ اللّهُ مَا لِحَالَ تَرْضَى لِهِ عَنّى يَا ذَالْفَصْلِ الْعَظِيم .

اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی گئے ہیں سارا کمال تیرے ہی گئے ہے سارا جلال تیرے ہی گئے ہے ساری تقدیس ویا کی تیرے ہی لئے ہے ساری تقدیس ویا کی تیرے ہی لئے ہے ،اے اللہ تو میرے تمام سابقہ گناموں کو بخش دے اور جو آگے باقی بچاہے اس میں میری حفاظت فر مااورائے فنل عظیم کے مالک مجھے ایٹی بیا جی کے مالک مجھے ایٹی نیک عمل کی روزی عطافر ماجس سے تو مجھ سے راضی ہوجائے۔ اللہ ہے گئے ایٹی استشف کے الیک بین حواص عِبَادِک ، و اَتَوَسُّلَ اللہ ہے اِلْمُنْ کُمُ اِلْمُنْ کُمُ وَاتُوسُلُ اِلْمُنْ کُمُ وَاتُوسُلُ

بِكَ اِلَيْكَ، اَسْفَالُكَ اَنْ تَوْزُقَنِي جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلَّهِ وَاَنْ تَمُنَّ عَمْنَ عَلَى الْخَيْرِ كُلَّهِ وَاَنْ تَمُنَّ عَلَى الْكَائِكَ ، وَاَنْ تُصْلِحُ حَالِي فِي عَلَى اوْلِيَائِكَ ، وَاَنْ تُصْلِحُ حَالِي فِي الْآخِويِينَ. الْآخِويِينَ.

اے اللہ میں تیرے فاص بندول کے ذریعہ تجھ سے شفاعت طلب کرتا ہوں ، اور تجھ ہی سے تیراوسلہ پکڑتا ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ قدریعہ مجھے ہرطرح کے خبر کا خلاصہ عطا فرما ، اور مجھ پران چیزوں کے ذریعہ احسان فرما جس کے ذریعے تو نے اپنے ولیوں پراحسان کئے ہیں ، اوراے ارحم الراحمین دنیا و آخرت میں تو میرے حال کی اصلاح فرمادے۔ دفعیل میں میں اور میرے حال کی اصلاح فرمادے۔

مشعرحرام سے منی کی طرف کوچ کے درمیان کی مستحب دعا کیں

جب میں روش ہوجائے تو مشعر حرام ہے می کارٹ کرے،اوراس روا کی کا شعار اور خاص ذکر خوب خوب تلبید پڑھنااور دعار کرناہے،اس وقت تلبید کا خاص اہتمام رکھے کیونکہ بیاس کا آخری وقت ہے اور ممکن ہے کہ اس کے بعد زندگی میں دوبارہ تلبید پڑھنامقدر نہو۔

(فصل)

قربانی کے دن منی میں کہی جانے والی دعائیں :

مز دلفہ سے رخصت ہو کرمنی ہو نیخے کے بعد بید عارمتحب ہے:

الْبَحَ مُ دُلِلْهِ الَّذِي بَلَغَنِيهُمَا سَالِمًا مُعَافِّى ، اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنَى قَدَّ الْبَحْمُ وَالْفَ الْفَاتُ مَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ النَّيْ اَعُو دُبِكَ مِنَ الْحِرْمَانِ ، مَنْنُتَ بِهِ عَلَى إَوْلِيَاءٍ كَ ، اللَّهُمَّ النَّيْ اَعُو دُبِكَ مِنَ الْحِرْمَانِ ، وَالْمُصِيْبَةِ فِي دِينِيْ مَ يَا اَرْجَمَ الزَّاجِمِيْنَ.

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں سلامتی وعافیت کے ساتھ
یہاں (منی) پہو نچا دیا ،اے اللہ ریمنی ہے میں یہاں آیا ہوں ،اور
میں تیرا بندہ اور تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، میں تچھ سے سوال کرتا ۔
ہوں کہ تو مجھ پراحسان فرما جس کے ذریعہ تو نے اپنے ولیوں پراحسان
کئے ہیں ،اے اللہ میں تیری پناہ لیہا ہوں محرومی اور اپنے دین میں اہتلار
و آزمائش ہے ،اے رحم کرنے والوں میں خوب رحم کرنے والے۔

اور جب جمراعقبی (بڑا شیطان) کی رمی شروع کرے تو پہلے کنگری کے ساتھ ہی تلبیہ بند کر دے اور تکبیر کہنے میں مشغول ہو جائے ، ہر کنگری پر تکبیر کیے ،اس جگہ دعار کے لئے تھہرنا سنت نہیں ہے اگراس کے ساتھ قربانی کا جانور (ہدی) ہے تو اسے ذرج یانح کرے ،اور ذرج یانم کرتے وقت بید عاد پڑھے۔

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ ، اللهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، تَقَبَّلُ مِنِّى .

اورا گرکی دوسرے کی طرف ہے ذرج کررہا ہوتو اسے اس طرح کے: "اَلْلُهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ فَلَانَ" اے اللہ اس اللہ اس کی طرف ہے تول فرمالے۔ اور جب ذرج کے بعد سرمنڈ اسے تو بعض علمار کے نزدیک مستحب ہے کہ سرمونڈ تے وقت اپنی پیشانی کے بال کوہا تھ سے پکڑ کر تین بار تکبیر کے پھر دعار کرے:

ٱلْحَمْدُلِلْهِ عَلَىٰ مَاهَدَانَا ، وَالْحَمْدُلِلْهِ عَلَىٰ مَا ٱنْعَمَ عَلَيْنَا، اللهُمَّ هَلَهُمْ هَلَهِ مَا يَنْعَمَ عَلَيْنَا، اللهُمَّ هَلَهُمْ هَلَهِ مَا صَيَتِي فَتَقَبَّلُ مِنِّى وَاغْفِرْلِي ذُنُولِي، اللهُمَّ

اغفور لئی، ولِلْمُحلِّقِیْنَ وَالْمُقَصِّرِیْنَ ، یا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ آمین منام تحریف الله کے لئے ہاس بات پر کداس نے ہمیں ہدایت وی اور تمام تعریف الله کے لئے بین اس بات پر کداس نے ہم پر انعامات کئے ،اے الله بیمیری پیشائی ہے ، تو میری طرف سے قبول فرما ، اور میرے گناہوں کو بخش دے ،اے الله تو مجھے بھی بخش دے اور تمام حلق کرنے والوں اور قصر کرنے والوں کو بھی ،اے وسیع مغفرت کرنے والے ، آمین ۔

اور جب سرمنڈا کریا چھوٹا کرا کرفارغ ہوتو تکبیر کہےاور بیدعار پڑھے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي قَصَىٰ عَنَّائُسُكَنَا ٱللَّهُمَّ زِدْنَاإِيمِانًا وَتَوَفِيقاً وَعَوْناً وَاغْفِرْلَنَا وَلِآبَائِنَا وَامَّهَاتِنَا وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ آجْمَعِيْنَ

تمام تعریقی الله بی کے لئے ہیں جس نے ہماری اس عبادت کو پاریخکیل تک پہو نچایا، اے اللہ تو ہمارے ایمان ویقین اور تو فیق و دسکیری میں اضافہ فرما، اور ہماری اور ہمارے آبا واجداد اور ماؤں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماد سیجئے۔ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماد سیجئے۔ (فصل)

# ایام تشریق میں منی کے مستحب اذ کار:

> اَيَّامُ التَشْوِيْقَ اَيَّامَ اَكُلِ وَشُوْبِ وَذِكْرِ اللَّه تعالَىٰ "(1) ايام تشريق كھانے پينے اور ذكر الهى كا دن ہے۔

لہذا یہاں کثرت ہے ذکر واذ کارکر نامتحب ہے،اوراس میں بھی سب سےافضل ذکر قر آن کی تلاوت ہے۔۔۔۔رمی کے دنو ل میں ہردن سنت ہے کہ جب جمر ہُ او لی کی رمی کرے تو اس کے بعد استقبال قبلہ کرے ، اللہ تعالی کی حمد و ثنار بیان کرے ، تکبیر وہلیل کرے ، اللہ کی شیخ ویا کی بیان کرے پھر حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد وہاں پرتھبرارہے (گران دنوں از دھام کی وجہ سے یہاں بالکل نہ تھبرنا ہی افضل ہے) اور جمرہ ثانیہ یا جمرہ وسطی کے پاس بھی اس طرح کرے، البتہ تیسرے جمرہ لیتی جمرة عقبی کے پاس بالکل نہرے۔

نوت : صحابي رسول ميشه كالورانام "نبيشة الخير بن عبدالله الهدني" م يجولوكون نے انکانام عیشہ بن عمرو بن عوف ذکر کیا ہے، مروی ہے کہ بیہ نبی کریم صلی اللہ وقت کے پاس حاضر ہوئےآپ کے پاس کھ جنگی قیدی تھے، تو انہوں نے آپ اللہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول یاتو آپ ان سے فدید لے لیں یانہیں رہا کرے ان پراحسان فرمائیں ، تو آپ اللہ نے فرمایا: د امرت بخير ' تونے خير كامشوره ديا ہے ، توبنيشة الخير ہے ، اس وقت سے ان كانام بدير گيا ، امام مسلم نے ان سے بیروایت فل کیا ہے، امام بخاری نے ان کی روایت کی تخرین کی ہے،البتہ ا مام ترندی ابوداؤ دونسائی وغیرہ نے ان کی روایت نقل کی ہے انہی سے مروی میر حدیث بھی ہے "مَنْ إَكُلُ فِي قَصْعَةِ ثم لحسها استغفرت له القصعة "جس في كي پياله من كمايا پر اسے انگلیوں سے جاٹ لیا تو پیالہ اس کے لئے استعفار کرتا ہے

(فصل) حجے سے فراغت کے بعد ذکرالہی کرتے رہنے کی تاکید

منی سے نکلنے کے بعد جب مکہ میں داخل ہواور عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتو اس عمرہ میں وہی تمام اعمال کرے جواس نے کچ میں کئے ہیں اور جو کچ وعمرہ دونوں میں مشترک ہیں ،لیعنی احرام ، طواف سعی اور حلق یا قصر۔

#### (فصل)

آب زمزم پیتے وقت کی دعار

949- حضرت جابڑے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ نے ارشادفر مایا: مَاءُ زَمْزُمُ لِمَا شُوبَ لَهُ "زَمْرُمُ کا پانی ان تمام مقاصد کے لئے ہے جس کے لئے اسے بیاجائے۔(۱) بیدوہ حدیث ہے جس پرعلار ویزرگان دین کا ہمیشہ سے عمل رہا ہے ، ان لوگوں نے

ہوے بوے مقاصد کے لئے اسے بیاتو مرادیں پوری ہوئیں۔

علار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اے مغفرت یا بیاری سے شفایا بی کی نیت سے بیتا ہے تو

يية وقت الطرح وعام كرنا حاسبة

مُتَشَفِّيًا بِهِ فَاشْفِنِي.

اب الله مين اسے لي رہا ہول كرتو ميرى معقرت فرمادے ، اور تو

<sup>(</sup>۱) دیکھتے منداح سر ۳۵۷ ماین ماجہ ۹۲۰ ۳۰ قال الحافظ بیحدیث غریب بے مگر شواہد کی وجہ سے حسن درجہ کی ہے، اس کے شواہد دیکھیں: شعب الائیان میم تی کہ ۸۱۲۷ من این عمر والداقطنی ۸۲۴ میکون این عماس

میرے ساتھ ان اس طرح کر (مقصد کا خیال کرے) اس کئے تو مجھے بخش دے، یاوہ کا م کردے، یا یوں کہے، اے اللہ میں اسے شفا یا بی کی غرض سے بی رہا ہوں ، تو مجھے شفار دے۔ یا اس طرح جومقصد ہواس کا خیال کرکے دعار کرے، واللہ اعلم۔ یا اس طرح جومقصد ہواس کا خیال کرکے دعار کرے، واللہ اعلم۔

## وداع لینی رخصت ہوتے وقت کی دعار:

جب مکہ سے اپنے وطن جانے کے لئے نکلنے کا ارادہ کرے تو طواف وداع کرے پھر لتزم پرآ کراس سے چٹ کربید عاد کرے۔

الله الميث بينك، والعبد عبدك واين عبدك وابن امتك، حسم المله الميث بينك، والعبد عبدك وابن امتك، حسم التبي على ماسخوت لى من خلقك حتى سير تيني في بالادك ، وبد فتيني، على قصاء مناسبكك فإن كنت رضينت عنى فازد د عنى رضا والا فمن الان قبل ان كنت رضينت عنى فازد د عنى رضا والا فمن الان قبل ان يناى عن بينك داري، هذا اوان انصرافي، ان اذنت لى غير متبدل بك ولابيتك، اللهم فاصح بنى العافية اذنت لى غير متبدل بيك ولابيتك، اللهم فاصح بنى وارزقينى العافية في بدنى، والمعضمة في ديني، وأحسن منقلي وارزقينى طاعتك ماابقينينى والجمع لى خيري الآخرة والدنيا، الك

ا الله بیگر تیرای ہے، اور بیبندہ تیرای غلام ہے، تیر ے غلام کا لڑکا اور تیری کنیز کا لڑکا ہے، تو نے اپنی مخلوق میں سے اس سواری پر جھے سوار کیا جے تو نے میرے لئے مخر کر دیا، یہاں تک کہ تو اسے اپنے شہر چلا کر لایا، اور اپنی افتروں کے سہارے جھے یہاں یہو نیا دیا حتی کہ تو نے اپنی عبادت کی ادائیگی کے لئے میری مدد کی ،اگر تو مجھ سے راضی ہے تو اس رضا میں اضافہ فرنا، اوراگر ایسانہیں تو اس وقت میرے گھر کا میرے گھر سے دور ہونے سے قبل تو راضی ہوجا، یہ میری واپسی کا وقت ہے ،اگر تو مجھے اس کی اجازت دے، میر سے اندر تیرے یا تیرے گھر کے بارے میں تبدیلی آئے بغیر، اے اللہ تو میرے جسم کے ساتھ عافیت متعین کردے ،اور میرے دین کی حفاظت فرما، اور میری واپسی عافیت متعین کردے ،اور میری دائی فرما نیز داری کی دولت عطافر ما ،اور میر کے دنیا وآخرت کی محلائی جمع کردے ، بیشک تو ہر چز پر ،اور مطلق ہے۔

اورجیسا کہ دوسری دعا دُل کے بارے میں پہلے گرر چکاہے،اس دعار کی ابتدار بھی اللہ تعالی کی جروثنار اور رسول الله صلی اللہ علیہ ورود وسلام بھیج کرکرے اور اسی پر دعار کوختم کرے،اور اگر عورت حالت چین میں ہوتو مسجد حرام کے دروازہ پر کھڑی ہوکر بید دعار کرے پھر لوث کروطن روانہ ہوجائے۔واللہ اعلم

### (فصل)

## روضيه اطهر كى زيارت اوراس كاذكار:

یادر هیس که برحاتی کورسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت کیلے جانا چاہے خواہ اس کا راستہ ادھرے ہو یانہ ہو، کیونکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی زیارت اہم ترین قربات اور سب سے نفع بخش کاوش اور سب سے افضل مرادوں میں سے ایک ہے، جب زیارت کے لئے چل پڑے تو راستہ میں کثرت سے آپ صلی الله علیہ وسلم پر درودوں سلام پڑھاور جب اس کی نگاہ مدینہ کے درختوں، میں کثرت سے آپ صلی الله علیہ وسلم میں بور جس سے مدینہ کی پہچان ہوتی ہوتو درودوسلام میں اور اضافہ کردے، اور الله تعالی سے زیارت رسول کی سعادت سے مستفید ہونے اور اس زیارت کی اضافہ کردے، اور الله تعالی سے زیارت رسول کی سعادت سے مستفید ہونے اور اس زیارت کی

وجس دونوں جہاں میں سعادت عاصل ہونے کی درخواست کرے اور بیدعاد کرے۔ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِی اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَارْزُقْنِی فِی زِیارِقِ قَبْرِنَبِیَّكَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ مَارَزَقْتَهُ اَوْلَیَاء كَ وَاهْلَ طَاعَتِكَ وَاغْفِرْلِی وَارْحَمْنِی یَا حَیْرَ المَسْوُل.

اے اللہ ہم پراپی رحت کے دروازے کھول دے ،اوراپیے نی جے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں وہی رزق وتو فیق عطافر ماجو تو نے اپنے ولیوں اور اطاعت گذاروں کو دیے ہیں ،اوراے سوال کے جانے والوں میں سب سے برتر و بہتر تو میری مغفرت فر مااور مجھ پرح فرما۔

اور جب مجد نبوی میں داخل ہونے کا ارادہ کرئے و دہی دعار کرے جودیگر مساجد میں دا خلے کے دقت کی جاتی ہے،اور جس کا ذکر شروع کتاب میں پہلے آچکا ہے۔

اور جب دورکعت تحیة المسجد پڑھلے قبراطہر کے پاس آئے اس کا استقبال اس طرح کرے کہ پشت قبلہ کی طرف ہو۔ قبر مبارک کی دیوار سے جپارگز کے فاصلہ پر رہے ،اور بلند

آواز كربجائ وهيى آواز مل صلاة وسلام پرسے، اوراس كے الفاظ اس ظرح بين السَّكُرُم عَنْ اللهِ مِنْ السَّكُرُم عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ خَدْقِهِ السَّكُرُم عَلَيْكَ يَا حَدْيْبَ اللّه ، السَّكُرُم عَلَيْكَ يَا سَيَّدَ خَدْقِهِ السَّكُرُمُ عَلَيْكَ يَا حَدِيْبَ اللّه ، السَّكُرُم عَلَيْكَ يَا سَيَّدَ السَّكُرُم عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ السَّكُرُمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ السَّكُرُمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ السَّكُرُمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَا اللّهِ اللّهُ الل

فَبَرَاكَ اللَّهُ عَنَّا ٱقْضَلَ مَاجَزَىٰ رَسُولًا عَنْ ٱمَّتِهِ.

اے اللہ کے رسول آپ پرسلام، اے مخلوق بیں اللہ کے سب میں اللہ کے سب سے برگزیدہ آپ پرسلام، اے اللہ کے مجبوب آپ پرسلام، اے

رسولوں کے سردار اور خاتم انگین آپ پرسلام اور ایکے آل واولا دیر،
آپ کے صحابہ پر، اور آپ کے اہل بیت پر اور تمام نبیوں اور صالحین
پرسلام، میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہو نچا دیا ، امانت
ادا کر دیا ، اور امت کو تھیجت کردی ، اللہ آپ کو ہماری طرف سے اس
سے افضل و بہتر بدلہ عطار فرمائے جو اللہ کی رسول کو ان کی امت کی
طرف سے دیتے ہیں ۔

ا گركسى دوسر عن اسسلام بيش كرنى كى وصيت يا فرماكش كى بيتو وه يول كے: السَّكر مُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله مِنْ فلان بن فلان"

ا الله كارسول فلال ائن فلال كي طرف عداب برسلام

اور منبر کے درمیان روضہ میں آئے اور اس جگہ خوب دعائیں کرنے۔

۵۵۰- تسیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فریایا:

> "مَابَيْنَ قَلْرِی وَمِنْبَرِی دَوْضَةً مِنْ دِيَاضِ الْجَنَّةِ" (1) میری قبراو رمنبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے آیک کیاری

(باغ كانكرا) ہے۔

نوت: امام بخاری وسلم نے اس حدیث کی تخریخ حضرت ابو ہریرہ ،عبداللہ بن زید المازنی سے کہ ہمرے اللہ بن زید المازنی سے کی ہے، اس روایت میں قبری کے بجائے" بیتی 'کالفظ ہے ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان الخے" قبری" کے الفاظ درست نہیں اگر چہاس وقت قبراس کے اندرموجود ہے۔

اور جب مدینہ سے نگلنے اور سفر کا ارادہ کرے قومتحب ہے کہ سجد نبوی میں دور کعت نماز پڑھ کراسے و داع کرے، اور جو چاہے دعاء کرے، پھر قبرانور کے پاس آئے اور جس طرح پہلے سلام پیش کرے اور دوبارہ دعاء کرے اور نبی کریم ﷺ ہے رخصت ہوتے ہوئے یوں کہے:

اَللَّهُ مَّ لَاتَبِهُ عَلَى هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَم رَسُوْلِكَ، وَيَسِّولِيُ الْعَوْدِ إِلَى الْحَرَمَيْنِ سَبِيلًا سَهْلَةً بِمَنِّكَ وَ فَصْلِكَ ، وَارْزُقْنِي الْعَوْدِ إلى الْحَرَمَيْنِ سَبِيلًا سَهْلَةً بِمَنِّكَ وَ فَصْلِكَ ، وَارْزُقْنِي اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَ

اے اللہ تو اسے اپنے رسول کے جرم میں میرا آخری عہد مت بنا اور حرمین کی طرف دوبارہ والیسی کے لئے اپنے فضل و احسان سے راستوں کو ہل وآسان بناد ہے اور مجھے عفوو در گذر اور دنیا وآخرت میں عافیت کی روزی عطار فرما، اور ہمیں اپنے وطن امن وسلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ والیس فرما۔

یدہ چندکلمات ہیں جے اللدرب العزت نے مجھے جے کے اذکار سے متعلق جمع کرنے کی توفیق دی ، اوراس کتاب کے بہنست اگر چداس میں قدر سے طوالت ہے ، مگر جس قدر مجھے اس کے بارہ میں محفوظ ہے اس کے بہنست رہے بہت مختصر ہے اللدرب کریم سے میری دعار ہے کہ وہ اپنی اطاعت و بندگی کی ہمیں توفیق دے ، اور ہمیں اور ہمارے تمام مسلم بھائیوں کو اپنے دار کر امت

<sup>(</sup>۱) بخاري ۱۹۱۸ مسلم، ۱۳۹۱

(جنت)میں تیجا کرے۔

ان اذکار ہے متعلق مختلف جزئیات ، فوائد وتمہ کی وضاحت میں نے اپنی کتاب دوکت اللہ ہی نیادہ بہتر جانتا ہے اس کے درکتاب المناسک 'میں تفصیل ہے کہ ہے ، حق اور درست کواللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے لئے حمد وثنا ہے اور اس کا احسان ہے اور اس سے توفیق و حفاظت ہے۔

حضرت میں ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نی کریم ﷺ کی قبر کے پاس بیشا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا۔

السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: وَلَوْ السَّهُمْ اِذْ ظَلَمُ مَا اللهَ وَاسْتَغْفَرُ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهَ مَا الله مَوَّا الله وَالسَتْغُفَرَ الدساء: ٦٤) وَقَدْ جَنتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنْبِى مُتَشَغِّعَابِكَ إلى رَبِّي. (ثم انشد يقول)

اے اللہ کے رسول آپ پرسلام میں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سا ہے "اوراگر بیلوگ جب انہوں نے اپنے جانوں پرظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے ،اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تو یقیناً بیلوگ اللہ تعالیٰ کو معافی کرنے والامہر بان پاتے ،اور اب میں آگیا ہوں اپنے گنا ہوں کی معافی جائے ہوئے اور آپ کو اپنے رب کے پاس شفارش بنا کر شفاعت طلب کرتے ہوئے اور آپ کو اپنے رب کے پاس شفارش بنا کر شفاعت طلب کرتے ہوئے ۔ پھراس نے بیاشعاد کے :

يَاخَيْسِ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ اَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْفَاعُ وَالْأَكُمُ المافضل رَين جَن كَي بِرُيال الى بموارز مِن مِن مِن وَن بِين، اورجن كى خوشبو سے سارا ميله اور بموارز مين سب معطر بوگئ نسفنس الفيداء له قبير أنت ساكِنه

## كتاب اذكار الجهاد

# (جہاد ہے متعلق دعار واذ کار کا بیان)

جہاد کے سفر اور اس سے واپسی کے اذکار ، سفر کی دعاؤں کے شمن میں انشار اللہ آگے آگے گا ، البتہ جو صرف جہاد ہی ہے متعلق اور جہاد ہی کے لئے مخصوص بین اس میں سے جواس وقت متحضر ہے اسے مخصراً ذکر کر رہا ہوں۔

#### (باب-۱)

## شہادت بانے کی دُعار کرنامستحب ہے

۵۵۱- سیح بخاری وسلم میں حضرت الس عمروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ 'ام حرام' کے پاس تشریف لائے اور سوگئے ، چر ہنتے ہوئے بیدار ہوئے ، ام حرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول : کس بات ہے آپ کوئنی آئی ؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُواْ عَلَى عُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هذا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ . (۱) ميرى امت كي يُحَلُوك الله كراسة مين غزوة (جهاد) كرت موح مير حسائن بيش ك يحد وه لوگ مندر كر برا حصر ير

تخت کے اوپر بادشاہ ہوکر یابادشاہوں کی طرح سوار ہوئے۔

۵۵۲- سنن ابی داؤلو، ترندی، نسائی ، وابن ماجه میں حضرت معالیٌ سے مردی ہے کہانہوں نے رسول اللہ ﷺ میدارشا دفر ماتے ہوئے سنا

مَنْ سَأَلَ اللَّهُ الْقُتُلُّ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ثُمَّ مَاتَ اَوْقُتِلَ فَإِنَّ لَهُ

جُرَ شَهِيدٍ . (١)

جس نے اللہ تعالی سے اپنی جان کی قربانی کی درخواست سے دل سے کی پھراس کی موت آگئ یا اسے قل کردیا گیا تو اس کے لئے شہید کا

صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ . (٢) جوكوئى صدق دل سے شہادت طلب كرے تواسے اس كا تواب ويديا جاتاباً گرچه وهشهیدنه و

- معلم على من حضرت الله بن حنيف عصروى م كدرسول الله الله المالة المارة اوفر مايا: مَنْ سَـأَلَ اللَّهَ تَعالَىٰ الشَّهادَةَ بِصِدَقِ بَلَّغُهُ اللَّهُ تَعالَىٰ مَنَازِلَ الشُهَدَاءِ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . (٣)

جس نے سیچ دل سے اللہ تعالی سے شہادت پانے کی درخواست کی تو اللهاسے شہیدوں کے مرتبہ کو پہونچا دیتے ہیں اگر چہوہ اپنے بستر پر وفات پائے۔

اميرلشكر كوتقوى اورجنگى أمور كى مدايت دينا:

<sup>(</sup>۱)سنن الي دا وُد: ۲۵ ۲۱ سنن تر مَدى ۲۵ ۱ اسنن نسائي: ۱۲ ۱۳ ساس سنن الي اين ماجه: ۹۲ كاوقال الترية ي حسن صحيح (۲) سيح مسلم: ١٩٠٨

<sup>(</sup>۳) صحیحمسلم:۱۹۰۹

مستحب ہے کہ امام وقت امیر لشکر کو تقویٰ ویر ہیز گاری پر ابھارے اور روانگی ہے بل

جنگی امور نیز مصالحت وغیرہ جیسے امور کی تعلیم دے۔

۵۵۵- سیح مسلم میں حضرت بریدہ ہے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی جب کسی کوامیر اللہ علی جب کسی کوامیر اللہ علی بناتے تو اسے خاص طور پرتقوی اور اللہ نے ڈرتے رہنے کی ہدایت دیتے اور ان کے ساتھ شامل تمام مسلمانوں کو خیر کی تعلیم دیتے پھر فرماتے:

اِغْرُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اِغْرُوا وَلاَ تَعْدُوا وَلِيدا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُولَ فِي مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ حِصَالٍ . (۱)

الله كا نام ليكر الله كراسة مين جهادكروجس في الله كسات كفركرا الله كالله كسات كفركرا الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كرواور مال غنيمت مين خيات نه كرو، نه عبد فكن كرو اور نه بي كي كومن كومولود (ناك ،كان كالله) نه كي نومولود (تي الله يَعْنُ مَرْكِينَ كِيهِ مِعْنَا بِللهِ اللهِ عَلَيْنَ كِيهِ مِعْنَا بِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ كِيهِ مِعْنَا بِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ا

امام یاامپرلشکر کاجها د کے موقعہ پرتوریہ کرنا:

۵۵۲- صحیح بخاری و سلم میں حضرت کعب بن مالک ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہے جب کہ میں کہ رسول اللہ ہے جب کی کی خروہ کا ادادہ کرتے تھے۔(۲) ہے جب کے نام کی کرتے تھے۔(۲) خوف : توریدالیا طریقہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں جس سے ظاہری صورت میں مقصود کے بجائے کسی اور چیز کی طرف ذہن جائے ہے مملاً بھی ہوسکتا ہے اور قولاً بھی ۔
کسی اور چیز کی طرف ذہن جائے ہے مملاً بھی ہوسکتا ہے اور قولاً بھی ۔
(باب-۲)

جذبه جهاد بيداكرنااورمجامدين كيلي دعاكرنا:

جہاد کرنے والوں اور جہاد کے لئے اعانت کرنے والوں کے لئے دعا کرنا اور ایسی کے ماجمہ میں سے اسٹ میں رہ میں فضل سال شدہ

بانوں کا ذکر کرنا جس سے ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوافضل اور مطلوب شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ . (انفال )

اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق وَلا نیں۔

نیزارشادباری تعالی ہے:

وَحَرِّضِ الْمُوْمِنِيْنَ (النساء: ٨٤)

اورایمان والول گورغبت دلاتے رہیں۔

- ۵۵۷- تصیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا میں کہ کہ اللہ کا اللہ کا

اَللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ ' فَاغْفِرْ لِلْانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ () اے الله آرام وہ زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے ، تو الصارو مہاجرین کو پخش دے۔

> (باب-۵) حنگ کےوفت کی دعار

جنگ کے وقت دعار بگریدوزاری ،تضرع اوراللہ کی کبریائی بیان کرنا ، اوراللہ نے ایمان والوں کی نصرت کا جووعدہ کررکھا ہے ،اس کو پورا کرانے کی درخواست والتجار کرنامتحب ہے۔ اناہ جل شاہ کیا، شاہ میں

يَ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْ الْهُ القِيْتُمْ فِقَةً فَاثَبْتُواْ وَاذْكُرُوْ اللَّهَ كَثِيْرًا لَكَ مَ لَكُمْ وَاللَّهَ كَرُوْ اللَّهَ وَرَسُوْلُهُ وَلَا تَنَازَعُوا لَكَهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَلْهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، فَتَفْشَلُوا وَتَلْهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، وَلَا تَكُونُوا كُونُ وَيَارِهِمْ بَطُرًا وَرَثَاءَ النَّاسِ وَلَا تَكُونُوا كُونُ وَيَارِهِمْ بَطُرًا وَرَثَاءَ النَّاسِ وَيَعَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطُرًا وَرَثَاءَ النَّاسِ وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيل اللّهِ (انفال: ٤٤-٤١)

اے ایمان والو! جبتم کی مخالف فوج سے جر جاؤ تو ثابت قدم رہو
اور بکشرت اللہ کو یاد کروتا کہ تہمیں کامیا بی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس
کے رسول کی فرما نیر داری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ور نہ
بردل ہوجاؤگے اور تمہاری ہوا اُکھڑ جائیگی اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ
صبر کرنے والوں کے بہاتھ ہے ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اتر ائے
ہوئے اور لوگوں میں خودنمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے، اور
اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔

بعض علاء کی رائے ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ آواب جنگ ہے معلق سب سے جامع

ومکمل آبیت ہے۔

۵۵۸- مجیح بخاری ومسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ اپنے خیمہ میں نتھے۔

، اَلَـٰلَهُ مَّ اِنِّىٰ اَنْشُهُ عَهْدَكَ وَوَعِدَكَ ، اَللَّهُمَّ اِن شِئْتَ لَمْ تُعبَّدُ يَغُدُ الْيُوْمِ

أكالله عن آب وآب كاوعده أورآب كاعبد يادولا ربامول أحالله

،اگرآپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے۔

اتنے میں حضرت ابو بکڑنے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور بولے، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے

آب نے اپنے رب سے خوب اصر ارکر لیا بقور سول الله الله این خیمہ سے بیا کہ ہوئے لکے:

سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ

وَ السَّاعَةُ أَدْهِي وَ أَمَرُّ . (القمر: ٥٥-٤٦)(١)

عنقریب ( کفاری ) یہ جماعت شکست دی جائے گی ، اور پیٹیے پھیر کر بھاگے گی ، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے ، اور

قیامت برای سخت اور کروی چیز ہے۔

ایک اورروایت میں ہے" کیان دلک یکوم بگدر "کریغرو مبررکا دن تھا یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں اور سلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

الله كے نبی صلی الله علیه وسلم نے قبلہ كا استقبال كيا پھراپنا دونوں ہاتھ پھيلايا، پھر باواز

بلندائ پروردگا كوپكاركر كہتے رہے

"اَللُّهُمَّ الْجِزْلِي مَا وَعَدتَّنِي اللَّهُمَّ آتِنِي مَا وَعَدتَّنِي ، اللَّهُمَّ

إِنْ تَهْلِكُ هَٰذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ لَاتُعْبَدُ فِي الْاَرْضِ.

ا الله تون مجھ سے جودعدہ کررکھا ہے اسے پورا فرماء اے اللہ تونے

مجھے جو وعدہ کیا ہے وہ مجھے عطاء کر،اے اللہ اگر تونے اہل اسلام کی

اس جماعت کوہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی

آپ ای طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلسل دعاء کرتے رہے اور اپنے رب کو پکارتے رہے، یہاں تک کہآپ کی چا در کندھے سے کھیک کر گریڑی۔

۵۵۹- صحیح بخاری وسلم میں حضرت عبداللہ بن الی اونی رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان بعض ایام میں جبکہ آپ کی ٹر بھیڑر وشمنوں سے ہوئی ،سورج وصلے تک آپ نے

<sup>(</sup>۱) د مکھتے بخاری ۳۹۵۳،مسلم ۲۲۳

ا تظار کیا چرلوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ لَاتَتَكَ نُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ وَإِذَا لَقَيْتُ مُوهُمْ فَاصْرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالَ

لوگوار ممن سے مقابلہ کی آرزومت کرو،اوراللہ سے عافیت طلب کرو،اور اگران سے مقابلہ ہوہی جائے تو ثابت قدم رہو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سابول تلے ہے۔

### بحرآب الله في فرمايا:

ٱللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ . (١)

اے اللہ، کتاب (قرآن) کواتارنے والے، بادلوں کوچلانے والے اور دشمنوں کے کشکروں کوشکست دینے والے ان دشمنوں کوشکست ويدے اور ان كے مقابله ميں ہمارى مدوفر ما۔

#### ایک اور روایت میں یوں ہے:

ٱللَّهُمَّ مُنْوِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، ٱهْزِمِ الْاحْزَابَ اَللَّهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ . (٢)

اے الله كتاب ( قرآن ) كوا تار نے والے ، بہت جلد حساب كرديے والے ، ان دشمنوں کی فوجوں کو شکست دیدے ، اے اللہ تو ان کو پسیا کردے اوران میں ہلچل پیدا کرکے (انہیں جھنجوڑ کرر کھ دے)

صیح بخاری ومسلم میں حضرت انس بن ما لک ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم الله الله ون خيبر مين صلى كى جب و مال والول في أب كود يكها تو بول مراور الشكر؟ پهروه

(۱) سيح بخاري ۳۰،۲۵ بي ۱۷۳۳ الد سابق

لوگ قلعد كاندريناه كري موكع ،آپ الله فاينادونون باته بلند كيااور فرمايا:

ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ، حَرَبَتْ حَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَوْلُنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ فَسَاءَ

صَباحُ الْمُنْذَرِيْنَ. (١)

الله بہت بڑا ہے، خیبرتباہ و برباد ہو، بیشک ہم جب کسی قوم کے علاقیہ

میں اتریں تو اس دارنگ دی ہوئی (ڈرائی ہوئی) قوم کی سے بھیا تک

ہوئی ہے۔۔

۵۶۱ - سنن ابی داؤد میں بسند سیج حضرت مہل بن سعد اسے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فر مایا:

> إِثْنَانِ لَا تُرَدَّانِ ، أَوْقَـكُ ما تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِبْدَ الْبَاسِ، حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. (٢)

دودعائیں رؤیس کی جاتی ہیں یا بیہ کہا کہ کم ہی ردی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعار اور جنگ کے وقت کی دعار جبکہ ایک دوسرے میں پیوست ہوجائیں۔

(بەھدىت پېلىجى ئىبراااپراچىكى ہے)

(یُـلْجِم بعض معتد شخوں میں حار کے ساتھ اور کسی میں جیم کے ساتھ ہے مفہوم ایک

الم الم

۵۶۲- ابوداؤد، ترندی دنسائی میں حضرت انس سے مروی ہے دہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ جب کسی غزوہ میں ہوتے تو فرماتے:

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَنَصِيرِى بِكَ أَحَوُلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ

اُقَاتِلُ .(١)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری:۱۷۱م صحیح مسلم:۱۳۱۵

<sup>(</sup>۲) ابودا ود: ۲۵۲۰

اے اللہ تو ہی میرا بازو ( قوت ) اور تو ہی میرا مدد گاریے میں تیری ہی مردے تدبیر جنگ كرتا مول ، اور تيرى ہى مدد سے حمله كرتا مول اور تیری ہی مددے کڑتا ہوں۔

امام خطابی (۹۲/۳) فرماتے ہیں کہ "اُجُولُ" بمعنی اُختال یعنی کوشش وحیلہ کرنے کے بیں اور دوسر المعنی لفظی بھی ہوسکتا ہے، لینی روکنا اور منع کرنا ورفع کرنا، 'حَسَالَ بَیْنَ السَّنْفِینِ" کے طور پر کہ دوچیزوں کے درمیان حائل ہو گئے جس سے دوایک دوسرے سے جدا ہو گیا اور ملتے ے رک گیا ،اس وقت اس کامعنی ہوگا ، کہ ہم صرف تیرے ہی ذریعہ دشمنوں کورو کتے اوراسے باز

الوداؤ دونساني میں بسند صحیح حضرت الوموسیٰ اشعریؓ ہے مروی کدرسول الله ﷺ وجب سی قوم سے خطرہ ہوتا تو فرماتے:

> ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَتَغُوْذُبِكَ مِنْ شُرُّوْرِهِمْ (٣) اے اللہ بیک ہم آپ کوان کے سامنے (مقابلے میں) سپر بناتے ہیں اوران کی شرارتوں سے تیری پناہ کیتے ہیں۔

۵۲۸ - ترندی میں حضرت عمارہ بن زعرۃ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذُكُرُونِيْ وَهُوَ مُلَاقَ قِرْنَهُ"(١)

بیتک اللہ تعالیٰ فرما تا ہے،میرا بندہ میرامکمل بندہ ہے جو دشمنوں سے مڈبھیٹر کے وقت مجھے یا دکر تاہے۔

۵۱۵- ابن سی کی کتاب میں حضرت جابر بن عبداللہ کے مروی ہے وہ فرماتے ہیں که رسول

<sup>(</sup>١) ابودا ود : ٢٦٣٧، ترندي ٣٨٨٣، عمل اليوم للنسائي ٢٠٣٠ وقال الترندي صديث حسن

لَاتَتَ مَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لَاتَدْرُونَ مَاتُبْتَلُونَ بِه مِنْهُمْ فَإِذا لَقِيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا: [اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ وَقُلُوبُنَا وَقُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ؟ وَإِنَّما يَغْلِبُهُمْ أَنْتَ](٢)

وشمن سے مقابلہ کی تمنامت کرو کیونکہ تہمیں پیتنہیں کہان کے ذرایعہ تهمیں کس آ زمائش میں مبتلا کیا جائے ، اور جب مقابلہ ہوہی جائے تو کہو:اےاللہ تو ہی ہمارارب اوران لوگوں کا رب ہے ہمارا دل اوران وشمنوں کا دل تیرے ہی دست قدرت میں ہے، اور انہیں تو ہی مخلوب

نسسوت : اس کی سندمین خلیل بن مروه ضعیف راوی بین ،اس کی تخریخ طبرانی نے بیجی صغیر مین : ٩٠ يركى ب،طبراني كى روايت مين "لمماكان خيبر" بحافظ بن جرفر ماتے بين ابن سي كى كاب كايك نخمين "يوم حنين" بجوكابت كى قدىم غلطى ب" لاتت منولقاء العدو" والى روايت ابن الى اوفى كى حديث: ٥٥٩، يرگذر چكى ہے۔

۵۶۲- این ٹی کی کتاب میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کسی غزوہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے کہ دشمن ہے آپ کا آمنا سامنا ہو گیا ، تو میں نے آپ

> يامالِكَ يوم الدِّيْنِ، إياكَ اعْبُدُ وَإِياَّكَ اسْتَعِينُ. اےروز جزار کے مالک، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تھے ہی ہے مدد َما نَگَتَا ہوں۔

تومیں نےلوگوں کوڈییر ہوتے دیکھا ،فرشتے آگے سےاور پیچھے سے ضربیں لگا کرڈییر

<sup>(</sup>١) سنن ترزى ٠٣٥٨٠ قال الترزري: ليس اسناده بالقوى، وقال الحافظ صن غريب ليشوا مدقوية

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم لابن عن ١٤٣٠ حديث ضعيف

كے جارے تھے۔(۱)

(بیصدیث ضعیف ہے اور ینبر ۲۸ سر گزر چکی ہے)

امام شافعی رحمه الله في الام على بعد مرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كيا ہے كه آپ زفر الله

أُطْلُبُوا اسِتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِندَ التِقاءِ الجُيُوشِ، وَإِقَامَةِ الصَّلاَةِ و نُزُوْل الْغَيْثِ. (٢)

وعار کی قبولیت کی امیدر کھو دشمن کے نشکروں سے مقابلہ کے وقت منمازی اقامت کے وقت ، اور نزول بارش کے وقت۔

( دریث نمبر ۱۱ یاس کا ذکر آچکا ہے)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں جس حد تک قرآن کی تلاوت آسان ہو، اس

وقت تلاوت کرنا مو کدطور پرمستحب ہے ، نیز پریشانی کے وقت کی دعار بھی کرے جس کا ذکر حدیث نمبر :۳۵۹ میں بخاری ومسلم کے حوالہ ہے آچکا ہے ،اوروہ پیہے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الحليمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَطِيمِ، لَا اللهُ إِلَّا اللهُ رِبُّ السّماواتِ وَرَبُّ الاَرضِ وَرَبُّ الْعَرشِ الْكريمِ. (٣)

الله کے سواکوئی معبود نہیں جو بہت ہی بزرگ اور برا ہی بر دبار ہے الله کے سواکوئی معبود نہیں ، جوعرش عظیم کارب ہے ، الله کے سواکوئی معبود نہیں جوآسانوں اور زمین کا پروردگار اورعرش کریم کا مالک ہے۔

اس كعلاوه ايك دوسرى حديث كاندر فدكور دعار بهى كم، جس كالفاظية بين: لَا إِلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْم، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السماواتِ

(۲)الام: اسلمهم

<sup>(</sup>١) عمل اليوم لا بن سي ٢٠ نسم

<sup>(</sup>۳) بخاری: ۱۳۴۵ مسلم: ۲۷۳۰

السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِللهَ اِلَّا أَنْتَ عَزَّجَارُكَ وَجَلَّ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا اِللهَ اِلَّا أَنْتَ عَزَّجَارُكَ وَجَلَّ الْعَادُ لُكُ

(ان کاذ کرنمبر:۳۷۳ پرآچکاہے)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، جو بڑا پر دبار وکریم ہے اللہ کی ذات پاک ہے جو ساتوں آسان کا رب اور عرش عظیم کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ، تیری پناہ مضبوط اور تیری تعریف عظیم ہے۔

یزیہ تھی کیے

"حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَكِيْلُ"

اللہ ہی میرے لئے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ (اس کا ذکر بھی پہلے حدیث نمبر ، ۲۵۸ میں آچکاہے)

نیز ریکھی کھے

لَاحُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ مَاشًاءَ اللَّهُ، لَاقُوَّةَ اللَّهِ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ مَاشًاءَ اللَّهِ، لَاقُوَّةَ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وربير بھي کھے:

حَصَّنْتُنَا كُلْنَا آجُمُعِيْنَ بِالْحَى الْقَيُّومِ الَّذِی لَایَمُوْتُ اَبَداً، وَ وَدَفَعْتُ عَنَّا السُّوءَ بِلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ. وَدَفَعْتُ عَنَّا السُّوءَ بِلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمِ. بَمَ اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ عَنْ مِرِرالِي وَوَرَكُرديا، لاَحَسوْلَ وَلَاقُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم كَذَر لِيه. وَلَاقُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم كَذَر لِيه.

اِدر نیا تھی کھے:

يَاقَدِيْمُ الْإَحْسَانَ يَا مَنْ إِحْسَانَهُ فَوْقَ كُلِّ اِحْسَانَ، يَا مَالَكَ اللهَ لَهُ فَوْقَ كُلِّ اِحْسَانَ، يَا مَالَكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

آے از ل سے احسان کرنے والے، اے وہ ذات جس کے احسانات تمام احسانوں سے برتر ہیں ، اے دنیا و آخرت کے مالک ، اے از ل سے باحیات و گارساز ، اے جاہ وجلال وعربت وشرف والے، اے وہ ذات جے کوئی بے بس نہیں کرسکتا اور کوئی چیز اس کے لئے بروی نہیں ، تو ہماری مد وفر ماان دشمنوں پر بھی اور دیگر تمام دشمنوں پر بھی ، اور ہمیں ان پرغلبہ وفتح نصیب فرما، عافیت وسلامتی کے ساتھ الیا غلبہ جو عام ہواور جلد حاصل ہوئے والا ہو۔

بیتمام اذ کار مجرب ہیں اور اس کی تاکید آئی ہے ( حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ان ذکار میں بے بعض مرفوع اور بعض مقطوع السند ہیں )

#### (باب-۲)

## جنگ کے وقت بلاضرورت وا زبلند کرنے کی ممانعت:

۵۷۷- سنن ابی داؤد میں حضرت قیس بن عباد تا بعی ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ محابہ ا رسول جنگ کے وقت آواز نکالنے کو ناپیند کرتے تھے، نیز ابوداؤد نے حضرت ابوموی سے مرفوعاً بھی نقل کیاہے جس کے بارے میں حافظ ابن ججرفر ماتے ہیں کہ بیحدیث حسن ہے (۱) جنگ کے وقت وشمن کوم عوب کرنے کیلئے "میں فلاں ہوں" کہنا:

۵۲۸- صیح بخاری ومسلم میں مروی ہے کہرسول الله الله الله علی نے و و محنین کے دن فرمایا:

" انا النبى لاكدب انا ابن عبدالمطلب" من ثي بول ،اس مين جموئ بين مي عبد

المطلب كالركامول-(٢)

919- بخاری و مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت علی جب خیبری (خیبر والوں) کولاکارتے ہوئے جنگ میں صف ہے آگے برا مھے تو فرمایا: 'انسا الگیائی

سَمَّتنِی اُمِّی حَیْدَرَه" میں وہی ہول جس کا نام میری مال نے حیدر (شیر ) رکھا ہے۔ (۳)

-۵۷۰ بخاری ومسلم میں حضرت سلمہ ہی ہے مروی ہے کہ جن لوگوں نے اونٹی پر حملہ آور ہوکر

لوث مارمچایا تھاان کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے فرمایا:

أَنَا ابنُ الأكوع ﴿ وَالْيُومُ يُومُ الرُّضُعِ

میں اکوع کا بیٹا ہوں۔اور آج کا دن تو نمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔(4)

نوت: رسول الله ﷺ کی بیس دوده دینے والی اونٹی تھی ، قبیلہ غطفان والوں نے اس پر حملہ کرکے اسے لوٹ لیا اور شدید معرکہ کے اسے لوٹ لیا اور شدید معرکہ کے اسے لوٹ لیا اور شدید معرکہ کے بعد تمام اونٹیوں کو ان سے چیٹر الیا تھا۔

(باب-۸)

جنگ میں رجز بیا شعار کہنا

جنگ چیر جانے کے بعد مقابلہ میں نکتے ہوئے رجزیداشعار کہنے میں کوئی حرج نہیں

(٢) صحِّج بخاري: ١٤٤٥ مسلم: ٢٧١١

(۴) صحیح بخاری: ۲۱۰ ۱۲۰ مسلم:۲۰۸

(1) وي كفي أبوداؤد: ٢٧٥٧

(۳) بخاری:۲۹۹مسلم:۱۸۰۲

اس باب میں بھی وہی احادیث ہیں جواس سے قبل والے باب میں ذکر کی گئیں اس کے علاوہ مندرجہ ذیل احادیث بھی قابل ذکر ہیں۔

اے۔ سے جاری وسلم میں حضرت برار بن عازب رسی اللہ عندے مروی ہے کہ ایک تحص
نے ان سے سوال کیا بخر وہ خین کے دن کیاتم رسول اللہ کھی وچھوڑ کر بھا گے تھے؟ تو حضرت برار
نے جواب دیا ، مگر رسول اللہ کھی ہیں گئے تھے ، میں نے آپ کھی کوان کے سفید فچر پر دیکھا تھا ،
ابوسفیان بن حارث اس کا لگام تھا ہے ہوئے تھے ، اور آپ کھی را رہے تھے : اُنسا السندی الاکذب انا ابن عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔
ایک روایت میں رہمی ہے کہ پھر آپ فچر سے انزے ، دعا دکی اور اللہ سے مدد کی دوایت میں رہمی ہے کہ پھر آپ فچر سے انزے ، دعا دکی اور اللہ سے مدد کی

- ۵۷۲ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت برار ہی ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نی کریم اللہ کودیکھا کہ آپ غزوہ خندق (احزاب) کے موقعہ پر ہمارے ساتھ مٹی ڈھورہے تھے ، مٹی سے آپ کے شکم کی سفیدی ڈھک گئی اور آپ فرمارہے تھے:

إِنْ الْالْسَى قَدْ بَعَوْا عَلَيْنِ الْمَا اَذَا اَرَادُ وَافِيْ الْمَا اَبَيْ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالِكُ اللَّهُ اللَّ

۵۷۳ صیح بخاری وسلم میں حضرت الس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین وانصار

<sup>(</sup>۱) بحاری : ۱۳۳۱، مسلم : ۲۷۷۱

خنرق کھودرہے تھے مٹی اپنی پیٹھوں پر منتقل کررہے تھادر کہتے جاتے تھے:

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلى الْإِسْلَامِ مَابَقِيْنَا اَبَدُا مَا الْإِسْلَامِ مَا بَقِيْنَا اَبَدُا مَهُ وَيَى الْإِسْلَامِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِمُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللَّهُ

اوردوسری روایت کے الفاظ اور این :

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَسَلَسى الْحِهَادِ مَسَابَقِيْفَ ابَدُا اس روایت میں اسلام پر بیعت کرنے کے بجائے جہاد پر بیعت کرنے کا ذکر ہے۔(٣) اور نی کریم ﷺ جواب میں فرماد ہے تھے:

اَللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرُ اللَّاحِرُةِ الْهَبَارِكُ فِي الْانْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## اختتام جهاد کے اذکار:

جہادیمیں زخمی ہونے والوں سے ہمدردی کرنا اور صبر واستقامت کا اظہار کرنا مستحب ہے، بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستہ میں زخمی ہونے اور شہید ہونے کے انجام پراظہار مسرت کرے، اور یقین جانے کے اس سے نقصان نہیں بلکہ بڑا قائدہ حاصل ہواہے، اور جواسے گزند پہو نچاہے وہی اس کا مطلوب ومقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتَه بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوا لَهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَآخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ، يَشْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفْضَلِ، وَآنَ اللهَ

<sup>(</sup>۱) بخاری:۲۱۰مسلم: ۱۸۰۳ مسلم: ۱۸۰۳ (۲) بخاری:۱۰۰

<sup>(</sup>۳) بخاری:۹۹۹

(آل عمران: ١٦٩-١٧٤)

جولوگ اللہ کی راہ میں شہیر کئے گئے ہیں ان کو ہر گر مردہ فیسمجھیں ، بلکہ وہ زندہ ہیں ،اینے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں ،اور اللہ تعالی نے اپنافضل جوائمیں وے رکھاہے، اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منارہے ہیں ان لوگوں کی بابت جوابتک ان سے نہیں ملے ہیں،ان کے پیچے ہیں،اس بات پر کرائیس نہونی خوف ہاور شوہ ملین موسلے ، وہ خوش موستے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے اور اس ے بھی کہ اللہ تعالی ایمان والول کے اجرکو برباد نہیں کرتا ،جن لوگول نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ آئیں پورے زخم لگ چے تھے ، ان میں ہے جنہوں نے نیکی اور پر ہیز گاری برتی ان کے لئے بہت زیادہ اجرہے ، وہ لوگ کد جب ان سے لوگوں نے کہا کہ كافرول فيتمهار عقابله يراشكرجع كركي بين عم ان عفوف کھاؤ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھادیا اور کہنے لگے ہمیں الله کافی ہے، اوروہ بہت اچھا کارسازے ( متیجہ بیہ اور کہ) اللہ کی نعمت وفضل کے ساتھ بیلوٹے ، انہیں کوئی برائی نہ پہو کچی ، انہوں نے اللہ تعالی کی رضامندی کی پیروی کی ،الله بهت برافضل والا ہے۔

۷۵۲- صیح بخاری و مسلم میں حضرت انس سے قرار صحابہ کی شہادت لینی بئیر معونہ والوں کے واقعہ والی صدیث میں جس میں کفار نے ان قرار کے ساتھ فداری کی پھر انہیں شہید کر دیا تھا، مروی ہے کہ کفار کے ایک شخص نے حضرت انس کے مامول جن کا نام حرام بن ملحان ہے کو نیز ہمارا تو حضرت حرام نے کہا، اللہ اکبررب کعبہ کی تنم میں نے کامیا بی حاصل کر لی (لیمی شہادت پالیا) (۱) مسلم کی روایت میں 'اللہ اکبر''کالفظ حذف ہوگیا ہے۔

نوت: بیئرمعونه بنی سلیم کی سرز مین میں مکہ ومدینہ کے درمیان واقع ہے اس واقعہ کا خلاصہ بیہ کہ درمیان واقع ہے اس واقعہ کا خلاصہ بیہ کہ درسول اللہ ﷺ نے ستر قرار صحابہ کو اہل نجد کی خواہش پر روانہ کیا تا کہ وہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دیں اس بئیر معونہ کے پاس بنی سلیم کے دوقبائل رعل وذکوان نے ان تمام صحابہ کو سازش کر کے بے رحی ہے تل کر دیا تھا، بیدواقعہ ماہ صفر موس پیش آیا تھا۔

# فتحیالی کے وقت کی دعار:

جب مسلمان اپنے وشمنوں پر غلبہ حاصل کر کے فتیاب ہوجا کیں تو بہتر ہے کہ اس وقت بکثرت اللہ کا شکر اور للہ کی حمد و ثناء بیان کریں ، اور اقر ارواعتر اف کریں کہ بیکھن اسی کے فصل اور اسی کی قدرت وطاقت سے حاصل ہواہے ، اور بیا کہ فتح وکا مرانی اللہ کی جانب سے ہے ، تعداد کی کثرت پر ناز کرنے سے پر ہیز کرے کیونکہ اس سے انسان کے عاجز و بے اس ہوجانے کا خطرہ ہے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ.

(التوبه:٥٢)

اور حنین کی اڑائی والے دن بھی (اللہ نے تنہیں فتح دی) جبکہ تنہیں اپنی

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری: ۲۰۹۲، مسلم: ۲۷۷

کثرت پر ناز ہوگیا تھا، لیکن اس نے تنہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجودا پنی کشادگ کے تم پر تنگ ہوگئ پھرتم پیٹے پھیر کرمڑ گئے۔ (باب-11)

العياذ بالله الرمسلمانول كوشكست كهات ويجيح توكيا كه

جب بیمنظرد کیھے تو مستحب ہے کہ اللہ کے ذکر و دعاء اور استغفار میں دل جمی ہے لگ چائے ،اور اللہ سے وہ وعدہ پورا کرنے کی دعاء کرے جواللہ نے مؤمنین کی مددو قصرت اور اپنے دین کو غبلہ دیئے کر رکھا ہے،اور مصائب ومشکلات کے وقت کی دعاء کر ہے۔
دین کو غبلہ دیئے کے لئے کر رکھا ہے،اور مصائب ومشکلات کے وقت کی دعاء کرے۔
(جس کا ذکر پہلے حدیث نمبر: ۳۵۹ پرآچکا ہے)

لیخی بیده عار کرے

لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْتَحَلِيْمُ، لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لَا إِلْسَهُ إِلَّا اللَّهُ زَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

الله كسواكوكي معبودتين جوعرش عظيم كاما لك إلله كسواكوكي معبود

نہیں جوآسانوں اورزمین کارب اورعرش عظیم کا مالک ہے۔

اورمتحب ہے کہ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرے جومصائب ہے متعلق پہلے گذر چکی

ہیں، یاجوخوف ووحشت اور ہلاکت خیزی کے باب میں آئندہ آئیگی۔

۱۵۷۴ – رسول الله ﷺ نے جب مسلمانوں کی ہزیمت وپسپائی دیکھی تو (خچرہے) اتر ہے اور اللہ سے نصرت و مدد طلب کی اور دعا ، فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ (احراب: ٢١)

یقیناً تمہارے لئے رسول میں عمدہ نمونہ ہے۔

۵۷۵- صحیح بخاری میں حضرت انس ہے مروی ہے کہ جس روزغز وہ احد تھا اور مسلمان کھلے پڑ

ك تقومر بي إلى بن نفر في دعارك تهوي كها تعا:

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّاصَنَعَ هؤُلاء يَعْنِي اَصْحَابَهُ، وَاَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ ، يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ . (١)

ریت میں جھے مور کرتا ہوں اس پر جوانہوں نے کیا، لین صحابہ اے اللہ میں جھے سے معذر کرتا ہوں اس پر جوانہوں نے کیا، لین صحابہ

اے اللدی بھے عدد رہا ہوں ان پر بوا ہوں نے لیا ، ی سیاب فی اور اپنی برار ت طاہر کرتا ہوں اس سے جوان لوگوں نے کیا لینی مشرکین نے ، چروہ آگے بڑھے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید

رین کے مهروہ اسے بوئے اور رہے رہے یہاں تا لہ سہیر کردئے گئے، ہم نے ان کے جم پرای سے زائد تلواریا نیزوں کے یا

تیرکے زخم ونشان پائے۔

#### (باب-۱۲)

# جانبازول کی ہمت افزائی کرنا:

جنگ کے دوران جن مجاہدین میں بہادری ودلیری اور جانبازی نظر آئے ،امیر کو جاہئے

کہ اس کی تعریف و تحسین اور ہمت افزائی کرے۔

كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا ٱلْيَوْمَ ٱبُو قَتَادةً وَخَيْرَ رَجَّا لَتِنَا سَلَمَةُ . (1)
آج ك دن مار بوارول مين سب عيم الوقاده اور پيادول مين سب عيم الوقاده اور پيادول مين سب عيم سلم تحد

#### (باب-۱۳۳)

غزوه سے والیسی کے بعد کیا ہونا چاہے:

اسی باب میں وہ احادیث ہیں جوعفریب انشار اللہ مسافروں کے اذکار اور سفر سے واپسی کی دعاؤں کے باب میں آئر کیں گی۔

### كتساب اذكار المسافر

### (مسافروں کے اذکار کے بیان میں)

یادر کھیں کہ وہ دعا کیں جوشج وشام اور مختلف احوال میں مقیم کے لئے مستحب ہے وہی مسافروں کے لئے بھی مستحب ہیں ، اس کے علاوہ بھی مسافروں کے لئے بھی مستحب ہیں ، اس کے علاوہ بھی مسافروں کے لئے بھی مستحب ہیں ، اس کے علاوہ بھی مسافروں کے لئے بھی مستحب ہیں ، اور ہامقصد حصہ کو ہیں ، اور بہی اس کے اہم اور ہامقصد حصہ کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس سے مدو طلب کرتے ہوئے اس کے مناسب ابواب قائم کریں گے۔
طلب کرتے ہوئے اس کے مناسب ابواب قائم کریں گے۔
(باب ا)

#### استخاره اورمشاورت

جس کے ذہن میں سفر کا خیال پیدا ہو، اسے چاہئے کہ ایسے خص سے مشورہ کر ہے۔ بس کے بارے میں اسے ناصح وشفق اور تجربہ کار ہونے کاعلم ہواور اس کی قابلیت و دیا نتداری پر کمل کھروسہ ہو، اللہ تعالی کا ارشادہ ہے" و شَاوِر ہُم فی اللہ مو" (آل عران ۱۵۹) اور ان سے کام کا مشورہ کیا کرواس کے دلائل (کتاب وسنت میں) بیشار ہیں، اور جب مشورہ کر سے افراس میں مصلحت نظر آئے تو اللہ تعالی سے اس کے بارے میں استخارہ کر لے، لینی فرض کے علاوہ دورکعت مماز پڑھے، اس کے بعد دعار استخارہ کے بیارے میں سابقہ حدیث (غمبر ۲۳۵۲) ہے جو دعار استخارہ کے بیان میں پہلے گذر چکی ہے واللہ اعلم استخارہ کے بیان میں پہلے گذر چکی ہے واللہ اعلم استخارہ کے بیان میں پہلے گذر چکی ہے واللہ اعلم استخارہ کے بیان میں پہلے گذر چکی ہے واللہ اعلم استخارہ کے بیان میں پہلے گذر چکی ہے واللہ اعلم

سفر کا پختہ ارادہ ہوجانے کے بعد کی دعار:

جب سفر کا پختہ ادادہ ہوجائے تو تمام امور کی انجام دہی کی سعی کرے مثلا جس کے بارے میں وصیت کرنے کی ضرورت ہواس کے بارے میں وصیت کرے اس وصیت پرلوگوں کو گواہ بنائے ،اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ یار وابط و تعلقات یا لین دین ہوتو اس سے (معافی تلافی کے ذریعہ ) مباح و حلال کرے ) اپنے والدین وشیوخ کوراضی کرے ،اور جس جس سے بروصلہ کا معاملہ کرنا مطلوب ومستحب ہے اس سے بروصلہ اور خیرسگالی کا اظہار کرے اور اللہ تعالی سے تمام گنا ہوں اور خلاف شرع باتوں سے تو بدو استغفار کرے ،اور اللہ سے سفر میں اعاش و مدوطلب کرے ،اور اللہ کے والدی حاصل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرے۔

اگرغز ہُوجہاد کے لئے نگل رہاہے، توان باتوں کاعلم حاصل کرنے کی کوشش کرے جس کاعلم ہر غازی کو ہونا ضرری ہے ، لینی جنگی امور ، دعا ئیں ، غنیمت کے مال کا مسئلہ، جنگ میں بسیائی کی حرمت کی تعظیم وغیرہ۔

اگر ج یا عمرہ کے لئے فکل رہا ہے تو مسائل ج وعمرہ سکھے یا اپنے ساتھ اس سے متعلق کتاب رکھے، اگر سیکھے بھی اور کتاب بھی ساتھ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح غازی وغیرہ بھی (مسائل نماز سیکھے بھی اور کتاب بھی ساتھ رکھے تو نہتر ہے) اور افضل ہے کہ اپنے ساتھ ایسی کتاب رکھے جس میں وہ تمام با تیں ہوں جس کی اس مقر کے دوران ضرورت پیش آسکتی ہو۔ ایسی کتاب رکھے جس میں وہ تمام با تیں ہوں جس کی اس مقر ہونگل رہا گھے تو تجارت کے مسائل سیکھے لیمی کس اور اگر تاجر ہے اور بغرض تجارت سفر پر نکل رہا گھے تو تجارت کے مسائل سیکھے لیمی کس طرح خرید وفرو خت درست ہے اور کس طرح درست نہیں، کن باتوں سے بھی باطل ہوتی ہے؟ اس میں کیا حلال ہوتی ہے؟ اس میں کیا حلال ہے اور کس کس پر ترجیح ماصل ہے۔

اگرعبادت وریاضت وسیاحت، اورلوگوں سے یکسوئی و تنہائی حاصل کرنے کے لئے

(ملاقات کے لئے) نکل رہاہے تو دینی امور میں اسے جن چیزوں کی ضرورت پیش آسکتی ہے اسے

سیھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی اس کا مطلوب اوراسی کی جبتو اس کے لئے سب سے اہم ہے۔

اگر شکار کی غرض سے نکل رہا ہے تو شکار یوں کوجن باتوں کی ضرورت پیش آتی ہے اس

کی جا نکاری حاصل کرے،اور سمجھے کہ کونسا جانور حال اور کونسا حرام ہے اور کس سے شکار حلال اور کس سے شکار حلال اور کس سے حرام ہوتا ہے،اور ذرخ کے لئے اور حلال ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور شکاری کتایا تیر سے شکار میں حلت کے لئے کیا کافی (شرط) ہے،وغیرہ۔

اوراگر چرواہا ہے، تو وہ باتیں کیھے جودوسروں کے لئے اور تنہائی کے لئے نکلنے والوں کے لئے اور تنہائی کے لئے نکلنے والوں کے ساتھ کے لئے اور بیان کی گئیں، نیز جانوروں کے ساتھ نرمی کا برتا و اور اس کے مالکوں کے ساتھ نشیحت و بہتری اور اس کی حفاظت پر تو جہ و بیداری وغیرہ جیسی باتوں سے واقفیت حاصل کر ہے، او رکسی عارضہ کے پیش نظر آنے کی صورت میں اگر کسی جانور کو ذرج کرنے کی ضرورت ونو بت پیش آگر کسی حانور کو ذرج کرنے کی ضرورت ونو بت پیش آگر کسی حانور کو ذرج کرنے کی ضرورت ونو بت پیش آگر کسی حانور کا ایک سے اجازت حاصل کرے۔

اور اگر کسی حکمراں کا کسی حکمراں کے لئے قاصد وغیرہ ہے تو ان باتوں کا علم حاصل کرے جواس کے لئے ضروری ہے مثلاً بردوں سے مخاطب ہونے کے آ داب، اور گفتگو ومجاورات میں پیش آنے والی باتوں کا جواب اور یہ کہ کونسا ہدیہ تخفہ یاضیا فت حلال ہے، اور کونسا حرام ، اور یہ کہ کہ کہ کہ کہ مصلحت کی رعایت ضروری ہے، اور کہ النہیں ، اور کہ کا اظہار کرنا مناسب ہے اور کہ النہیں ، اور یہ کہ ذخیانت کر ب نہ دھو کہ دے ، نہ منا فقانہ چال چلے ۔۔۔ خیانت یا غداری کے اسباب پیدا کرنے سے یا کسی بھی نا جائز وحرام وغیرہ امور ہے تق وہ ان باتوں کی واقفیت اور اگر کسی کا وکیل ہے یا قرض وغیرہ کی وصولی پر مامور ہے تو وہ ان باتوں کی واقفیت ماصل کر بے جس کی اس میں ضرورت پیش آسکتی ہے ، کہ کون سی چیز تر بدی جاسکتی ہے اور کوئی نہیں ، کس چیز میں تضرف کرسکتا ہے اور کس میں نہیں ، کس چیز میں تو اور کس میں نا خراج بنہیں ، کس چیز میں تو اور کس میں واجب نہیں ، کس چیز میں تو اور کس میں واجب نہیں ، کس چیز کے سفر کیا جاسکتی ہے ، اور کس میں نہیں ، کس چیز میں تو اور کس میں واجب نہیں ، کس چیز کسی خاصر کیا جاسکتی ہے ، اور کس میں نہیں ، کس جیز میں تو اور کس میں واجب ہے اور کس میں واجب نہیں ، کس چیز کے لئے سفر کیا جاسکتی ہے ، اور کس کے لئے نہیں ۔

ان تمام لوگوں پر جو بحری سفر کرنا چاہتے ہوں ،ضروری ہے کہ وہ ان احوال کاعلم حاصل کریں جس میں بحری سفر کرنا جائز اور کس میں ناجائز ہیں اور بیتمام بانتیں فقہ کی کتابوں میں مفصل نہ کور ہیں ، بیہ کتاب اس لائق نہیں کہ ان تمام مسائل کا اس میں احاطہ کیا جاسکے۔ اس جگہ میرامقصد صرف اذ کارود عائی کو بیان کرنا ہے اور مذکورہ باتوں کاعلم حاصل کرنا اور اس سے واقفیت حاصل کرنا بھی تجملہ ان اذ کار میں ہے ہے جن کا ذکر شروع کتاب میں آچکا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہے توفیق اور اپنے لئے ، دوستوں واحباب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے خاتمہ پالخیر کی دعار و درخواست کرتا ہوں۔

(باپ–۳

گھر سے نگلتے وقت کے اذ کار

222- جب گرے نکنے کا ارادہ ہوتو اس حدیث کی روشیٰ میں مستحب ہے کہ دور کعت نماز پڑھے، پھر دعار کرے مطعم بن مقدام الصنعائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَا حَلَّفَ اَحَدٌ عِنْدَ اَهْلِهِ اَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَوْ كُعُهُمَا عِنْدَهُمْ

حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَراً (١)

کی نے اپنے اہل خانہ میں اس دور کعت سے افضل چیز اپنے پیچھے نہیں چھوڑا جو دو رکعت نماز وہ ان کے بیاس سفر کے ارادہ کے وقت سامیں ہے۔

نوت : حافظ ابن جرفر مات بين اس لفظ كرساته يه حديث مجه كيس نيس في ، البته امام

<sup>(</sup>١) المناسك للطير اني كنز العمال: ٢ رو ٥٠١ عام جواله إين الي شيب كالمعظم مرسلا

ترندی نے اپنی سنن کے اندر اور ابن سی نے حضرت ابو ہریر اسے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُوسِيِّ وَحْمَ حَتَّى يَنْتَهِى إِلَىٰ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ حِيْنَ يُنْتَهِى إِلَىٰ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ حِيْنَ يُصْبِحَ وَمَنْ قَرَاهُمَا مُصْبِحاً حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحاً حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِى،

نيزامام ترندى نابوابوب كى ايك طويل مديث بسند حسن قل كى ب جس كاندر: آية الْكُرْسِيِّ إِفْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ لاَيَقُرُ بُكَ شَيْطَانٌ وَ لاَ غَيْرُهُ" (١)

> اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ لوشیطان یا اس کے علاوہ اور کوئی چیزتم سے قریب نہیں ہوگی۔

> > نیز"لایلف قریش"یھی پڑھنامتحبہ۔

مسلک شافعی کے فقیہ وقت ، ظاہری کرامات کے مالک، حیران کن احوال کی برگزیدہ شخصیت ، مقام معرفت کے چراغ امام ابوالحن قزوینی فرماتے ہیں :

إنها امان من كل سوء ميرنا گواربات اور مفرتول سے امن وامان دينے كى ہے۔
ابوطا ہر جھٹو يوفرماتے ہيں: ميں نے سفر كا ارادہ كيا، مگر ميں سفر سے خاكف تھا، ميں فزد بنى كے پاس گيا اور دعاء كى درخواست كى تو انہوں نے (مير بے كھ كہنے ہے پہلے ہى) اپنى طرف ہے پہل كرتے ہوئے جھے سے فرمايا: اگر كوئى سفر كا ارادہ كرے اور دمثن كا خطرہ محسوس كرے، ياسفر ہے متوش ہوتوا ہے ، لايسلف قويت شن پڑھنا چاہے، كيونكہ بيہ ورت ہرنا گوار باتوں اور مفرتوں ہے امان دينے والى ہے، چنا نچہ ميں نے اسے پڑھا تو ابتك مير سے ساتھ كوئى حادث پيش نہيں آيا۔

جب اس کی قرارت سے فارع ہوتو مستحب ہے کہ نہایت رفت واخلاص کے ساتھ

<sup>(1)</sup> ديكتين بنن ترندي: ٩ ١٨٨٠ • ٢٨٨ وقبل اليوم والليليه لا بن تي: ٥ ٨

وعار کرے،اورسب سے بہتر بات بیہے کدوہ دعار میں کے

اَللْهُ مَّ بِكَ اَسْتَعِیْنُ وَعَلَیْكَ اَتَوَكَّلُ اللَّهُمَّ ذَلِلْ لِی صُعُوبَةَ اَمْرِی وَسَهِّلْ عَلَیَّ مَشَقَّة سَفری ، وَارْزُقْنِی مِنَ الْخَیْرِ اَکْثَرَ مِمَّا اَطْلُبُ ، وَاصْرِفْ عَنِّی کُلَّ شَرِّ، رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَیَسِّرْلِی اَمْرِی ، اَللَّهُمَّ اِنِّی اَسْتَحْفِظُكَ وَاسْتَوْدِعُكَ نَفْسِی وَیَسِّرْلِی اَمْرِی وَکُلَّ مَا اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَیْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَدُنْیا فَاخْفَظْنَا اَجْمَعِیْنَ مِنْ کُلِّ سُوْءِ یَا کَرِیْمُ.

الدند میں جھوبی سے مدو مانگا ہوں ، جھوبی پر جروسہ کرتا ہوں ، اب اللہ تو میرے کام کی مشکلات کو آسان کردے ، اور میرے سفر کی مشقتوں کو ہلکا کردے ، اور جتنا میں مانگ رہا ہوں ، اس سے بڑھ کر جھے خیر نصیب فرما ، اور ہر نشر و برائی کو جھے سے دور کردے ، اے اللہ تو میرے سینہ کو کھول دے ، میرے کام کو آسان بنا دے ، اے اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں ، اور اپنی جان ، اپنا دین ، اپنے اہل وعیال اور اپنے رشتہ دار ، اور دنیا و آخرت کی وہ تمام تعمیل جو تو نے جھ پریاان برکئے ہیں ، سب کو تیرے سپر دکرتا ہوں ، اے اللہ تو ہم سموں کی ہر نقصان و برائی سے حفاظت فرما ، اے بڑے کرم کرنے والے۔

حد باری تعالی اور رسول الله ﷺ پر درود وسلام بھیج کر دعا شروع کرے اور اسی پرختم بھی

كرے،اورجب جانے كے لئے المح كھڑا ہوتو (مندرجہ ذیل دعار) كے:

۵۷۸- این سنی کی کتاب میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب بھی سفر کا ارادہ کیا تواٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بیکلمات کیے:

ٱللهُمَّ اِلَيْكَ تَوجُهُتُ وَبِكَ اِعْتَصَمْتُ ٱللهُمَّ اكَفَيَى مَا اللهُمَّ اكَفَيَى مَا اللهُمَّ وَمَا لا اهْتَمُّ لَهُ اللهُمَّ وَوِّدْنِي التَقُوى وَاغْفِرْلِي ذَنْبِي

وَوَجّهْنِي لِلْحَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجّهْتُ. (١)

اے اللہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہور ہاہوں ، اور تیرا ہی سہارا لے رہا ہوں ، اے اللہ تو کفایت کران ہاتوں سے جومیرے لئے ضروری ہیں اوران ہاتوں سے جس کی میں پروانہیں کرتا ، اے اللہ تو مجھے پر ہیزگاری کی روزی دے ، اور میرے گناہ بخش دے اور میں جدھر جاوک مجھے نیر کی طرف راغب رکھ۔

(باب-۱۲)

سفر کیلئے گھرے نگلنے کے بعد کی دعار:

گھرے نکلتے وقت کیا کہنا جاہئے اس کا ذکر شروع کتاب میں (حدیث نمبر:۵۵پر) آچکاہے، وہی دعار مسافر کو بھی نکلتے وقت کرنی جاہئے ، بلکہ کثرت سے اس کاور در کھنا مسافر کے لئے مستحب ہے۔

یہ بھی مستحب ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال دوست واحباب ، برٹوسیوں ورشتہ داروں کو رخصت کرےاوران سے اپنے لئے دعار کی درخواست کرےاورخوداکن کے لئے دعا کیں کرے۔ ۵۷۹۔ مندامام احمد بن طبیل رحمہ اللہ وغیرہ میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

> ارتنا ورمايا: "إِنَّ اللَّهَ إِذَا اسْتُوْدِ عَ بِشَيٍّ حَفِظَةً"(٢)

اِن اللہ کے سپر د جب کوئی چیز کر دی جاتی ہے، تو وہ اس کی حفاظت کرتا

-۵۸۰ ابن منی وغیرہ کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم والليله لا بن تن ٢٩٦٠، حديث ضعيف عمر بن مساور منكر (۲) مندامام احمد ٢٠ / ٨٥، قال الحافظ حديث صحيح

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُسَافِرُ فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ [ اَسْتَوْدِعُ كُمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله

جوسفر کاار داہ کرے وہ اپنے پیچھے چھوڑنے والے قائم مقام کو کہے میں تم لوگوں کو اس اللہ کے سپر دکرتا ہوں جس کی امانت بھی ضائع نہیں ہوگتی۔

٥٨١- حفرت الو بريرة بى برمروى بكرسول الله الله المان المان

إِذَا آرَادَ أَحَدُكُمْ مَسَفَراً فَلْيُودِّعْ إِخُوانَهُ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جَاعِلٌ فِي دُعَائِهِمْ خَيراً.

جبتم میں ہے کوئی سفر کا ارادہ کرے تواپنے بھائیوں کورخصت کرے ، کیونکہ اللہ تعالی ان کی دعاؤں میں خبرر کھتا ہے۔

فوت: امام طرانی نے "الاوسط" میں اس کی تخری کی ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں " اِذَا ارَاد احد مسلکم سفر افلیسلم علی احواله فانهم بزید و نه بدعائهم الی دعائه عیراً" جبتم میں سے کوئی سفر کا ارادہ کر سے آوا ہے بھائیوں کوسلام کرے، کیونکہ وہ لوگ اس کی دعاء کے ساتھ جوابا اپنی وعاء میں خبر کا اضافہ کریں گے۔ (۲) اور جولوگ اسے رخصت کریں آئیس مرکبنا جائے۔

> أَسْتُوْدِعُ اللَّهُ دِينَكَ وَامَّانَتِكَ وَحَوَّاتِمَ عَمَلِكَ. (1) مِن الله كَ سِرِدَكَرَتا مُولِ تَهِمارِ بِدِين ، تمهاري امانت وديانت اور

<sup>(</sup>١)عمل اليوم لا بن سي ٢٠ ٥، وقال الحافظ حديث يحج

<sup>(</sup>٢) ويكفي طراني ٢٨ ١٨، بقول هيشي ديفديث ضعيف بي ١١٠٠٠

تہارے مل کے خاتموں (یعنی انجام سفر) کو۔

امام خطا فی فرماتے ہیں کہ اس جگہ امانت سے مراداس کے اہل وعیال مال واسباب اور وہ تو میں امانت دارشخص کے پاس مرکہ کر اس کی حفاظت کرسکتا ہے، اور دین کا ذکر اس جگہ مخض اس لئے ہے کہ دوران سفر مشقت کا اندیشہ ہے، اور اس کی حفاظت کرسکتا ہے، اور دین کا ذکر اس جگہ مخض اس لئے ہے کہ دوران سفر مشقت کا اندیشہ ہے، اور اس کی وجہ سے دینی امور میں کوتا ہی کا امکان یا جتلاء فتن ہونے کا خطرہ ہے۔ (۲) مسن ترفدی میں نافع حصرت این عمر سے روایت کرتے ہیں کہ این عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ بھے جب کسی کورخصت ہونے والاخود اپنا ہاتھ پکڑتے اور اس وقت تک اپنا ہاتھ جدانہیں کرتے جب تک کہ رخصت ہونے والاخود اپنا ہاتھ الگ نہ کرلیتا، پھر آپ بھٹر ماتے :

مرتے جب تک کہ رخصت ہونے والاخود اپنا ہاتھ الگ نہ کرلیتا، پھر آپ بھٹر ماتے :

میں اللہ کے سپر کرتا ہوں تمہارے دین ،تمہاری امانت ودیانت اور تمہارے آخری عمل ( مینی انجام سفر ) کو

۳۸۴- ترزی ہی میں حضرت سالم سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرتا تو حضرت ابن عمر اسے کہتے: '' مجھ سے قریب ہو جاؤ ، تا کہ میں تہمہیں اسی طرح رخصت کروں جس طرح رسول اللہ اللہ علی تمیں رخصت کرتے تھے، بھر کہتے:

أَسْتُوْ دِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَ حَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ "(٣)
مِن اللهِ كَسِرِ دَكرتا مول تمهار عدين بتمهارى امانت اورتمهار على
عناتمول كو-

- منن افي داؤد وغيره ميں بند صحيح صحافي رسول حضرت عبدالله بن يزيد اظمى سے مروى موه در ماتے ہيں كدرسول الله على جب اللكروں كوروانه كرتے تو فرمايا كرتے تھے :
اَسْتَوْ دِ عُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكُمْ" (۱)

<sup>(</sup>۱) منن ابی دا کود:۲۲۰۰ قال الحافظ: حدیث هن (۲) دیکھنے: خطابی: ۲۷ که (۳) منن تریزی: ۳۲۲۳ ه د قال التریزی حس صحح هن (۲) منن تریزی: ۳۲۲۳ ه وقال التریزی کشتیج

میں اللہ کے سپر دکر تاہوں تمہارے دین ،تمہاری امانت ودیانت اور تمہارے اعمال کے خاتموں کو

٢٥٨٦ سنن ترفدی میں صفرت الس عمروی ہو وہ فرماتے ہیں کہ آیک شخص نی کریم اللہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ، میر ااراد و سفر کا ہے ، آپ جھے زادراہ دیں العین رائے کے لئے کچھ ہدایات اور تعلیمات و نصائح عنایت فرما کیں ) تو آپ اللہ نے فرمایا: وَقَدَ دَاللہ اللّهُ اللّهُ قُوی '' اللّه تعالی تقوی کا و پر ہیزگاری کو تیر الو شریسفر بنائے ، اس شخص نے عرض کیا ، تقور ااور اضافہ فرما کیں ، تو آپ الله نے فرمایا ''ور تیر کے گناہوں کو بخش دے ، تقور ااور اضافہ فرما کیں ، تو آپ اللہ نے فرمایا ، وَعَدَ فَرَ وَرَکت کُورَ مِی الله وَ مَنْ مُنْ مَا وَ کَوْدُ اللّهِ مَنْ مَا وَرَالْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِی رہے اللّه تیرے کئے خیرو ورکت کو آسان فرما دے۔ (۲)

## اہل خیر سے وصیت کی درخواست کرنا:

۵۸۷- سنن تر مذی و این ماجه میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول: میں نے سفر کا اوادہ کیا ہے، آپ جھے پچھ ہدایات دیں، وصیت کریں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

عَلَيْكَ بِنَقُوى اللَّه تَعالَىٰ وَالتَّكْبِيْرَ عَلَى شَرَفٍ.

الله تعالیٰ کا تقویٰ و پر ہیر گاری (اللہ سے خوف ) کولازم پکڑو، اور ہر بلندی پر تکبیر کہو۔

جب وه محض لو من لكاتو آب الله في فرمايا

"اَللَّهُمَّ اطُولِكُ البَعِيْدَ وَهُوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ. (١)

ا الله الله الله ك لئ دوري كوليك در (مافت كم كرد) اور

اس کے لئے سفر کوآسان بنادے۔

(باب-۲)

مسافر سے دعار کی درخواست کرنا:

مقيم اگر چيدسافر افضل مواس كامسافر مقدس وبابركت مقامات پردعاركرني

كے لئے كہنامستحب ہے۔

- منن افی داؤدوتر فدی وغیرہ میں حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں،
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے عمرہ کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرماتے
ہوئے کہا: لا تنسنا یا انحی من دعائك، میرے بھیاا پنی دعار میں ہمیں مت بھولنا، حضرت عمر
فرماتے ہیں، آپ نے وہ بات کہی کہ اس کے بدلے اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تو مجھے اتنی
خوشی نہ ہوتی۔

ايكروايت من بيالفاظ بين، أُشُورُكُنا يَا أُخَى فِي دُعَاثِكَ، مير ي بهيا إلى دعار

میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔(۲)

نوت : ترندى كالفاظ الطرح بين ، أَى أُحَدَّى أَشُوكُنا فِي دُعائِكَ وَلَا تَنْسَنَا ، اومير كُنَا فِي دُعائِكَ وَلَا تَنْسَنَا ، اومير كُنَا فِي دُعار مِن بِمين بِهِي شَامَل رَهَنا اور بمين مت بعلانا -

(باب- ٤)

جب اپنی سواری پر سوار ہوتو کیا کہے

الله تعالی کاارشاد ہے:

<sup>(1)</sup> و یکھیے بسنن تریزی: ۳۳۴۵، وسنن این ماجه: ۷۷۱، وقال التریزی: حدیث حسن

<sup>(</sup>۲) ابودا وَد: ۱۲۹۸، ترندی ۲۲ ۳۵، وقال الترندی حدیث حسن تصحیح

اور تہارے لئے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کئے جن پرتم سوار ہوتے ہو، تا کہتم ان کی پیٹر پرجم کرسوار ہوا کرو، پھرتم اپنے رب کی نعمت کو یاد کروجب اس برٹھنگ ٹھاک بیٹر جاؤ، اور کھوپاک ذات ہے اس کی جس نے اے ہمارے بس میں کردیا حالانکہ ہمیں اسے قالوکر نے کی طاقت نہتی ۔

004 ابوداؤ، ترندی ونسائی میں باسانیہ صحیحہ حضرت علی بن ربیعہ سے مروی ہے، وہ فرماتے بیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب مود یکھا کہان کے پاس سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا، جب حضرت علی نے اپنا پاؤں رکاب میں ڈالاتو کہا: بہم اللہ (شروع اللہ کے نام سے) اور جب اس کی پیٹے پر جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى

رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

تمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اسے ہمارے قابو میں کردیا،ہم تو اسے قابو میں نہیں لاسکتے تھے،اور ہم تو اپنے رب ہی کے پاس لوٹ

كرجاني والي بين-

يحرتين بار"الحمد لله "ورتين بار"الله اكبر "كها يحرفر مايا

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّانُوْبَ

اِلَّا أَنْتَ

تو پاک ہے بیشک میں نے اپن جان پرظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے

كيونكه تير بسوااوركوئي گناهوں كونہيں بخش سكآ\_

پھر حضرت علی ہننے لگے، لوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین آپ کو کس بات پر ہنمی آئی ؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کواسی طرح کرتے دیکھا جس طرح میں نے کیا ، پھر آپ ﷺ اس کے بعد اسی طرح ہنس پڑے تھے، تو میں نے کہا تھا ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس بات پر ہنمی آئی ؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

إِنَّا رَبَّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِه إِذَا قَالَ: إِغْفِرْلِيْ فَنُوبِي مِنْ عَبْدِه إِذَا قَالَ: إِغْفِرْلِيْ ذُنُوبِي عَيْرِي "()

تیرارب سجانه و تعالی اپنے بندہ سے خوش ہوتا ہے جب وہ بندہ کہتا ہے "اغفر لی ذنوبی" (اے میرے رب) تو میرے گنا ہوں کو بخش دے، بندے کو پیتہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور گنا ہوں کوئییں بخش سکتا۔

۵۹۰ سیح مسلم کتاب المناسک میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کے لئے نکلتے ہوئے اپنی اونٹنی پراچھی طرح بیٹھ جاتے تو تین بارتکبیر کہتے پھر فرماتے:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ، وَإِنَّا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَّ هَوِّنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمِلَ مَا تَرْضَى ، اللهُ مَّ هَوِّنَ عَلَيْنَا الْبِرَّ وَالتَّقُومِ فَي وَمِنَ الْعَمِلَ مَا تَرْضَى ، اللهُ مَّ هَوِّنَ عَلَيْنَا سَفُورِ التَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا ورنہ ہم اس کواپنے قابو میں نہیں لاسکتے تھے،اور بیٹک ہم اپنے پر وردگار

<sup>(</sup>۱) ابودا کو:۲۲۰۲ ، ترندی:۳۲۲۲ ، ملک الیوم للنسائی:۴۰۵ ، وقال الترندی: حدیث صن اور بعض شخوں میں: حدیث حس صحیح بھی ہے ، مذکورہ الفاظ ابودا و دکی روایت کے ہیں

کی طرف ضرورلوٹ کر جانے والے ہیں ،اے اللہ ہم اس سفر میں نیکی اور چو ہمل تجھے پہند ہواس کی درخواست کرتے ہیں ،
اے اللہ تو ہمارا یہ سفر ہم پر آسان کردے ، اور اس کی مسافت کو طع کردے ، اے اللہ تو ہی سفر ہیں ہمارا رفیق اور گھریار میں ہمارا قائم مقام ہے ،اے اللہ تجھ سے سفر کی تختیوں سے اور سفر میں کسی تکلیف دہ منظر سے اور بیوی بچوں اور مال واسباب میں تکلیف دہ والیسی سے منظر سے اور بیوی بچوں اور مال واسباب میں تکلیف دہ والیسی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

اور جب سفر سے واپس آئے تو واپسی پر بھی بیدها، پڑھے اور اس کے ساتھ بی بھی کہے: آئِدُوْنَ قَائِدُونَ عَاہِدُوْنَ لِوَبِّنَا حَامِدُوْنَ (١)

ہم اب اس سفر سے لوٹ رہے ہیں ، اپنے گناہوں سے قب کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثناء کرتے

-04

نى كريم الله جب يهارى راستول كى بلندى كوچر هة تو تكبير كهة اور جب نشيب كواتر

تے توشیع کہتے تھے۔(۲)

99- سیچے مسلم میں حضرت عبداللہ بن سرجسؓ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کرتے تو سفر کی ختیوں ، نکلیف دہ والیسی ، زیادتی کے بعد کی ، یا اچھائی کے بعد برائی ، مظلوم کی بدد عار ، اہل وعیال اور مال واسباب میں تکلیف دہ منظر دیکھنے سے بناہ مانگتے تھے۔ (۱)

نوت: ''نعوذ بالله من الحور بعدالكور"خوركم عن تورث اوركم كرت كياور"

کور 'کے معنی لیٹنے کے ہیں، اور بیدراصل ماخوذ ہے تمامہ کالیٹنے کے بعد کھولنے ہے، اس کامفہوم

یا قول میہ ہے کہ ہم بناہ ما لگتے ہیں زیادتی کے بعد نقصان وکی سے یا کسی کام کی دریکی اور بہتری کے

(۱) صحیح مسلم: ۱۳۴۲، میسلم کی روایت کے الفاظ ہیں

(٢) و يكھئے: ابوداؤد: ٩٩ ٢٥

بعد بگاڑ وفساد ہے، یا جماعت میں ہونے کے بعد جماعت (ملت ) سے نکلنے ہے،ایک روایت میں'' کور'' کے بچائے'' کون'' ہےاس وقت مفہوم ہوگا اچھی حالت میں رہنے کے بعد بری حالت کی طرف واپسی ہے۔

۵۹۲ سنن ترندی، نسائی وابن ماجه میں باسانید صححه حضرت عبدالله بن سرجس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کرتے تو کہتے:

اَللَّهُمَّ إِنْتَ الصَاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ ، اَللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اِللَّهُمَّ اللَّهُ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ الْمُنْظَرِ الْمُنْظَرِ الْمُنْظَرِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمُنالِ . (٢)

اے اللہ ہی میر ارفیق سفر اور بیوی بچوں میں میرا قائم مقام ہے،اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سفر کی ختیوں ، تکلیف دہ واپسی اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹے مظلوم کی بددعار ، اور اہل وعیال اور مال واسباب میں تکلیف دہ واپسی ہے۔

"المحور بعد الكور" بھى مروى ہے يعنى كى روايت ميں "الكون" ہے اوركى ميں "المكور" ام ترندى فرماتے ہيں كە دونوں طرح درست ہے، اس كامفہوم ہے ايمان سے تفركى طرف واپسى يعنى كى اچھى حالت سے برى طرف واپسى يعنى كى اچھى حالت سے برى حالت كى طرف اورئى ، يا طاعت و بندگى ہے گناه ومعصيت كى طرف واپسى يعنى كى اچھى حالت سے برى حالت كى طرف اورئى "سے بدام ترندى كاكلام ہے، ديگر علاء محدثين نے بھى اسى طرح اس كامفہوم نقل كيا ہے، خواہ نون كے ساتھ كون ہو يا راد كے ساتھ كور، يعنى استقامت سے تزائر ل اور زيادتى سے كى كى طرف واپسى ۔

علار کہتے ہیں کردار کی روایت "تکویس العمامة " (عمامہ لیٹنے) سے ماخوذ ہے

<sup>(</sup>۱) سيج مسلم: ١٣٨٣

<sup>(</sup>٢) سنن ترندی ۱۳۳۹ بسنن نسانک ۵۰۰۰ منن این ماجه ۳۸۸۸ ، وقال التر مذی جسن صحیح

جس کامعنی عمامہ لیٹینا اور سر پر بیکجا کرناہے، اور نون والی روایت "کون" (ہونا) سے ماخوذ ہے جس کامعنی کسی چیز کا ہونا اور اپنے وجود پر مشتقر رہنا ہے۔

ب ن من کی پیره ، و مارتی چرد رو پر سر رو بات (امام نو وی فر مات نین ) بین کهتا ہوں کہ نون والی روایت زیادہ سیج ہے اور سیج مسلم کے اصل نسخہ میں نون ہی کے ساتھ ہے اور یہی مشہور ہے۔

کشتی برسوار ہونے کی دعار:

الله تعالى كاار شادي

قَالَ ارْ كَبُوْ فِيْهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْوِيْهَا وَمُرْسَاهَا" (مود: ١٦) (اورنوح عليه السلام) نے کہااس شتی میں بیش جاؤاللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور شهر ناہے۔

نیز الله تعالی کا ارشاد ہے:

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَاتَرْ كَبُوْنَ " (الرحرف: ١٧) اورتمهارے کئے کشتیا بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کئے جن برتم سوار ہوتے ہو۔

۵۹۳- این سنی کی کتاب میں حضرت حسین بن علی ہے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا

اَمِانٌ لِأُمَّتِى مِنْ الْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا انْ يقولوا [بِسُمِ اللّهِ مَعْرِيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيْم، وَمَا قَدَروا اللّه حَقَّ مَعْرُدِهِ وَالْاَرضُ جَهِمْ عَلَى لَعَفُورٌ رَّحِيْم، وَمَا قَدَروا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرضُ جَهِمْ عَلَى اللّهِ عَمَّا يُشُوكُونَ وَالسَّمُواتُ مَعْوِيَّاتٌ بِيمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُوكُونَ ] (الزمز: ١٥) مَعْرَى امت وَوْد بِن سے (مندرج ذیل دعام) امان وین والی ہے کہ میری امت وو والی ہے کہ

جبوہ (کشتی وغیرہ پر) سوار ہوں تو کہیں: اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور کھرنا ہے بیشک میرارب بڑا بخشنے والا اور بڑارخم کرنے والا ہے اور اللہ تو اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہئے تھی نہ کی ، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہئے ہوئے ہوئے وہ پاک وہ برتر ہے ہراس چیز سے داہئے ہاتھ میں لیلیے ہوئے ہوئے وہ پاک وہ برتر ہے ہراس چیز سے جھے لوگ اس کا شریک بنائیں۔

تمام شنحول میں ای طرح"(افدا رکبو" (جب سوار ہوں) ہے اور اس میں" سفینہ" کشی کاذ کرنہیں ہے۔(۱)

### (باب-۹)

# سفرمیں دعار کی فضیلت

۵۹۴ - سنن افی داوُد، ترندی دابن ماجه میں حضرت ابو ہریر ہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فرمایا:

> أَلَلاَثُ دَعُواتِ مُسْتَجَابَاتِ لَاشَكَّ فِيهِنَّ، دَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْمَظْلُومِ وَدَعُوةُ الْوالِدِ على وَلَدِهِ (٢) وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِوَدَعُوةُ الوالِدِ على وَلَدِهِ (٢) تين دعا سَي يقينا قبول موتى بين اس مين شك نبين مظلوم كى دعار مسافركى دعار اوروالدكى دعار (يابددعار) البخالاك، كركت

اپوداؤ د کی روایت میں صرف' ' دعوۃ الوالد' (والد کی دعار ) ہے' 'علی ولدہ'' (لڑ کے کے

لئے گاذ کر) نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابن شی: ۱+ ۵، ابو یعلی: ۱۷۸۱ ، وشواهده فی الطبر انی فی الدعار : ۴ + ۸ وانسنن الکبری ۱۲۴ ، والا وسط: ۲ رو ۷، عن ابن عباس ، پیسب کی سب ضعیف بین )

<sup>(</sup>٢) و كيميخ سنن الي وا دُو: ١٩٣٨م ، ترندى: ١٣٨٨م ، ابن ماجه: ١٦٨ ١٣٨ ، قال التريذي صديث من

(باب-۱۰)

## بلندی و پستی کے اذ کار:

بہاڑوغیرہ کی بلندی پر چڑھتے ہوئے مسافر کا تکبیر کہنا (اللّٰہ اکبر) کہنا اور وادی وغیرہ میں اتر تے ہوئے سبحانه اللّٰه) کہنا مستحب ہے۔

۵۹۵- صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبرالله رضی الله عند مروی سے وہ فرماتے ہیں کہ:
کُنّا إِذَا صَعِدُنا كَبُّونًا وَإِذَانَوَ لَنَا سَبَّحْنا (۱)

ہم لوگ جب اور چڑھے تو تكبير كہتے اور جب فيچ اترتے تو تنہ كہتے

۵۹۲- سنن ابی داوُد میں بسند سیح حضرت ابن عمر سے مروی ہے دہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کالشکر جب پہاڑی راستوں کی بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے اور جب پنچے اترتے تو تسبیح کہتے تھے۔(۲)

294- سیح بخاری وسلم میں حضرت ابن عمر عمروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ جب جے بیاکہ بی کریم ﷺ جب جے بیاکہ بیاکہ ہے کہ انہوں جب جے بیاکہ بیاکہ ہے کہ انہوں نے میں توجب بلندی پر آتے یا چڑھائی سے گذرتے تو تین بار مجمیر کہتے ، پھر فرماتے :

لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْهُ لُكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلُونَ عَالِدُونَ الْمُحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ ، آلِبُونَ تَالِبُونَ عَالِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمُ اللهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمُ اللهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمُ الْاحْزَابَ وَحُدَهُ.

الله كے سواكوئي معبود نہيں ، وہ تنہا ہے اس كاكوئي شريك نہيں ، اسی کے لئے بادشاہی اور اس کے لئے حمد ونتار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ،ہم اب لوث رہے ہیں گناہوں سے توب کرتے ہیں ،اللد کی عبادت كرتے ہيں ، (اى كے لئے ) سجدہ كرتے ہيں اور اين پروردگاری حمدو ثنار کرتے ہیں،اللہ نے اپناوعدہ سے کردکھایا،ایے بندہ گی مد د کی اور تنهااسی نے دشمن کےلشکروں کوشکست دی۔

میر بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں ،اورمسلم کی روایت اس جیسی ہے ، البتہ اس میں راوی کے بیالفاظ نہیں ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ مجھے صرف اتناعلم ہے کہ انہوں نے صرف غزوہ کا لفظ کہاتھا۔ نیزمسلم کی روایت میں میجی ہے۔''جب فوج ولشکر ، پاسریہ ، یا جج یاعمرہ کے لئے بنا کر خطتے توارکخ (۱)

۵۹۸ صیح بخاری ومسلم میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ ہے مروی ہے ،وہ فر ماتے ہیں کہ سب اوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھاور ہم لوگ جب کی وادی میں پہو نچتے تو تکبیر وہلیل کرتے (المله اكبر ، اور لا اله الا الله الخ كت بهارى آوازي بلند موجا تن تو نبي كريم فظفر مات:

> يَاايُّهَا النَّاسُ ، إِرْبَعُوْ اعَلَى انْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ ، الْآنُدُعُونَ أَصَمَّ وَ لَاغَائبًا ، إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ . (٢)

> اے لوگواپنے ساتھ نرمی برتو کیونکہ تم نہ کسی بہرے کو یکاررہے ہواور نہ ہی غائب کو (تم جسے پکاررہے ہو) وہتمہارے ساتھ ہے وہ خوب سننے والااور بالكل ياس ہے۔

وصیت وہدایات طلب کرنے کے بیان میں (نمبر: ۵۸۷ پر ) ترندی کی حدیث گزر چى ہے كەرسول الله الله الله

عَلَيْكَ بِتَقَوْى الله تعالى وَالتَكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ. (١)

المستح بخاری:۲۲۸۳ صحیح مسلم ۱۳۲۳: ۱۳۳۸ مسلم ۲۲۰ (۲) بخاری:۲۲۸۳ مسلم ۲۲۰ مسلم

الله تعالى كاتفوى ويربيز كارى لازم پكرواور هريلندي يرتكبيركهو،

اَللهُمْ لَكَ الشرفُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ

اے اللہ تیرے ہی لئے شرف و برتری ہے ، ہر بلندترین چیز پر اور تیرے ہی لئے ہر حال میں حمد وثنار ہے۔ (باب-11)

تكبيروغيره مين مبالغه كساته آواز بلندكرن كاممانعت

اس کے اندرابوسوی اشعری کی وہی حدیث ہے جو پچھلے باب میں صحیح بخاری وسلم کے حوالہ ہے گزری۔(۳)

(باب-۱۲)

رفتار میں تیزی جسم میں پھرتی اور سفرکوآ سان بنانے کیلئے رجزیہ

اشعاركهنا:

<sup>(</sup>۱)سنن ترزی:۳۲۳۵

<sup>(</sup>۲)عمل اليوم لا بن سی ۵۲۳، پيره پيڅ ضعيف ہے بسب عمر و بن را ذان مصح

<sup>(</sup>٣) تصحیح بخاری:۱۳۸ ایجیمسلم:۲۷ ۴۷

### (ال باب میں بہت کی مشہورا حادیث وار دہوئی ہیں )

مر تعبدالله بن رواحدآپ كي آگي آگي چل رہے تصاور بياشعار پرارے تھے:

خَلُوْبَنِى الْكُفَّادِعَنْ سَبِيلِهِ ٱلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُلْهِلُ الْخَلِيْلَ عَنْ خَلِيْلِهِ

اولادِ کفار ان کے رائے ہے ہٹ جاؤ ، آج کے دن ان کے نزول کے وقت ہم تمہیں

الی ضرب لگائیں گے جوسر کودھڑ سے الگ کر دیگا اور ایک دوست کودوسرے سے غافل کر دیگا۔ اس پر حضر ت عمر نے انہیں ٹو کا اور فر مایا ، اے ابن رواحہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں تم شعر کہ رہے ہو؟ تو نبی کریم ﷺ نے فر مایا :

خَلِّ عَنْهُ يَاعُمَرُ فَلَهِيَ اَسْرَعُ فِيْهِمْ مِنْ نَصْخِ النَّبَلِ.

اے عمر انہیں چھوڑ دو ( کہنے دو ) کیونکہ بیان کفار کے لئے نیزوں کی

بارش سے زیادہ تیز ہے۔ نیز نی کریم ﷺ کے لئے چند حدی خال صحابہ کرام تھے جوسفر میں حدی اور شعر کہا کرتے

تھے، مثلاً حضرت برار بن مالک مردول میں اور حضرت انجشہ عورتوں میں ترنم سے شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت انجشہ بڑے دلفریب وجسین آواز کے مالک تھے، جب وہ حدی گاتے تو اونٹ برق رفاری سے حلن لگتر تھے مال سال میں اس می

رفارى سے چلے لگتے تھے، ایک بارآپ ان نے ان سے فرمایا رُوَیْدَک بِا اَنْجَشَه سَوقَكَ بِالْقُوارِیْرَ

اےانجشہ (ہمارے ساتھ عورتیں ہیں)عورتوں کے ساتھے آرام وآ ہنگی ہے ہنگاؤ۔ (باب-ساا)

# جب کوئی جانوررس سے چھوٹ کر بھاگ جائے تو کیا کہنا جا ہے

١٠١- ابن سي كي كتاب مين حطرت عبدالله بن مسعود عبروي ب كدرسول الله عليات ارشِثا دفر مايا:

> إِذًا لِنَفَ لَتَتُ ثُدَائِةً أَجَدِكُمْ بِأَرْضَ فُلَاةٍ فَلْيُنادِ: [يَاعِبَادَ اللَّهِ إِحْسُسُوا ،يَاعِبَادَاللَّهِ إِحْبِسُوا ] فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاصِراً سَيَحْبِسُهُ. (١)

جبتم میں ہے کسی کا جانور بیا بانوں میں چھوٹ کر بھاگ جائے تو ات يول بكارنا عاجة [يساعب الله إحسسوا الله إخبينسوا إا الله كبندوا عظيروه الساللة كبندوا في مجركر كرولو ، كيونك رور زمين برالله كر تحير في وال بند بين جوات گھیر کریکڑلیں گے۔

(امام نوو کی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ بعض بڑے شیوٹ نے مجھ سے نیان کیا کہان كاجانوراورميراخيال ہے كدوہ فچرتفاء جھوٹ كر بھاگ كيااورانيس بيحديث معلوم كئ چينانچان و نے اسی طرح کہا تو اللہ نے اس کے جانور کوفوراً روک دیا ، میں خودایک بار جماعت کے ساتھ تھا کہ جانور کھل کر بھاگ گیا اور لوگ اسے پکڑنے سے قاصر رہے ، میں نے اس طرح کہا تو وہ جانور فورأاسى وفت رك كيااوراس وفت ان كلمات كعلاوه كوئى دوسرا ظاهرى سبب بالكل تبيس تفار فوت : این معروف بن قاسم بین ان کے بارے میں ابوحاتم فرماتے ہیں کہ یہ مجہول ہیں ،ابن عدی انہیں منکر الحدیث قرار دیتے ہیں ، البتداس کی ایک شایدومو یدحدیث کی روایت امام طبرانی نے بروایت عتبہ بن غروان کی ہے جس ك الفاظ يون بين: "إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَياً أَوْأَرًا دَعُونًا وَهُوَيارَضِ أَنِيْسٌ بِهَا ٱلْيُسُ

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن شي ٩٠٥ حديث ضعيف

فَلْيَفُلْ: [يَاعِبَا دَالله اَعِينُونِيْ ]فَإِنَّ لِلهِ تَعَالَى عِبَادُ الا نَرَاهُمْ جبتم مِن عَلَى حَوَلَ خُصَ پَرُهُمْ كُردك ياكى عدد دركار بو،اوروه الى جگه بوجهال الى كاكوئى معاون وانيس نه بوتو اعدال طرح كمنا چاہئے: "يَا عِبَادُ اللهِ اُعِينُونِيْ" احالله كي بندوميري بددكرو، كونكه الله كاليے بندے بين جے بمنيس و يكھتے،

# مشکل وسرکش جانور پرسوار ہوتے وقت کی دعار

7۰۲- جلیل القدرتابعی حضرت ابوعبدالله یونس بن عبید بن دینارالبصری جن کی جلالت شان ، حفظ وا نقان ، زبد و تقوی یا کبازی و پر بینزگاری ، ذبانت و فراست اور دیانت و امانت پر ساری امت کا اجماع ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کی اڑیل وسر ش جانور پر سوار ہواور اس کے کان میں بیالفاظ قرآنی کہدے تو وہ جانور اللہ کے حکم سے یقیناً رک جاتا اور مطبع ہوجاتا ہے آئی کہددے تو وہ جانور اللہ کے حکم سے یقیناً رک جاتا اور مطبع ہوجاتا ہے آئی کہددے تو وہ جانور اللہ کے حکم سے یقیناً رک جاتا اور مطبع ہوجاتا ہے آئی کرید ہدے :

اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللّهِ یَنْفُونَ ، وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمُواتِ
وَ الْآرْضِ طَوْعاً وَ كُوْهاً وَ اللهِ يُرْجَعُونَ (آل عران - ۸۳)
کیادہ اللّٰدتعالی کے دین کے سوااور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانگہ تمام
آسانوں والے اور سب زمین والے الله تعالی ہی کے فرمانبر وار ہیں،
خوشی سے بول یانا خوشی سے سب اس کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔
خوشی سے بول یانا خوشی سے سب اس کی طرف لوٹائے جا کیں گے۔
(یا سے 10)

# سی آبادی پرنظر پڑنے کے وقت کی دعار

بہتی والوں کی اور جو پھھ اس بہتی کے اندر ہے اس کی خمرو برکٹ کا سوال کرتے ہیں اور تیری ہی بناہ لیتے ہیں، اس بہتی کے اور اس بہتی والوں کے اور جو پھھ بھی اس بہتی میں ہے اس کے شرسے۔

۲۰۴۰ این منی کی کتاب میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ اللہ جب کسی سرزمین میں مودار ہوتے اور اس کی آبادی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو ارشاد فرمات تو ارشاد

اللَّهُمَّ اِنِّىٰ اَسْتُلُكَ مِنْ خَيْرِ هَاذِهِ وَخَيْرِهَا جَمَعَتُ فَيْهَا، وَاعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَمَعَتُ فِيْهَا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا حَيَاهَا وَاعِذْنَا

<sup>(</sup>١) عمل اليوم للنسائي ٢٥٨٥، وعمل اليوم لا بن عن ٥٢٥، حاكم: ١٧٨١، ابن حبان: ٢٣٧٥، حديث حسن

وَ بَاهَا، حَبِّنَا اللّٰی اَهْلِهَا وَحَبِّنِ صَالِحَیِ اَهْلِهَا اِلْیَنَا. (۱)

اے اللّٰہ میں جھ سے اس سرز مین کی خیر و بھلائی اور جن خیر و بھلائی کو

اس نے اپنے اندر جمّ کررکھاہے، اس کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری
پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے اور ان تمام شر سے جس کو اس نے اپنے
اندر جمّ کررکھاہے، اے اللّٰہ تو جمیں اس کی شادا بی کی روزی عطافر ما،
اندر جمّ کررکھاہے، اے اللّٰہ تو جمیں اس کی شادا بی کی روزی عطافر ما،
اور اس کے وبار سے جمیں محفوظ فرما، اور ہمیں یہاں والوں میں محبوب بنا
، اور یہاں کے نیک وصالے لوگوں کو ہمارے نزدیک محبوب بنا۔

نوت: اس کی سنداگر چیضعیف ہے مگر حضرت ابن عمر کی روایت اس کی شاہد ہے جیے طبر انی نے نقل کی ہے،اوروہ بھی ضعیف ہے۔(۲)

ابن عمر کی روایت کے الفاظ میہ بیں:

ہم لوگ رسول اللہ اللہ کے ساتھ سفر میں ہوتے ، اور آپ کی نگاہ کی نگاہ کی بہتی (یا آبادی) پر براتی جہاں داخل ہونے کا ارادہ ہوتا تو تین بار فرماتے ''الملھم بسار کے لئے اللہ تو ہمارے لئے برکت رکھ دے پھر فرماتے ''الملھم ارزقینا جناها النے ''اے اللہ تو ہمیں اس بستی کے باغوں کی روزی دے اور اس کے وبار ہے ہمیں محفوظ رکھ ، اور ہمیں یہاں والوں میں محبوب بنا اور یہاں کے نیک وصالح کو ہمارے نزد یک محبوب بنادے۔

### (باب-۱۲)

# کسی ہے خوف واندیشہ کے وقت پڑھنے کی وعار :

-۱۰۵ سنن ابی داؤدونسائی میں باسانید صحیحہ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کی قوم سے خطرہ محسوں کرتے تو فرماتے

إَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. (١)

(بیرهدیث نمبر:۳۷۲ پر پہلے گذر چکی ہے)

نیزاس کے ساتھ مصائب و پریشانی کے وقت کی دعار بھی پڑھنا بہتر ہے (جس کا ذکر نمبر :۳۵۹ پرآچکا ہے)

### (باب-۱۷)

# مسافر کو بھوت پریت کے گیر لینے کے وقت کاممل

٢٠٧- اين في كتاب من حضرت جابر مروى برك في كريم الله في ارشاد قرمايا المدان (٢) المن في المغيلان فعادُوا بالآذان (٢)

جب جوت بريت (چريل) تهمين گيرليل و تم باواز بلندا ذان دو،

فوت: طرانی کی روایت اس کی شاہد ہے جو حضرت ابو ہریر اسے مروی ہے ، اور اس کے الفاظ یہ بین: آذا تغولت لکم الغول فنا دو ابالاذان ، فان الشيطان اذا سمع النداء الدبروله حصاص " اگر تهمیں جوت وچریل گیرلیل تواڈ ان کی آواز بلند کرو، گیونکہ شیطان جب آذان سنتا توسریٹ بھا گاہے۔ (۱)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں"الغیالان"جنات وشیاطین کی ایک خاص فتم

<sup>(</sup>١) سنن الى دا ود: ١٥٢٤، تخفه: ٩١٢٨، يحواله سنن كبرى للنساكي،

<sup>(</sup>٢) على اليوم لابن من ٥٢٨، عمل اليوم للنساكي ٩٥٥ ييمديث ضعيف ب

ہاور رید جن جادوگر ہوتے ہیں "تعول" کے معنی صورت بدلنے کے ہیں، لیعنی نئ شکل میں آنااور اس صدیث کامفہوم میہ ہے کہ بھوت پریت، جن وشیاطین اور چڑیلوں کے شرکواذان ویکر دفع کیا جائے، کیونکہ شیاطین اذان کی آوازین کر بھاگ جاتے ہیں۔

ال باب سے مناسبت رکھے والے اذکار ، پیش آمدہ امور کی دعاؤں اور شیطانی وسوسوں کے پیش آئے کے وقت کی دعاؤں کے بیان میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ،اوروہاں ہم بید بھی بیان کر چکے ہیں ،اوروہاں ہم بید بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت ان آیات قرآئی کی تلاوت میں انسان کو مشغول ہوجانا چاہئے (مثلاً آیت الکری ومعوذ تین وغیرہ)

#### (باب-۱۸)

## مسى مقام پر پڑاؤر کھتے وقت کی دُعار

20-4 - تصحیح مسلم ،موطا امام ما لک اورسنن تر مذی وغیرہ میں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: [اَعُوْ ذُبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ]لَمْ يَضُرَّهُ شَيْعٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنزِلِهِ ذَلِكَ .(٢) مَا خَلَقَ ]لَمْ يَضُرَّهُ شَيْعٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنزِلِهِ ذَلِكَ .(٢) جُرك مقام پر پڑاؤ كر \_ (اتر \_) پھر كہے: (اَعُوْ ذُبِكُلِمَاتِ كَاللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) شِن الله ك پور \_ كُلمات كى پناه الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) شِن الله ك پور \_ كُلمات كى پناه ليتا بول ، اس كے بيدا كرده كلوق ك شر \_ ، توكوكى چيز اے نقصان نهيں پهو نچاسكتى ، يهال تك كدوه اس مقام \_ كوچ كرجا ك \_

۱۰۸ سنن ابی داؤد وغیره میں حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفر کرتے اور رات ہوتی تو فرماتے :

<sup>(</sup>١) ويكفئة الطمر اني في الدعار:٢٠٠٩

<sup>(</sup>٢) صحيحمسلم: ٨٠ ١٤، موطالهام مالك: ٢/٩٤٨، ترزى: ٣٢٣٧

يَ ااَرْضُ رَبِّى وَرَبُّكِ اللَّهُ اَعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّمَا فِيْكِ، وَشَرِّمَا فِيْكِ، وَشَرِّمَا فِيْكِ، وَشَرِّمَا فِيْكِ، وَشَرِّمَا فِيْكِ، وَشَرِّمَا فَيْكِ، اَعُوْ ذُبِكِ مِنْ اَسَدِ وَالْمَسُودِ وَمِنْ الْبَلَدِ وَمِنْ وَاللِهِ وَمَا وَلَدَ. (۱)

اے زمین، میر ااور تیرا (سب کا) پروردگار اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تیرے تر ہے اندر ہے اندر ہے اندر ہے اندر ہے اندر ہے اور اس کے تر ہے جو ایر اندر پیدا کیا گیا ہے اور اس کے تر ہے جو تیرے اور اس کے تر ہے جو تیرے اور اس کے تر ہے اللہ ) میں تیری پناہ لیتا ہوں شیر وانسان سیرے اور علاقہ کے باشندے (غیر مرکی مخلوق) سے ، سانپ و بچھو ہے اور علاقہ کے باشندے (غیر مرکی مخلوق) سے اور والد (ابلیس) سے اور جے اس نے جنا (جنات) اس ہے۔

امام خطابی فرماتے ہیں کہ ''ساکن البلد''علاقہ کے باشندے سے مرادوہ جن ہیں جو روئ بین بوسکونٹ پذیر ہیں، اور البلد کامعنی آگر چشر ہے، مگراس جگہاس سے مرادوہ زمین ہے جو جانداروں کامسکن، ٹھکا نااور پناہ گاہ بناہوا ہے، خواہ و ہاں گھر مکان ہو یا نہ ہو ۔۔۔ پھر فرماتے ہیں: یہ بھی احتمال ہے کہ و الدسے مراد' اہلیس' ہواور' و منا ولد' جے اس نے جناسے مرادعام شیاطین ہوں، ''اسسو د' کالفظی ترجمه آگر چکالاسیاہ ہے، مگر یہاں اس سے مرادا فرادو اشخاص ہیں، کیونکہ عربی میں لفظ ''اسود' کا اطلاق مرفر دیشر پرکیا جاتا ہے۔

(باب-١٩)

سفر سے والیتی کے بعد کی دعار:

سفرے والیسی کے بعد وہی کہنا سنت ہے جس کا ذکر حضرت ابن عمر والی حدیث میں

سلے (بحوالہ ابوداؤد: ۲۵۹۹) پہاڑیوں اور بلندیوں پرمسافر کے تکمیر کہنے کے بیان میں (حدیث نمبر: ۵۹۱ پر) آچکا ہے۔

109- صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہوہ فرماتے ہیں کہ میں ابوطلحہ اور حضرت صفیہ جو آپ کی اونڈی پر آپ کے شامل سے، جب واپس آگ استے اور ہم لوگ مدینہ کے قریب اس کے مضافات میں مصلق آپ کے نزمایا:

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ (١)

ہم اب سفر سے لوٹ رہے ہیں ، گناہوں سے تو بہ کرتے ہیں ہر حال میں اللّٰہ کی عبادت کرتے ہیں ، اپنے پرور د گار کی حمد وثناء کرتے ہیں۔ (باب-۲۰)

مسافر کونماز فجر کے بعد کیا کہنا جاہے:

فیر کے بعد مسافر کے لئے بھی وہی کچھ کہنا مستحب ہے جو تقیم کے لئے مستحب ہے ،اور اس کا بیان پہلے گرز چاہے ،اس کے علاوہ بید دعار بھی مستحب ہے۔

۱۰۰- این سنی کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز فجر سے فارغ ہوتے۔ روای کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یادنہیں ، شایدانہوں نے کہا کہ ''سفر میں'' نے اتنی بلند آ واز سے بیدعار کہتے کہ سارے شرکاراسے من لیتے۔

<sup>(</sup>۱) صحیحمسلم: ۱۳۲۵

لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا أَلْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ (١)

اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرمادے جے تو نے میرے
کام کی حفاظت کا ذرایع بنایا ہے، اور میری دنیا کو بھی سدھار دے جس
میں تو نے میرے لئے معاش رکھا ہے (اسے تین بارکہا) اے اللہ تو
میری آخرت کی اصلاح فرمادے جس کی طرف میری واپسی تو نے
طے کررکھی ہے، (اسے بھی تین بارکہا) اے اللہ میں تیری رضائی پناہ
لیتا ہوں تیری ناراضگی ہے اور تیری ہی پناہ لیتا ہوں تیرے (غیض
فیضب) ہے جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روک
دے تین سکتا اور کسی دولت ندکواس کی دولت تھے سے بچا
دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی دولت ندکواس کی دولت تھے سے بچا
نہیں کتی (تیرے مقابلہ میں کارگرنہیں)

**نوٹ:** اس حدیث کی سند ضعیف ہے اس کے اندراسحاق بن یجی ہیں یا دواشت کے تعلق سے بیہ بالا نقاق ضعیف شار کئے جائے ہیں ، مگراصل روایت صحیح مسلم میں مروی ہے اور اس کے ہم معنی شواہد بھی پائے جاتے ہیں اس لئے حدیث سے۔

(باب-۲۱)

### البيخشهر برنظر برئت وفت کی دعار

اس وقت وہی کہنامتحب ہے جوحدیث نمبر ۹۰ میں مذکور ہے، لینی آئیسون تسائیون المنح نمبر ۱۰ اور ۱۰ والی دعار پڑھنا بھی بہتر ہے، اس کےعلاوہ بیدعار بھی پڑھے:

٢١- "اللُّهُمَّ اجْعَلْ لَنَابِهَا قُرَاراً وَرِزقاً حَسَناً.

اے اللہ تو اس کے اندر میرے لئے قرار اور عمرہ رزق مہافر ما۔

نوت: امامنووی نے خ ج انہوں نے ایک کرکیاہے، بینائی کی دوایت ہے جے انہوں نے اپنی

<sup>(</sup>١) عمل اليوم لا بن عي: ١١٥

كَابِ ثَلَ اليوم والليله مِن حضرت الوهريرة في كياب، ال كالفاظ المطرح بين "قلنا يارسول الله، ماكان يتخوف القوم حيث كانو يقولون اذا شرفوا على المدينه [إجْعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقاً وَقَرَاراً] ؟ قال : كانو يتخوفُون جَوْرا الوُلاةِ وَقُحُوط الْمَطَوِ، بم فرع كيا، الله كرسول: قوم من چيز عدر تى تقى كه جب مديد كريب الممطور، بم فرع تقى كه جب مديد كريب يهو في توكمتي توكمتي تقى ، [مير على السهر مين رزق اور قرار مهيا فرما] تو آپ الله فرمايالوگ حكام كظم اور بارش كرك جانے سخر ترق عدر ترق عد

مصنف نے جوالفاظ ذکر کئے ہےوہ ابن عباس کی روایت کے ہیں جس کی تخ تن کہ دیلمی نے کی ہے۔ (۱)

#### (باب-۲۲)

سفرے واپسی کے بعد گھر میں داخل ہونے کے وقت کی دعار:

۱۱۲- این سنی کی کتاب حضرت این عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سفرے واپس آتے اور اہل خانہ میں داخل ہوتے تو فرماتے۔

تُوْبًا تُوبًا لِرُبِّنَا أَوْبًا لَايُغَادِرُ حَوْبًا. (٢)

میں توبر کرتا ہوں میں تائب ہوتا ہوں اپنے رب (کی عبادت) کے لئے والیس آیا ہوں (اللہ) کسی گناہ کو (میرے ذمہ باقی )نہ چھوڑے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہا ہوں کہ "تسوب" بربنائے مقعول مضوب ہے جس کی تقدیریا تو "تب علینا توبا" ہے یا"نسئلك توبا" ہے اور "أوبا" بھی بربنائے مفعول مضوب ہے جس كی تقدیر ناوب اوبا، ہے "یغاد ر" ترک كرنے كے متى میں اور "حوبا" گناه كے متى میں ہے ۔ "حوبا" عام كے پیش اور زبردونوں طرح سے جے ہے۔

<sup>(</sup>۱) د كيهيّ بمل اليوم للنسائي ۵۵۳ ، كزاليمال: ۳۸٬۵۷ ، بحواله ديلمي ، صديث حسن

<sup>(</sup>٢)عمل اليوم والليله لابن ي: ٥٣٦

(باب-۲۳)

سفر سے والیس آنیوالوں کو دی جانیوالی دعار:

جب كوئى سفر سے واپس آئے تو لوگوں كوچا ہے كراسے يول دعار ديں: "الْحُمدُ لِلْهِ الَّذِي سَلَّمَكَ"

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے تہیں سلامتی سے رکھا۔

يايوں کيے:

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي جَمَعَ الشَّمْلَ بِكَ.

تمام تعریفی الله کیلئے ہیں جس نے تمہارے ذریعیشرازہ یکجاومتحد کیا۔

یاس جیے کوئی اور کلمات کے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لَيْنَ شَكُرْتُمْ لَآزِيْدَنَّكُمْ. (براهيم:٧)

ا گرتم نے شکرادا کیا تو بھینا ہم تہیں اور زیادہ دیں گے۔

اس کے اندروہ صدیث بھی ہے جوا گلے باب میں بروایت حضرت عائشہ آر ہی ہے۔ (باب-۲۲)

غزوه یا جهاد سے واپس آنے والوں کودی جانے والی دُعار:

۱۱۳- این ٹی کی کتاب میں حضرت عا کشٹ ہے مروی ہے وہ فرباتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک غزوہ میں تھے،اور جب واپس آئے تو میں نے آپ کا (گھر میں) استقبال کیا،اور آپ کا ہاتھ پکڑ کرکھا:

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي نَصَرَكَ وَاعَزَّكَ وَاكْرَمَكَ (١)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آپ کی مدود نھرت کی اور آپ کوعزت وشرف بخشا۔ نوت: بیایک طویل سیخ حدیث کا سراہ بوری حدیث کی تر تے امام ابوداؤدونسائی میں۔ (۲)

(باب-۲۵)

ج سے واپس آنے والوں کی بااسے دی جانے والی دعار

۱۱۲- این بن کی کتاب میں حضرت این عمر اسے موفی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نی کریم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا"انسی ادید المحج" میں نے ج کا ارادہ کیا ہے، تو رسول اللہ کے (تھوڑی دور) اس کے ساتھ ملے چرفر مایا:

يَاغُلَامُ، زُوَّدكَ اللَّهُ التَّقُويُ وَوَجَّهَكَ فِي الْخَيْرِ، وَكَفَاكَ اللَّهُمَّ

اے نو جوان ، اللہ تھے پر ہیز گاری عطار کرے اور خیر کی رہنمائی کرے، اور ہر فکر و تر ددھے تیری کفایت کرے۔

جب وہ جج ہے واپس آیا تو اس نے رسول اللہ ﷺو ( آ کر ) سلام کیا ، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا :

> يَاغُلَامُ قَبِلَ اللّٰهُ حَجَّكَ وَغَفَّوَ ذَنْبَكَ وَاخْلَفَ نَفَقَتَكَ. (٣) اللّٰهُ تِيراحج قبول كرك، تيرك كناه بخش وك اورتيرك اخراجات كالبيتر بدله عطاد كرك.

٦١٥ - سنن بيهي ميں حضرت ابو ہريرة ہے مروى ہے ، وہ فرماتے ہيں كدرسول الله ﷺ ئے اور شاد فرمایا:

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم والليلة لا بن تى: ۵۳۷

<sup>(</sup>٢) د كيصّ سنن إلى داؤد : ٣١٥٣، وعمل اليوم للنسالي : ٥٥٨

<sup>(</sup>m) عمل اليوم لا بن في ١٥٣٨ معديث غريب

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَلَهُ الْحَاجِّ (ا) اللهُمَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِّ (١) اللهُوعِن والمائمُ فَرْت كريسب كوعِش در\_

كتساب اذكار الاكل والشرب (كمانے پينے كاذكاركے بيان ميں) (باب-۱)

جس كسامن كهانا بيش كياجات اس كيا كهناجا بي

۱۱۷ - ابن منی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

كرمام جب كفانا پيش كياجا تاتو آپ فرمات

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْمَارَزَفَتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بِسْمِ اللَّهُ. (1)
اے الله ق نے جورزق جمیں دیا ہے اس میں برکت دے اور جمیں نار
جہم کے عذاب سے بچالے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے۔
(ما سے ۲)

کھانا پیش کرتے ہوئے میز بانوں کامہمانوں سے ''تناول فرما ئیں''یااس جیسے الفاظ کہنا:

یادر کھیں کہ میز بان کے لئے کھانا پیش کرنے کے بعد مہمانوں سے ''بسم اللہ''کریں ' ''تاول فرما کیں'''الب صلاق''یااس طرح کے کلمات جو کھانا شروع کرنے کی اجازت پر دلالت کرتے ہوں ، کہنا مستحب ہے ، گریہ کہنا ضروری نہیں ، بلکہ حض کھانا ان کے سامنے پیش کر دینا ہی اجازت کے لئے کانی ہے ، اور پیش کردئے جانے کے بعد لفظی اجازت کے بغیر ہی مہمانوں کا کھانا شروع کر دینا درست ہے ، بعض علیار شوافع کی رائے ہے کہ الفاظ کے ذریعہ کھانے کی اجازت دینا شرط ہے ، گریہلاتول ہی رائے وصیحے احادیث کے اندر جواجازت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، وہ مستحب ہونے پرمحمول ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن من ٩ ٥٥ حديث غريب

## كهات ييت وقت بسم الله كهنا

١١٧- صحيح بخاري وسلم مين حضرت عمر بن افي سلمة عمر وي عدد و فرمات بين كدرسول الله

الله المحمد على الله

بِسُمِ اللَّهِ وَكُلُّ بِيَمِيْنِكَ. (١)

اللَّد كانام لو (بسم الله كهو) اورائي دائي ما تحد ع كهاؤ

۱۱۸ - سنن ابی داؤدور ندی میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

> إِذَا أَكُلُ اَحُدُكُمْ فَلْيَذُكُرِ اسْمَ اللّهِ تَعَالَى فِي اَوَّلِهِ ، فَإِنْ نَسِيَ اَنْ يَدُذُكُر اسْمَ اللّهِ تَعالَى فِي اَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسُنِمِ اللّهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

> جبتم میں ہے کوئی شخص کھا ہے تو اس کے شروع میں اللہ کا نام لے اورا گر شروع میں اللہ کا نام لیٹا بھول جائے تو یوں کے جنیسے السلب او آگ فہ و آجو کہ " میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ، اس کے شروع میں اور اس کے آخیر میں۔

٧١- صحیح مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ

إِذَا دَجَلَ الرَّجُلُ المَيْسَةُ ، فَلَ كَرَ اللَّهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُجُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ ، لَامَبِيتَ لَكُمْ وَلَاعَشَاءَ ، وَإِذَا دَحَلَ فَكُمْ يَدُكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ : آذر كُتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعالَىٰ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : آذر كُتُمُ

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۲۰۲۲، مسلم:۲۰۲۲

الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ . (١)

جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہواور داخل ہوتے ہوئے اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے تو شیطان کہتا ہے، نہ تہماری شب خوالی خوشگوار ہونہ کھانا ،اوراگروہ داخل ہواور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تم نے شب خوابی کی خوبی پالیا، اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تم اور جب کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے، تم نے شب خوابی اور خور دونوش کی خوبی یالیا۔

- ١٢٠ - صحیح مسلم ہی کے اندر حضرت انس کی حدیث ہے جور سول اللہ انسے کے ججزوں میں سے ایک کھلے ججزہ پر مشتمل ہے کہ جب حضرت ابوطلحہ وام سلیم نے آپ کھی کو کھانے پر مرعوکیا تو (راوی کہتے ہیں کہ اس موقع ہے) آپ کھی نے فر مایا: "ائذن لعشوہ" جھے دس آ دمیوں کو ساتھ لانے کی اجازت دو، تو انہوں نے اس کی اجازت دیدی، پھر سب کے سب ان کے گھر پہو نچے ، تو نبی کر یم کھی نے فر مایا: "کھکو اور سسمہوں نے کھایا کے فر مایا: "کھکو اور سسمہوں نے کھایا ہے نے اس طرح اسی افراد نے ساتھ کیا (یعنی اسی طرح اسی افراد نے شکم سیر ہوکر کھایا) (۲)

ا۱۲- سیح مسلم ہی کے اندر حضر حذیفہ سے مروی ہوہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ہے کے شامل ایک کھانے (کی دعوت) میں حاضر ہوئے ، ہم لوگ اپنا ہاتھ کھانے میں اس وقت تک نہیں ڈالا کرتے تھے جب تک کہ رسول اللہ بھٹا پنا ہاتھ ڈالکر شروع نہ کردیتے ، تو ہم لوگ ایک بارا آپ بھٹا کے شامل ایک کھانے کی دعوت میں حاضر ہوئے تو ایک پکی اس طرح بھا گئ ہوئی آئی جینے کوئی اسے بھگار ہا ہو، وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈالنے گئی ، تو رسول اللہ بھٹانے اس کا ہاتھ بکر لیا ، پھرایک اعرابی (دیہاتی بدو) آیا جیسے وہ بھگا کر لایا جارہا ہو، تو آپ بھٹانے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا ، پھرایک اعرابی (دیہاتی بدو) آیا جیسے وہ بھگا کر لایا جارہا ہو، تو آپ بھٹانے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا ، پھرایک اعرابی (دیہاتی بدو) آیا جیسے وہ بھگا کر لایا جارہا ہو، تو آپ بھٹانے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا ، پھرانے ، پھرانے ، ایک باتھ بھی پکڑلیا ، پھرانے ، بیرانے ، بیرانے

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسِتَحِلُ الطَّعَامَ الَّا يَلُّ كُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّهُ جَاءً بِهِلَهُ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَإَخَذُتُ بِيَدِهَا فَجَاء بِهَذَا الْإِعْرَابِي لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَاحَذُتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَذِي مَعَ يَدِهِمَا

بینک شیطان کھانے کواپنے لئے حلال کر لیتا ہے (رکھانے پر قادر ہو جاتا ہے) اگراس پراللہ کا نام نہ لیا جائے اور ای نے اس بی کو لا یا تاکہ اس کے ذریعہ وہ اسے اپنے لئے حلال وقعرف میں کر کے ، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا ، پھر اس اعرائی (ویہاتی) کولا یا تاکہ اس کے ذریعہ وہ اسے حلال وتقرف میں کرلے ، تو میں نے اس کا بھی پکڑلیا ، اور اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔

يهرآب ﷺ فالله تعالى كانام ليا (بسم الله كها) پيرتناول فرمايا: (١)

نوت: علامہ بیضادی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ آپ لینا گویا اللہ کی طرف سے شیطان کے لئے کھانے کھانے کی اجازت ہے جس طرح کہ ہم اللہ کہ لینا گویا اللہ کی طرف سے اس کے لئے کھانے میں شریک ہونے ہے ، ابن علان (۱۸۸۸) فرماتے ہیں کہ جج بات جو جمہور علار کی رائے ہے ہے کہ شیطان کا کھانے میں شریک ہونے والی احادیث وروایات اپنے ظاہر پرخمول ہیں اور رید کہ شیطان فی الواقع کھا تا ہے ، اور شریک طعام ہوتا ہے ، کیونکہ شرق عقل اسے حال تصور کرتا اور نہ ہی شریعت اس کی تر دید کرتی ہے ، اس لئے اس کے ظاہر ہی کو قبول کرنا اور احت ہے۔

۱۲۲- ابوداؤ دونسائی نے صحابی رسول حضرت امیہ بن مخشیؓ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں که رسول اللہ ﷺ بیٹھے تھے اور ایک شخص کھار ہاتھا ،اس نے اللہ کا نام نہیں لیاتھا (بسم اللہ نہیں کہا

(۱) صحیح مسلم نمبر ۱۵۰

شیطان مسلسل اس کے ساتھ کھار ہاتھا، پھر جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے جو پچھاس کے پیٹ میں (گیا) تھاتے (الٹی) کر کے اے نکال دیا۔ (۱)

(امام نووی فرمائے ہیں) مَٹ خُشِیُّ میم کے زبرخار کے سکون شین کے زبراور یار کے تشدید کے ساتھ ہے۔ تشدید کے ساتھ ہے۔

میرحدیث اس بات پرمحمول ہے کہ رسول اللہ ﷺ واس کے بسم اللہ ترک کرنے کاعلم بالکل آخیر میں اس وفت ہوا جب، اس نے بسم اللہ پڑھا، کیونکہ اگر آپ کواس کاعلم پہلے ہوتا تو آپ خاموش نہیں رہتے،اور بسم اللہ کہنے کا حکم ضرور دیتے۔

۱۲۳- سنن ترندی میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہے اسلامی اللہ ﷺ اپنے چھے اسلامی میں حضرت عائشہ کھا بیا اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اللہ کہا ہوتا۔ پھر فرمایا: 'اَهَا اِنَّهُ لُوْسَمِّی لَکُفَا کُمْ"اگراس نے بسم اللہ کہا ہوتا تو بیتم سب کے لئے کافی ہوتا۔

۱۲۲۰ این تی کی کتاب میں حضرت جابر سے مروی ہے کدرسول الله الله ارشاد فرمایا:

مَنْ نَسِى أَنْ يُسَمِّى عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُرْا "قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَلَّا" إِذَا فرغ. (٢)

جوابيّ كھانے پربسم الله كہنا بھول جائے تو اسے جاہئے كہ جب كھانے سے فارغ ہوتو '' قل ھواللہ احد''

(بوومی سورت ) پڑھ لے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ کے مستحب ہونے پرتمام علمار کا اجماع وا تفاق ہے، اورا گر شروع میں جان بوجھ کریا بھول کریا محبور کئے جانے کی وجہ سے یا دیگر عوارض کی وجہ سے بسم اللہ کہنے سے عاجز ولا چاررہے، اور بیترک ہوجائے، پھر

<sup>(1)</sup> سنن الي دا كود: ٨٨ ٢٣٤عمل اليوم للنسائي: ٢٨٢م جيح الحاتم : ١٨٨١١، ووافقه الذهبي

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم لابن في ٢١٣، ميرحديث حدورجه ضعف ٢

کھانے کے دوران ہی یادآ جائے یا کہنے پُرِ قدرت ہوجائے تو اسبق والی حدیث کے پیش نظرای وقت بسم اللہ کہنامتخب ہے اور (درمیان میں بسم اللہ یوں) کے: "بسم اللّه و اَوْلَهُ وَ آجِرَهُ" رحدیث نمبر : ۱۲۲ پراس کا ذکر آچکا ہے)

پانی، دوده، شد، شور با داورتمام مشروبات کو پیتے وقت بهم الله کهناای طرح مستحب ب

جس طرح کھاتے وقت

علار شوافع اور دیگر علار فرمائے ہیں کہ سم اللہ باواز بلند کہنا مستحب ہے، تا کہ بید وسروں کے لئے تنمیہ اور سم اللہ کی بیاد دھانی ہواور دوسر کے بھی اس کی پیروی کریں۔واللہ اعلم۔ (فصل )

## كهاتے پیتے وقت بسم اللہ كے احكام:

جس کا جانناسب سے اہم اور ضروری ہے وہ بسم اللہ کی صفت ،اس کا طریقہ اور وہ مقدار ہے، جو بسم اللہ کے لئے کانی ہو سکے۔

یا در کلیں کے سب سے افضل اس طرح کہنا ہے" پیٹ ماللّٰدِ الرّ حمانِ الرّ حیدم "اس کے بجائے اگر کوئی صرف" بہم اللہ" کہتو بھی کافی ہے اور اس سے سنت حاصل ہوجا لیگی ، ہم اللّٰد کہنے کے حکم میں جنبی حالف ، اور دیگر سب لوگ برابر ہیں۔

کھانے میں شریک تمام لوگوں کو ہم اللہ کہنا چاہئے ، البت اگراس میں ہے کوئی ایک بھی اللہ کہہ لید کے اس کی تصریح کی ہے اللہ کہ اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا اللہ الطبقات کے اندر میں نے علام کی ایک اورامام شافعی کے حالات زندگی کے شمن میں ''کتاب الطبقات کے اندر میں نے علام کی ایک جماعت کے حوالہ سے بیان کیا ہے اور بیر سلام کا جواب یا چھینک کا جواب و سے کی طرح ہے کہاں میں جماعت کی طرف ہے کی ایک کا جواب سموں کی طرف ہے کا فی ہوتا ہے۔ کہاں میں جماعت کی طرف ہے کی ایک کا جواب سموں کی طرف ہے کا فی ہوتا ہے۔ فوق میں امام شافعی رحمہ اللہ کی میرت بیان کرنے کا ذکر کیا ہے مصنف علیہ الرحمہ نے طبقات میں امام شافعی رحمہ اللہ کی میرت بیان کرنے کا ذکر کیا ہے۔

موق المعلق عليد الرحمہ عطیقات من امام عالی رحمہ اللہ ی سیرت بیان کرے کا داکر کیا ہے حالا نکہ اس میں امام شافعی کے حالات زندگی کا ذکر نہیں اور نہ ہی پینشر سے ہمکن ہے انہوں نے

کسی اور کتاب میں ذکر کیا ہو۔

### (باب-۱۳)

## کھانے پینے کی عیب جوئی کرنے کی ممانعت:

- ۲۲۵ صیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کل تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم نے ہیں کہ اگر خواہش ہوتی تو کھاتے اور اگر نالبند کرتے تو چھوڑ دیتے مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر خواہش ہوتی تو کھاتے اور اگر خواہش یارغبت نہ ہوتی تو خاموش رہتے۔(۱)

تمہارے سینے میں ایک بات پیدانہ ہونی چاہئے جس سےتم شبر کرنے میں نفرانیت سے قریب ہوجاؤ۔

(باب-۵)

### کھانے سے بے رغنبتی ظاہر کرنا:

ضرورت پیش آنے پر جھے اس کھانے کی خواہش نہیں ، یا میں اس کا عاوی نہیں ، یا اس

جيسے الفاظ كہنا جائز ہے۔

- ۱۲۷ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت خالد بن ولید اے گوہ والی حدیث میں مروی ہے کہ جب بھنا ہوا گوہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے کھانے کے لئے ،اس کی طرف اپنا ہاتھ

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۹ ۲۰۹۵ مسلم: ۲۰۲۳

<sup>(</sup>٢) ابودا وُد ٢٠ ٣٧٨ ، تر مذي ١٥٠ ١٥ ١٨ ، ١٠ ماجه: ٣٠ ٢٨ قال الحافظ: حديث حسن

بڑھایا،لوگوں نے کہااے اللہ کے رسول، یہ گوہ ہے تو آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ کھنچے کیا (اٹھالیا) جہنہ نلا نے ض ک سیٹ کے ماک اگر جہ میں تا ہے جہاں نوبیا

حضرت خالد نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول کیا گوہ حرام ہے؟ تو آپ اللہ نے فرمایا:

لَا ، وَالْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرض قُوْمِيْ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ (١)

نہیں ، کیکن میری قوم کی سرزمین میں نہیں پایا جاتا ،اس کئے میں اینے آپ کواس سے منفر یا تاہوں۔

> . (بات-۲)

کھانیوالوں کا کھانے کی تعریف کرنا

۱۲۸- تصحیح مسلم میں حضرت جابر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اہل خانہ سے سالن کے بارے میں دریافت کیا ہو جواب ملا کہ ہمارے پاس صرف سرکہ ہے، آپ نے متگوایا اور کھانے گئے، آپ کہ درہے تھے:

نِعْمَ الْادْمُ ٱلْخَلُّ نِعْمَ الْادْمُ ٱلْخَلُّ (٢)

سرکہ کیا ہی خوب سالن ہے ہمر کہ کیا ہی خوب سالن ہے۔ ( )

روزه کی حالت میں کوئی کھانے پر حاضر ہواورروز ہ نہتو ڑے تو کیا کہے:

٧٢٩- تصحیح مسلم میں حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ عظانے ارشاد

رمايا:

إِذَا دُعِى آحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ (١)

جبتم میں ہے کئی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے ضرور قبول کرنا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری:۱۹۳۹،مسلم:۱۹۴۵ (۲) صحیح مسلم:۲۰۵۲

چاہئے، پھر اگر وہ روزہ سے ہوتو دعار کرے ،اور اگر روزہ سے نہ ہوتو

کھائے۔

یُصَلِّ اس جگه دعار کے معنی میں ہے۔

وَانْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَاكُلُ وَإِنْ كَانَ صَائِماً دَعَالَهُ بِالْبَرَكَةُ. (٢)

اگروہ روزہ سے نہ ہوتو اسے کھانا چاہئے اور اگر روزہ سے ہوتو اس کے لئے برکت کی دعار کرے۔

.. (مان-۸)

مدعوین کے ساتھ بیلی کا لگ جانا

اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی گئی ہواور کوئی طفیلی اس کے ساتھ لگ جائے تو داعی سے اس کی اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔

۱۳۱- صیح بخاری وسلم میں حضرت ابومسعود انصاری ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ یا نیجو یں شخص نے سول اللہ ﷺ وکھانے پر مدعو کیا، جے اس نے پانچ افراد کے لئے تیار کیا تھا، آپ ﷺ یا نیجو یں شخص تھے، کھانے کے جاتے ہوئے ایک شخص ان حضرات کے ساتھ لگ گئے ، جب سب لوگ دا می کے درواز ہ پر پہو نیچ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ هَٰذَا إِتَّبَعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَذَّنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ . (٣)

یہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ آیا ہے اگر چا ہوتو اسے اجازت دیدو، یا چا ہوتو

بذلوث جائے۔

تواس نے کہا ہم اے اجازت دیے ہیں اے اللہ کے رسول۔

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱۳۳۳-۱۳۳۳ (۲) عمل الیوم لابن کی ۲۹۰ عمل الیوم للنسائی: ۳۰۰ عن عبداللد بن مسعود حدیث سخیح (۳) صحیح بخاری: ۵۲۳۳۲ صحیح مسلم: ۲۰۳۲

(باب-۹)

غلط وصنك سف كهاف والول كوتنبيه رنفيحت كرنا

يَاغُلامُ سَيِم اللهُ وَكُلُ بِيمِيْنِكَ، وَكُلُ مِمَّا يَلِينُكَ. (١)

اے اللہ کا نام او (بسم اللہ کہو) اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ، اور

اليغ سامني السي كهاؤر

صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کھارہا تھا ، اور میں پیالے کے چاروں طرف سے لیکر کھانے لگا تو رسول للہ ﷺ نے فرمایا " کُٹ فِ مِمَّا يَلِيْكَ "

ایے سامنے ہے کھاؤ۔

۱۳۳۷ - صیح بخاری وسلم میں حضرت جبلہ بن محیم سے مروی ہے، دہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں قبط سالی کا سامنا ہوا، تو ہمیں محبور کی روزی میسر آئی، جھزت عبداللہ بن عمر کا جب ہمارے بیاس سے گذر ہوتا اور ہم لوگ کھارہے ہوتے تو دہ فرماتے

لَا تُقَارِنُوا ،فَإِنَّ النَّبِيُّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نَهَى عَنِ

**لْإِقْرَان**ِ .

دو مجور الماكر بيك فقه مت كهاؤ، بيك لقمه دو مجور كهان يصرسول الله

پر فر مات

إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. (١)

الا اینکہ وہ اپنے بھائی (شریک) سے اس کی اجازت لے لے۔

(۱) صحیح بخاری: ۲۰۲۲، صحیح مسلم: ۲۰۲۲

نوٹ: شیخ الاسلام زکریاانصاری فرماتے ہیں ، بیممانعت تنزیبی ہےنہ کہ ترکی ،البتہ اگر کھجور میں دوآ دمیوں کی شراکت ہوتو اس کی اجازت کے بغیراس سے زیادہ کھانا حرام ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس ممانعت کے بارے میں علمار کا اختلاف ہے کہ بیر کراہت کیلئے ہے یا تحریم کے لئے ؟ صحیح قول میں قدرتے تفصیل سے اور وہ اس طرح کہ اگروہ ان کے در مراہ ہمشتا کی میں قدرت کی ایک کا قب میں ایک کا بات میں کہ انداز میں کہ انداز میں کہ انداز میں کہ انداز میں

درمیان مشترک ہوتو دوکوملا کرایک لقمہ بنانااس کی اجازت کے بغیر حرام ہے۔

نوت: بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ ہے، بعضوں نے حرام کہا ہے، بشر طیکہ مرض وغیرہ کی وجہ سے کوئی عذر نہ ہو، امام نووی شرح مسلم ۱۹۲۳ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بغیر عذر کے حکم شرعی کی مخالفت کرنے والوں پر بدعار کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، نیز ہر حال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ''لیعنی نیکی کا حکم اور برائی ہے نیح کرنے کا وجوب معلوم ہوتا ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ اس شخص کا نام بسر بن راعی العیر ہے، بیصحا بی رسول ہیں ان کی حالات زندگی اور اس حدیث کی تشریح میں نے شرح مسلم میں کی ہے۔واللہ اعلم۔

(باب-۱۰۰)

کھانے پر ہاتیں کرنے کا استخباب

(۲) صحیحمسلم:۲۰۲۱

اس کے اندروہی حدیث ہے جو کھانے کی تعریف کے سلسلہ میں پہلے مسلم سے حوالہ سے حدیث نمبر: ۲۲۸ میں آچکی ہے۔

امام ابو حامد الغزالى فرماتے ہیں كہ كھانے كے آداب میں سے ہے كہ كھانے كے دوران نیك اورا چھا عمال كے بارے میں اور صالحين وبزرگان دين وغير ہم كے بارے میں گفتگو ہوتی رہنی چاہئے۔

(باب-أا)

کھانے کے باوجودا گرشکم سیر نہ ہوتواسے کیا کہنا اور کیا کرنا جا ہے؟

صحابه نعرض كياجي بإن بو آپ فرمايا:

فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُواسْمَ اللّهِ تَعَالَيٰ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيْهِ . (١)

اکھٹا کھایا کرواللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو(اس طرح)اس میں تمہارے لئے برکت دی جائے گی۔

(باب-۱۲)

كسى جذامى يا آفت رسيده كے ساتھ كھاتے وقت كيا كہنا جا ہے:

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داود :۳۲۷۳ ، سنن ابن ماحه :۳۲۸۲ ، میحدیث یوجیشوار اس

۱۳۷- سنن الی داؤد، تر مذی وابن ماجه میں حضرت جابر ؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جندای (کوڑھی) کا ہاتھ پکڑااوراپنے ساتھا ہے پیالہ میں ڈالااور فر مایا:

كُلْ بِاسْمِ اللَّه ثِقَةُ بِاللَّه وَتَوَكُّلُا عَلَيْهِ (١)

فوت: ابن حبان نے (۲۰۸۴) اور ابن تی نے (۲۰۲۵ پر) اس کی تخریک کی ہے، اس کی سند میں مفضل بن فضالہ ہیں ابن حبان نے ان کی تو ثیق کی ہے اور حافظ ابن چرنے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، کین اسے حسن قرار دیا ہے، جذامی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا کھانا محض بیان جواز کے لئے ہے، اور وہ حدیث جس میں 'فکر من المسمجہ دُوم فِرَادِكَ مِنَ الْاسدِ" جذامی ہے اس طرح بھا گوجس طرح شیر سے بھا گتے ہوآیا ہے، وہ احتیاط واستحباب پر مجمول ہے، تفصیل کتب حدیث میں دیکھیں۔

#### (باب-۱۳)

### میزبان کامزید کھانے کے لئے بار بار کہنا:

میزبان کامہمانوں یااس کے زمرہ میں آنے والوں کو کھانے پینے یا خوشبولگانے کے لئے ،اور 'دلیں ،اورنوش فرمائیں''یااس جیسے کلمات بار بار کہنا افضل ہے تا آئکہ ان کے سیراب ہو جانے کا یقین ہوجائے۔

یادر کھیں کہ شم سیر ہوکر کھانے پینے کے لئے اس طرح بار بارتا کید کرنامستحب ہے جی کہ شوم کا پنی بیوی بچول کو بھی ،اگران کے بارے میں سیگان ہوکہ انہوں نے کھانے کی خواہش و ضرورت باقی رہنے کے باوجود ہاتھ روک لیا ہے ،تو اس طرح کہنامستحب ہے ،خواہ خواہش تھوڑی ہی کیوں نہ باقی رہی ہو،اوراس کی دلیل ہے :

<sup>(</sup>۱)سنن الى داؤد ، ۳۹۲۵ متر فدى: ۱۸۱۸ ماين ماجه ، ۳۵۲۲

- ۱۳۷ - صحیح بخاری میں حضرت الوہریہ ہے ایک طویل حدیث کے منمن میں جس کے اندر سول اللہ ﷺ کے کھامچرہ کا فکر ہے، مروی ہے کہ حضرت الوہریہ کی بھوک جب شدت اختیار کرگئی، اور وہ راستہ میں بیٹے کہ ہرگذر نے والے ہے قرآن سانے کی خواہش کرتے، اور خواہش ہوتی کہ وہ ان کی ضیافت کریں۔

پھررسول اللہ ﷺنے انہیں اہل صفہ کے پاس بھیجا، وہ ان سیھوں کولیکر آئے ، تورسول اللہ ﷺنے ان تمام اصحاب صفہ کوایک پیالہ دودھ سے سیراب کیا۔

### (باب-۱۱۳)

### کھانے سے فراغت کے بعد کی دعار

۱۳۸ - صحیح بخاری میں حضرت آبوا مامی ہے مروی ہے کہرسول اللہ ﷺ جب اپناوستر خوان اٹھا تے تو فرماتے:

> ٱلْحَـمْ لُلِلْهِ كَثِيْراً طَيِّبًامُبارَكاً فِيْهِ غَيْرَمُكِفَّى وَلَامُودَّعِ وَلَامُسْتَغْنَ عَنْهُ رَبَّنَا()

<sup>(</sup>۱) تیجی بخاری:۲۵۳

اللہ ہی کے لئے حمد وشکر ہے ، بہت بہت اور بابر کت حمد وشکر ، نہ اس کھانے سے کفایت کی جاسکتی ہے ، نہ اس کو خیر باد کہا جاسکتا ہے ، اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جاسکتا ہے ، اے ہمار بے پروردگار (تواس حمد وشکر کو قبول فرما)

۱۳۸۸ ا بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہ: رسول الله ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے، اور راوی نے ایک ہارکہا کہ جب اپنادستر خوان اٹھاتے تو فرماتے:

اُلْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِی کَفَانَا وَاُرُوانَا غَیْرَ مَکْفِیِّ وَلَا مَکْفُورِ (۲) الله ہی کے لئے حدوثکر ہے، جس نے ہماری کفایت کی اور سیراب کیا نداس سے کفایت کی جاسکتی اور نہ ناشکری کی جاسکتی۔

(امام نووی فرماتے ہیں) ہیں کہتا ہوں کہ "مَکُفِیءِ" میم کے زبراوریار کے تشدید کے ساتھ ہی جی وضیح دوایت میں ہے، اکثر راویوں نے اسے" مُکُفِیءِ" ہمزہ کے ساتھ ای سے، مگر ریافوی اعتبار سے فلط ہے خواہ "کفایت" سے ماخوذ ہویا" کفا الاناء " (برتن انڈیل نے) سے، مسلطر ح"فواہ " کفایت " سے مقور ی یا مومِی ( پھیکے ہوئے) کو مَرْمِئی سے، جس طرح" فواہ قائدی کو مومِئی الانور " اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ہمزہ کے ساتھ نہیں کہا جا ساتا، صاحب "مطالع الانور" اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تمام فدکور امور سے مراد کھانا ہے، اور اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ امام حربی کورامور سے مراد کھانا ہے، اور اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ امام حربی کورامور سے مراد کھانا ہے، اور اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ امام حربی ناز ہوئے بیں جے بے نیاز کی واستغنار کی وجہ سے الٹ کررکھ دیا گیا ہو " فیم مستغنی عنہ" اس سے بے نیاز ہوئے بغیر۔

" غیر مکفور" ناشکری کئے بغیر کہ کھانے میں جواللہ کی تعتیں ہیں اس کی ناشکری نہ کی جائے ، بلکہ اس پراللہ کا شکر کا اعتراف کھلے عام ہو،اوراس پراس کا شکر ہجالا ئے۔ شکر ہجالا ئے۔

الم خطابی (۱۸۴) کی رائے ہے کہاں سے مراد اللہ تعالی ہیں اور ضمیراس طرف لوث رہی

ے، اور "غیر مکفی" مرادیہ بے کواللہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا، اس طرح وہ کفایت کرنے والا

اس کی تشریح میں یہی رائے دوسرے علیاء کی بھی ہے کہ اللہ تعالی سی معاون و مددگار ہے ستغنی و بے نیاز ہیں''و لامسو دع'' ہے مرادیہ ہے کہ اس سے اس کی طلب ترک نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کی طرف متوجہ ہوتے رہنا اور مانگتے رہنا ہے۔

"دبنا"اخصاص بامدخ الاداري وجه مصوب مكوياس كى تقديراس طرح م

يَارَبُّنَا اسْمَعْ حَمْدَنَا وَدُعَاءَ نَا"ا يمر إرب توميري وعاد اور حدوشكر كون لي

"ربنا" میں بار کوجنہوں نے بیش برطاہے، انہوں نے اسے خربنایا ہے "علامله

اصیلی" نے ای طرح پیش کے ساتھ اُل کیا ہے، اس وقت تقدیر ہوگی" دلیك رَبُّ نَا" "لِعِن" اَنْتَ رَبُّنَا" وہ ہمار ارب ہے لیعنی تو ہی ہمار ارب ہے۔

"دبنا" مين باركوزىردينا بهي برينار "برل ورست بان وقت و والحمد بلد كاسم الله

كابدل ہوگا۔

ابوسعادات ابن اشرن "نهاية المعويب" (١٦٨/٥) من اس اختلاف كوفقراذكر كيام، وه فرماتي بين اكرجنهول نه "ربنا" باركيش كساته برها مها نهول نها مبتدامو ترقر ارديام، السودت تقديم وكل "ربنا غيرم كفي و لا مودع "ال صورت ميل "غير" كومي بيش برها به والا مودع "ال صورت ميل "غير" كومي بيش برها به والا مودع "الم كرام مرى طرف لوث ربا بوء اور "غير" كومي بيش برها به والا من المراب المراب المراب المناب ال

اوربعض لوگوں نے ترک کرنے کامعنی نہیں لیا ہے، بلکہ اسے وواع لیعنی رخصت کرنے کے مفہوم میں لیا ہے۔ معاد صحیح مسلم میں جو نہ اندیات

٩٣٩- صحیح مسلم میں حضرت انس سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظانے ارشاد

فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَرُضَى عَنِ الْعَبْدِ يَاكُلُ الْاكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشُرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا " (١)

الله تعالی اپنے بندے سے راضی وخوش ہوتا ہے جوایک لقمہ کھا تا اور اس پر الله کا حمد وشکر او کرتا ہے اور ایک گھونٹ پیتا اور اس پر اللہ کا حمد وشکر بحالاتا ہے۔

۱۲۰۰ - سنن ابی داؤد اورسنن و شاکل تر مذی میں حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمْنَا وَسَقَاناً وَجَعَلَنا مُسْلِمِيْنَ" (٢)

تمام حدوث کراللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔

۱۲۲- امام ابوداؤد ونسائی نے بسند سی حضرت ابوابیب خالد بن زیدانصاری ہے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کھاتے یا پینے تو فرماتے :

ٱلْحَدُدُ لِلْهِ اللَّذِي ٱطَعَمَ وَسَقَلَى وَسَوَّعَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَدُوجًا. (٣)

تمام حدوشکراس اللہ کے لئے ہے جس نے کھلایا پلایا اور اسے ہضم کے قابل بنایا اور اس کے نکلنے کاراستہ بنایا۔

۱۳۷۲ - سنن ابی داؤد، ترندی دابن ماجه مین حضرت مَعاذبن انس سے مروی ہے وہ قرماتے میں که رسول الله ﷺ نے فرمایا: 'فَهَنْ اَکُلَ طَعَاْهاً فَقَالَ "جس نے کھایا اور کہا:

[الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هِذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مِنِّي

وَلَا قُوَّةٍ إِغَفَرَلَهُ مَاتَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ. (١)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۲۷۳۲ (۲) سنن الی داؤد: ۴۸۵ منن ترندی: ۳۲۵۷ مشاک ترندی: ۱۹۳ صدیث حسن (۳) سنن الی داؤد: ۴۸۵ مثل الیوم للنسا کی: ۴

اللہ ہی کے لئے حمد وشکر ہے جس نے میری طاقت وقدرت کے بغیر مجھے پیکھلا یا اور بیروزی عطار کی ہتواس کے پیچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں یعنی کھانے کے بعد اللہ کا حمد وشکر ادا کرنے کے میں متعدد احادیث حضرات عقبہ بن عام ، ابوسعید ، عاکشہ ، ابوایوب وابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہیں:

س۱۹۳۰ امام نسائی وابن سنی نے بسند حسن جلیل القدر تا بعی حضرت عبد الرحمٰن بن جبیر سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی ۸ رسالوں تک خدمت کرنے والے ایک شخص نے جھے سے بیان کیا کہ جب بھی رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا تو وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتے "بسسم الله" شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے، اور جب فارغ ہوتے تو فرماتے:

اَللَّهُمَّ اَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَاَغْنَيْتَ وَاَقْفَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاَحْيَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا اَغْطَيْتَ. (٢)

اے اللہ تو نے کھلا یا پلایا ہے نیاز کیا روزی دی ، ہدایت دی اور زندہ رکھا، پس جوتو نے عطار کیا اس پر تیرے ہی لئے ساراحمروشکر ہے۔

۱۲۲۳ - ابن سی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمر و بالعاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظی جب کھانے ہوئے و فرماتے:

ٱلْحَـمُدُ لِللهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانا وَالَّذِي ٱشْبَعَنَا وَكُلَّ الْمُعَنَا وَكُلَّ الْإِحْسَان آتَانَا. (١)

ساری تعریف وسارا شکراس اللہ کے لئے ہے جس نے ہم پراحسان کیا اور ہمیں ہدایت دی ،ہمیں شکم سیر کیا اور ہر طرح کافضل واحسان ہمیں

<sup>(</sup>۱) سنن الې دا و د ۲۰۲۳، سنن تر مذي ۳۲۵۸: ۱ سند تا د ۲۰۳۸، قال التر مذي حسن صح

<sup>(</sup>٢) تخفة : ١٥٠ ١٥، بحواله السنن الكبرى عمل اليوم لا بن سي : ٣١٧ ، مديث سيح

عطار کیا۔

۱۲۵- سنن ابی داوُد، ترندی وابن سنی کی کتاب میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ' إِذَا اکَلَ اَحَدُکُمْ طَعَامًا'' جبتم میں ہے کوئی کھانا کھائے ، اور ابن سنی کی روایت کے الفاظ بین : مَنْ اَضْعمه الله طعاما ، فلیقل : جے اللہ کھانا کھلائے اسے چاہئے کہ کہے ، ڈالتے جارہے تھے ، اور جے کی وسطی اور شہادت کی سبابہ انگیوں کو ملائے ہوئے تھے۔

شعبہ فرماتے ہیں کہ ''هُوَ طَنِیْ'' بیمیرا گمان ہے کہ دوانگلیوں کے درمیان تھی ڈالنے کا ذکر حدیث میں انشار اللہ مذکور ہے۔

پھر یانی لایا گیا تا تو آپ نے اسے پیا،اور پی کراپنے داہنے جانب والے کو بڑھادیا، میرے والدنے عرض کیا، ہمارے لئے دعار فرمادیں،تو آپﷺ نے فرمایا

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. (٢)

اے اللہ تونے جورزق انہیں دیا ہے اس میں برکت دے ان کی مغفرت فرمااوران پردم کر۔

۱۳۸ - سنن ابی داؤ دوغیرہ میں بسند سیح حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت اس سعد بن عبادہ گئے کے پاس تشریف لائے تو حضرت سعد نے روٹی اور تشمش حاضر کیا ،آپ ﷺ نے تناول فرمایا ،اور دعار دیتے ہوئے فرمایا :

اَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ وَاكَلَ طَعَامَكُمُ الْآبْرَارُوَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْآبْرَارُوصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ . (٣)

تمہارے پاس روزہ دارروزہ کھولیں اور نیک لوگ تمہارا کھا نا کھا کیں· اور فرشتے تمہارے لئے دعار رحمت کریں۔

اس کا ذکر حدیث نمبر:۵۴۳، پرآچکاہے

(۱)عمل اليوم لا بن سن : ۲۶۸ محديث ضعيف ينقوى بشوام ه

(۲) صحیحمسلم ۲۰۲۲ ۲۰ (۳) ابوداؤد: ۳۸۵۲

۱۳۹ - سنن ابن ماجه میں حضرت عبدالله بن زبیر اے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کرسول الله

الله في في معرب معالاً كي باس روزه كهولاتو فرمايا:

"أَفْطَوَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ" تَهمارے پاس رز ودارروز و كوليل-

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ بیددو واقعہ ہے جو حضرت سعد بن عبادہ او

رحضرت سعدین معاذرضی الله عنها دونوں کے ساتھ پیش آیا۔ (۱)

(بیددید ضعف ہ، مراسبق کے ہم معنی ہے)

صحابه نے عرص کیا اے اللہ کے رسول اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو آپ اللہ نے فرمایا:

ان الرجل اذا دخیل بیته ، فاکل طعامه و شوب شوابه ثم
دعی له فذلك اثابته "(۲)

جب کی کے گھر میں داخل ہوا جائے پھراس کا کھانا کھایا جائے ،اور اس کا پانی پیاجائے ، پھراس کے لئے دعار کی جائے تو یہی (دعار) اس کا اچھا بدلہ ہے۔

(باب-۱۲۱)

پانی یا دودھوغیرہ پلانے والوں کے لئے دعار:

۱۵۱ - صحیح مسلم میں حضرت مقدادؓ سے مروی ہے ، وہ اپنی مشہور طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ ' پھر نبی کریم ﷺ نے اپنارور مبارک آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا:

اللَّهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمْنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي. (١)

اےاللہ جس نے مجھے کھلا یاتواہے کھلا اور جس نے مجھے پلایا تواہے پلا۔

۱۵۲- این تن کی کتاب میں حضرت عمر بن حَسِمِقُ سے مری ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ و دودھ پلایاتو آپ نے فرمایا:

الله م امتعه بشبابه (٢)

الی تواہدت دراز تک اپنی جوانی ہے مستفید ہونے دے۔

چنانچائى سال گذرجانے كے باوجودانبول نے اپنے اندراك بال بھى سفيدنيين

ويكصاب

(اہام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں جمجمہ، دونوں جیم کے پیش اور میم کے سکون کے ساتھ ہے اور اس کامعنی لکڑی کا بیالہ ہے، اس کی جمع جسس اجسم ہے، اور اس سے "دیسو السج ماجم" اس مقام کا نام پڑا ہے جہاں عراق کے اندر ابن اشعث کی جنگ جائے کے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کے لوگ لکڑی کا بیالہ بنایا کرتے تھے بعض لوگوں نے یہ تھی کہا ہے کہ اس کا بینام اس وجہ سے پڑا کہ اس کی تغییر بے پناہ لوگوں کے قبل اور کھو پڑیوں کے ڈھیر لگنے کے اس کا بینام اس وجہ سے پڑا کہ اس کی تغییر بے پناہ لوگوں کے قبل اور کھو پڑیوں کے ڈھیر لگنے کے

<sup>(</sup>۱) صححمسلم: ۲۰۵۵ (۲) عمل اليوم لا بن تي: ۲ ۲۲، حديث ضعيف، ويؤيده مارواه الطبر اني عن عمر و بن ثقلبه الحجني وانس (۳) عمل اليوم لا بن تي ۲۷۸ – حديث صن، رجاله رجال البخاري الاالنهيك

بعد ہوئی ،اس وفت جمع معطور پڑی کے معنی میں ہوگا۔
(باب-1)

ضیافت کرنے والوں کودُ عار دینااور حوصلہ افز ائی کرنا:

۱۵۴ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہو و فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کا اس کی ضیافت فرما کیں ، مگر آپ کے پاس اس کی ضیافت و مہمان نوازی کے لئے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا: اَلار بُحلُ یَضِیفُ هذا رَحِمَهُ اللّٰهُ ''کیا کوئی ہے جواس کی ضیافت کرے، الله اس پر دم کرے گا۔

تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے یہاں لے گئے پھر پوری حدیث ذکر کی (پوری حدیث اگلے باب میں آرہی ہے)()

#### (باب-۱۸)

## مہمانوں کااعز از کرنے والوں کی تعریف و تحسین

۱۵۵ - صحیح بخاری میں حضرت ابو ہر برہؓ ہے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہا کیشخض رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں''بدحال ہوں'' (بھو کااور تھ کا ماندا ہوں ) تو آپ ﷺ نے اپنے بعض ازواج مطہرات کے پاس (مجھ لانے کے لئے) کہلا بھیجا، جواب ملااس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ،میرے یاس یانی کے سوا کیجھ نہیں ،تو دوسری زوجهٔ مطہرہ کے یاس کہلا بھیجا، وہاں سے بھی پہلی ہی کی طرح جواب ملایہاں تک کہتمام از واج مطہرات نے اس طرح جواب دیا ( کہان کے پاس گھر میں پانی کے سوا کچھنہیں ، وہاں بهى فقروفا قد كاعالم ب ) تو آپ الله في ارشادفر مايا : مَنْ يُصِيفُ هذا ، الليلةَ رَحِمَهُ الله " آج رات اس کی کون ضیافت کرسکتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے گا، انصار میں ہے ایک شخص کھڑے ہوئے اور بولے میں (ان کی ضیافت کرونگا)اےاللہ کے رسول ،تو وہ انہیں اینے گھرلے کر گئے اوراین بیوی سے کہا، کیا تیرے یاس ( کھانے کے لئے ) کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا، بچوں کے ایک وفت کے کھانے کے سوا کچھنہیں ،تو انہوں نے اپنی شریک حیات سے کہا ،بچوں کوکسی چیز سے بہلا دو،اورمہمان جب داخل ہوں تو چراغ گل کردو،اوراس پر باور کر و کہ ہم لوگ اس کے ساتھ کھا ئیں گے، جب وہ کھانے کے لئے تیار ہوں اور کھانے لگیں تو تم چراغ کی طرف اٹھواور اسے گل کردو پھروہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور مہمان نے کھالیا، جب صبح ہوئی تورسول اللہ ﷺ کے پاس آئے ،آپ نے انہیں دیکھرفر مایا:

"قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صُنْعِكُمَا بِصَيْفِكُما اللَّيْلَةَ "

گذشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ تم دونوں (میاں بیوی) کے سلوک سے اللّٰہ تعالٰی بہت خوش ہوئے (تمہار اسلوک اللّٰہ کو بہت پسند آیا)

پھراللہ تعالی نے بیآ بت نازل فرمایا:

وَيُوْتِرون عَلَى أَنْفسهم وَلَو كَانَ بهم خصاصة. (الحشر: ٩)(١) اورمقدم ركمت بين ان كو (دوسرول كو) ايني جان سے اگر چه مواپنے اوپرفاقد۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہنا ہوں بیاس بات پرمحول ہے کہ بچوں کواس کھانے کا اس وقت حاجت نہیں تھی ، کیونکہ عادت ہے کہ بچا گرچہ شکم سیر وآ سودہ ہوں پھر بھی دوسروں کو کھا تا دیکھ کر مانگنا شروع کردیتے ہیں ، اور مذکورہ صحابی اوران کی ہوی کا عمل اس بات پرمحمول ہے کہان دونوں نے اپنے اپنے حصہ کا کھانا مہمان کو کھلا کرایثارے کا م لیا، واللہ اعلم موقت: ابن علان فرماتے ہیں کہ کھانے پینے ، اور مرغوبات نفس میں ایثارے کام لینے کی فضیلت پر منام علاء کا تفاق ہے ، البتہ عبادات وقربات میں ایثار نہ کرنا ہی افضل ہے ، کیونکہ بیاللہ کاحق ہے۔

منام علاء کا تفاق ہے ، البتہ عبادات وقربات میں ایثار نہ کرنا ہی افضل ہے ، کیونکہ بیاللہ کاحق ہے۔

اور اس کے لئے حیاہ کا جواز ہے ، اگر بیخد شہ ہو کہ مہمان اہل خانہ کی رعایت و تکلف میں کھانے اور اس کے لئے حیاہ کا جواز ہے ، اگر بیخد شہ ہو کہ مہمان اہل خانہ کی رعایت و تکلف میں کھانے سے پر ہیز کرسکتا ہے ، نیز اس کے اندر انصاری صحابی اوران کی رفیق حیات کی منقبت بھی ہے۔

ام بی ہے کہ ایک میں بھائی جانوں انسان کی اور اس کی دفیق حیات کی منقبت بھی ہے۔

#### مهمانون كااستقبال:

مہمانوں کوخوش آمدید کہنا ، اورمہمان پہو نیچنے پراللہ کاشکر اورا ظہارمسرت کرنا کہ اللہ نے اسے اس کا اہل بنایا ،مستخب ہے۔

۲۵۷ - صحیح بخاری دسلم میں متعدد طرق سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات رسول اللہ ﷺ (گھر سے ) نکلے تو انہوں نے ابو بکر وغررضی اللہ عنہما کو (باہر ) پایا، آپ نے ارشاد فرمایا''مَا اَخْسَ جَکُما مِنْ بُیُو تِکُما هذه السَّاعَة "اس وقت تم دونوں کو این گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے؟ شیخین نے جواب دیا بھوک نے اے اللہ کے رسول، تو این گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے؟ شیخین نے جواب دیا بھوک نے اے اللہ کے رسول، تو

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۴۸۸۹) صحیح مسلم ۲۰۵۳

رسول الله على فرمايا:

"وَانا والَّذِي نَفِسِي بِيده لاَّخُرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا،

قوموا"

اور جھے بھی ، اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اس چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کونکالا ہے ، اٹھو

ید دونوں آپ کے ساتھ اٹھے (اور چل پڑے) اور انسار کے ایک شخص کے پائی آئے وہ گھر میں نہیں تھے، جب ان کی یوی نے آپ کود یکھا تو عرض کیا" مو حباً و آھلاً" (خوش آلہ یہ) آپ کا آنامبارک ہوتو رسول اللہ کے فرمایا" اُنٹ فلان " وہ کہاں ہے، تو عورت نے جواب دیا وہ میرے لئے پائی شریں کر کے لانے گئے ہیں، استے میں وہ انساری بھی آ گئے، اور رسول اللہ کا اور آپ کے دونوں رفقار کود کھے کہا" آلے جھڈ لِلْه "اللہ کا شکر ہے، آج کے دن جھے سے بہتر مہمان والاکو کی نہیں (پھر پوری حدیث ذکر کی)

نوت: پوری حدیث یول ہے' مجروہ گئے اور مجور کا ایک خوشہ (مہنی) کیکر آئے جس میں کی کی اور تر مجور کی اور تر مجور کی آئے جس میں کی اور تر مجور یں خیس ، اور عرض کیا آپ حضرات اس میں سے نوش فرما نمیں ، پھر انہوں نے برا حجر الروود ہود ہے والی کومت ذرج کے النا و کہ کہ النا اللہ بھائے ان سے فرمایا''ایتا کہ و الْحَلُوب'' خبر داردود ہود ہے والی کومت ذرج کر ڈالنا ۔

انہوں نے بری وَن کیا، توان تمام حفرات نے اس مجود کے خوشہ اور بکری میں سے کھایا اور پائی بیا، جب بالکل شکم سیر اور تر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمر والو بکر سے فر فایا:
وَ اللّٰهِ فِي نَفْسِنَ بِيده ، لَتُسْتَلُنَّ عَنْ هٰذَا النعيم يوم القيامَةِ
اَخْرِ جَكُم مِنْ بِيو تَكُم الْجُوع ، ثم لَم ترجعوا حتى اصابكم
النعيم

اس ذات کی شم جس کے قضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے اس نعت کا سوال کیا جائے گا بھوک نے تنہیں گھروں سے نکالاتھا، پھرتم بھی لوٹے بھی نہیں تھے کہ یہ نعت تہہیں میسر آگئے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ بیسوال تعدد نعمت، اظہارا حسان اور اعزاز واکرام کی بارش وعطاء کے بارے بیں ہے نہ کہ زجروتو نے ڈانٹ پھٹکاریا حساب لینے کے لئے، ابن علان فرماتے ہیں، رزق کی تلاش اور اسباب کا اختیار کرنا "تو کیل عملی اللّه" کے منافی نہیں، نیزیانی کو شیریں بنانا بھی زہد فی الدنیا کے مغارنہیں، اور کسی مالدار کا خود سے اپنے اہل خانہ کی بطور تو اضع خدمت کرنا مروت کے منافی نہیں، بلکہ اخلاق مندی کا کمال اور حسن معاشرت کا جزء ہے۔ اس حدیث کے اندر کسی اجبنی عورت کی آواز سننے کا جواز بھی ہے بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

#### (باب۲۰)

کھانے سے فراغت کے بعدلوٹتے ہوئے کیا کہنا جا ہے:

۱۵۸ - ابن سی کی کتاب میں حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَذِيْبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللّهِ تعالىٰ وَالصَّلَاةِ ، وَلَا تَنَامُوْا عَلَيْهِ فَتَقْسُولَهُ قُلُوبُكُمْ " (١)

اپنا کھانااللہ کے ذکراورنماز ودعاء کے ذریعہ حل کرو،اوراس کے ساتھ مت سوؤ کہاس سے تہارادل سخت ہوجائے گا۔

نسوت : حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ بیحدیث ثابت نہیں، ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں موجودرادی ''بیر لیع'' ثقة راویوں کے حوالہ سے من گھڑت (موضوع) حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ لوگول كو ( حَتَاجُول كو ) كَهانا كَها لا وَ اورجائ انجائ سبكوسلام كرور صحى بخارى ومسلم ميل حفرت الو بريرة سعم وى عدر تول الله الله الله عَزَّ وَجَلَّ آدم عَلَى صُورتِه طُولُه سِتُون ذراعاً فَلَما حلى الله عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ آدم عَلَى صُورتِه طُولُه سِتُون ذراعاً فَلَما حلق الله عَلَى الله

فوت: على صورت المنابوم مين المامنووى فرمات بين كداه) كاخميراً وم كاطرف لوث التي بين كداه) كاخميراً وم كاطرف لوث ربى به به بين كون مين اور شروع لوث ربى به بين المياء جن شكل وصورت كيساته وه وتيا بين آئي ، زنده رب ، اور الى شكل وصورت بين جوائى اور براها بي كانته ادوار ومراحل بي بيدوا كيا ، خرتك ان كاطرح بين جوائى اور براها بي كانتف ادوار ومراحل بي كذر ب ، اور نه بى اول سے آخرتك ان كاشكل بين جوائى افر بين الى الله وفات تك كيسال الك بى حالت و بيئت بياس طرح انبين بيدا كيا شا

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۳۳۲۲ صحیح مسلم :۲۸۲۱

ابن علان فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت آدم کی فضیلت اور اس بات کاعلم ہوتا ہے، کہ اللہ تعالی نے خود حضرت آدم کی تربیت کی اور آداب زندگی سکھلائے ، نیز یہ بھی کہ سلام ایک قدیم ادب ہے، جس کی مشر وعیت خلق آدم ہی کے وقت سے ہے اور یہ بھی کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آنے والا ہی اہل مجلس کوسلام کرے۔

۱۲۱ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت برار بن عازبؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ﷺ نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا:

- (۱) مریض کی عیادت و بیار بری کرنا۔ (۲) جنازہ کے ساتھ چلنا۔
- (۳) جھینکنے والوں کو جواب دینا۔ (۴) کمزوروں کی مدد کرنا۔
  - (۵) مظلوم کی دشگیری کرنا۔ (۲) سلام کوعام کرنا۔
    - (2) اورتتم كوبورا كرنا\_

یہ بخاری کی مختلف روایتوں میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں۔(۱)

سیب در این مسلم میں حضرت ابو ہر ریرہؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظانے ۱۷۲۶ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر ریرہؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظانے ارشا و فرمایا:

> لاً تدخُلُوا الجنة حتى تُؤمِنُوا ، وَلاَ تُؤمِنُوا حتى تَحَابُّوا ، اَوَلا اَدُلُکُمْ عَلَى شئي إذا فعلتموه تحابَيْتُم ؟ اَفْشُوا السَّلاَم بَيْنَكُمْ . (٢)

> تم جنت میں داخل نہیں ہوسکتے جب تک کدایمان ندلا وَ،اورایمان کمل نہیں ہوسکتے جب تک کدایمان ندلا وَ،اورایمان کمل نہیں ہوسکتا جب تک کہتم آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تہمیں ایس چیز کی رہنمائی نہ کروں کہ اگرتم نے اس پر عمل کیا تو آپس میں محبت کرنے لگو،ایے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔

نوت: "لا تؤمنوا حتى تحابوا" كامفهوم بيب كمايمان آليس محبت كيغيرناقص و

نامکمل ہے،اورانسان کی پاکبازی اور صلاح وتقوی باہمی اخوت سے ہے،ابن علان فر ماتے ہیں کہ سلام خالصۃ لوجہ اللہ ہواس میں خواہش نفس کی اتباع نہ ہو، کیونکہ سلام تالیف قلب کا پہلا ذریعہ مصول محبت کی کنجی،اور مسلمانوں کاوہ شعار وامتیاز ہے جس سے ایک مسلمان دیگرادیان والوں سے فرق وامتیاز پاتا ہے،اس کے علاوہ اس میں ریاضت نفس، تواضع واکساری اور مسلمانوں کی حرمت اوران کی تعظیم کا درس ہے۔

۳۲۲- مند داری ، ترندی ، وابن ماجه وغیره میں بسند جید حضرت عبدالله بن سلام سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ کے کہتے سنا:

يَااليُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السلام وَاطعموا الطعامَ وَصِلُوا

الارحام ، وَصَلُّوا وَالناسُ نيام، تَدْخُلُوا الجنة بسلام . (١)

اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ (عام کرو ) کھانا کھلاؤ صلہ رحی کرواور نماز پڑھو جبکہ لوگ سور ہے ہوں ہتم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔

"أَمَرَنا نَبِيُّنَا -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم - أَنْ نُفْشِيَ السَّلَامَ ،

ہمارے نی ﷺ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم سلام کوعام کریں۔(۲)

148 - موطاامام مالک میں حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ طفیل بن ابی بن ابی بن کعب نے انہیں خبردی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آتے تو حضرت عبداللہ ان کے ساتھ بازار جاتے ، فرماتے ہیں : کہ جب ہم لوگ بازار جاتے تو وہ نہ کئی خرید وفروخت کرنے والے کے پاس ہوتے اور نہ ہی کئی کہاڑی یا مسکین کے پاس جاتے ، مگر وہ ہر شخص کو ضرور سلام کرتے ، حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں ایک روز عبداللہ بن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے بازار جانے کے حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ میں ایک روز عبداللہ بن عمر کے پاس آیا تو انہوں نے بازار جانے کے لئے مجھے اینے ہیچے لگالیا میں نے عرض کیا ، آپ بازار میں کیا کریں گے؟ آپ نہ تو

<sup>(</sup>۱) مندداری ۲۰۵ سنن ترندی ۲۰۵۵ این ماجه ۱۳۲۵

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ٣١٩٣، ثمل اليوم لا بن في ٢١٥ قال ابوجيري في الزوائد، اساده صحح رجاله ثقّات

خرید فروخت کرنے کے لئے تھیم تے ہیں نہ قیمت دریافت کرتے ہیں، نہ سامان و کیھتے ہیں، اور اللہ میں اور نہ کہ اور نہ کی ازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں؟ پھر میں نے کہا ہمیں اس جگہ بیٹھتے دیں کہ ہم لوگ آپس میں پچھ باتیں کریں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھ نے مایا، 'اب ابور بھلی'' (اے تو ندوالے) اور حضرت طفیل کا پیٹ بڑا اور نکلا ہوا تھا، ہم تو بازار محض سلام کرنے کے جاتے ہیں، کہ جو بھی ملے اسے سلام کریں۔ (ا

نوت: ابن علان فرماتے ہیں کہ انسان کے بعض تخلیقی نقائص کوذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ مخاطب کو بیزنا ول آزاری بیونچے ، یا اس سے اس کی اہانت یا دل آزاری مقصود ند ہوں اگراہانت ودل آزاری کا ارادہ ہوتو حرام ہوگا۔

٢٧٢- ميچ بخاري مين مروى بي كرحفرت مارات فرمايا:

ثَلاثٌ مَنْ جَمعَهُنَّ فَقَدْ جَمعَ الْإِيْمَانَ الإنصافَ مِنْ نَفسِك، وبذل السلام للعالَم والانفاق من الإقتار"(۲) تين باتوں وجس نے جمع كرلياس نے ايمان وحمل كرليا، آپ نفس كيساتھ انصاف، دنيا كے لئے سلام كى بذل وسخاوت اور تنگ وافلاس كے باوجودانفاق در بخاری ۲۰)

بخاری کےعلاوہ دیگر کتب حدیث میں بیروایت مرفوعاً رسول اللہ سے مروی ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ ان تین کلمات کے ذریعہ اس نے دنیا واقت خرت کی بھلائی کو یکجا کر کے،اس نے اپنے ایمان کو کمل کرلیا، کیونکہ انصاف اللہ تعالیٰ کے تمام تر حقوق کی ادائیگی ،اس کے اوامر کی پا بجائی ،اس کی منہیات سے اجتناب اورلوگوں کے سارے حقوق کی ادائیگی اورصرف اپنی ہی مملوک چیز کی طلب وجتو رکھنے کا متقاضی ہے ، اور اس کا بھی تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اپنیشس کے ساتھ اس طرح انصاف کرے کہ کی گندے یا فتیج فعل وہل میں

<sup>(</sup>۱) موطالهام ما لکتابر ۱۹۲۱–۹۲۹ ، قال الحافظ، نراموقو فسطح (۲) و میکنیس: برزار: ۳۰ قال آمیشی ار ۵۲ ، رجاله رجال الصح

بالکلیہ نہ پڑے، اور دنیا کے لئے سلام کی سخاوت کرنے کامفہوم یہ ہے کہ فراخد کی اور کثرت سے تمام لوگوں اور دنیا کوسلام کرے، کسی کے ساتھ تکبر نہ کرنے اور کئی سے ایسی دشمنی یا کشید گی خدر کھے جس کے سبب سلام کرنے سے اسے اجتناب کرنا پڑھے۔

اورتنگی کے باوجودانفاق کا تقاضہ ہے کہ اللہ پر مکمل تو کل واعتماد ہو، اور مسلمانوں کے ساتھ شفقت ومحبت کا برتاؤ ہو، اللہ تعالیٰ ہے دعار ہے کہ وہ ان باتوں کو جمع کرنے کی جمیں تو فیق دے آمین۔

#### (باب-۲)

# شلام کی کیفیت اوراس کا طریقه

مسلمانون کے لئے بہتر ہے کہ وہ اس طرح سلام کریں:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" تم پرسلامتى اور الله كارتمت وبركاته و المسلام عليكم وحدة وبركت موه المسلام علي من المسلام وين كاته "من المسلام وربيخ والا المسلام ورحمة الله وبركاته "لين جواب وين عليم كو المسلام ورحمة الله وبركاته "لين جواب من المسلام ورحمة الله وبركاته "لين ورحمة الله وبركاته "العن المسلام ورحمة الله وبركاته المسلام وركاته الله وبركاته المسلام ورحمة الله وبركاته المسلام ورحمة الله وبركاته المسلام وركاته المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام ورحمة الله وبركاته المسلام المسلام

جن علار نے پہلے سلام کرنے والوں کو ''السسلام علیہ کم ورحمة الله و ہو کاته '' کہنے کی فضیلت کی تصریح کی ہے، ان میں قاضی القصاق امام ابوالحن ماور دی ہیں، جنہوں نے اس کی تصریح '' الحاوی'' کے کتاب السیر میں کی ہے، اور علار شوافع میں آمام ابو شعید التولی ہیں، جنہوں نے اس کی صراحت '' کتاب صلاۃ الجمعہ ''، وغیرہ میں کی ہے۔

۱۱۷ - مندداری ابوداو دو ترندی میں حضرت عمران بن صین سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا ، اور اس نے کہا''السلام علیکم "آپ نے اس کا جواب دیا پھروہ بیٹھ گیا ، آپ نے اس کا جواب دیا ، پھروہ بیٹھ گیا ، آپ نے اس کا جواب دیا ، پھروہ بیٹھ گیا ، آپ نے فرمایا "عشرون" السلام علیم ورحمت اللہ کہا ، آپ نے اس کا جواب دیا ، پھروہ بیٹھ گیا ، آپ نے فرمایا "عشرون"

(بیس) پر ایک تیر اضح آیااس نے "السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته" کہا آپ نے اس کا جواب دیا، پھروہ بھی بیٹے گیا، آپ نے فرمایا" نسلانسون" (تمیں) لین پہلے کورس نیکی دوسرے کویس نیکی اور تیسرے کویس نیکی حاصل ہوئی۔ (۱)

ابوداوُدی ایک روایت حضرت معاذبن انس سے جس میں زیادتی ہے کہ ایک چوتھا ایک ایک ایک جوتھا آپ نے آیا اوراس نے "السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته و مغفرته" کہاتو آپ نے فرمایا" اربعون" (چالیس) یعنی اس کے لئے چالیس نیکیاں ہیں، اور بیفر مایا کہ اس طرح فضائل برجھتے رہیں گے۔(۲)

نوت: بداضا فضعف ہے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ شاید اسکے ضعف ہی کی وجہ سے محدثین نے "و معفوته" کو کمل سلام میں شار ہیں کیا ہے، بلکہ کمل سلام اسلام و بر کاته" تک ہی ہے

۱۹۲۹ - ابن تی کی کتاب میں بسند ضعیف حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو اصحاب رسول اللہ ﷺ کے جانور چرایا کرتا تھا ، بنی کریم ﷺ کے پاس سے گذرتا تو "السلام علیك یا رسول الله" کہا کرتا اور نبی کریم ﷺ اسے جواب میں کہا کرتے تھے۔ وعلیك السلام ورحمة الله وبو كاته ، ومغفرته ورضوانه ، اورتم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت وبرکت ہواوراس کی مغفرت ورضا مندی ہو۔

کسی کہنے والے نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول ہیں اسے اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے کسی رفیق کونہیں کرتے ،تو آپﷺ نے فر مایا:

> مَايَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَنْصَرِفُ بَأَجْرِ بِضُعَةِ عَشَرَ رُجُلًا.(٣)

مجھے اس سے کیا مانع ہوسکتا ہے ،؟ وہ دس سے زیادہ مخص کا تواب

<sup>(</sup>١) مندداري ١/٤٧٦، ابودو د ١٩٩٥، ترندي ٢٧٨ (٢) ابوداو د ١٩٩٩، ضعيف

<sup>(</sup>٣)عمل اليوم لا بن من ٢٣٣٠

#### حاصل كرك لوطا ہے۔

نوت : اس کی سند میں دوراوی بوسف بن کثیر اوران کے شیخ نوح بن ذکوان ہیں ، حافظ بن جر فرماتے ہیں کیدان دونوں کی طرف مدیث گھرنے کی نسبت کی گئی ہے، بقیدراویوں سے اگر چہ حدیث بیان کی جاسکتی ہے، تا ہم وہ حضرات بھی اکثر ضعفار وجہولین سے روایت کرتے ہیں، " ون سے زیادہ کا تواب لے کرلوٹے؛ کامفہوم بینے کروہ صحابہ جن کی تعداد تیرہ سے انیس تک موسكتى ہے، اور جواپنا بورا وقت آپ ﷺ كى خدمت اور دين امور ميں لگايا كرتے تھے، انہيں اس كا موقع ای کی وجہ سے میسر آیا ہے ، اور اس کی وجہ سے وہ اپنا وقت خدمت نبوی اور فراغت کے ساتھ عبادت دریاضت میں لگا سکے ہیں ،اس کئے اسے ان سھوں کا اجر حاصل ہور ہا ہے۔

و (امام تووی فرماتے ہیں: ) ہمارے علیار فرماتے ہیں کے سلام کی پہل کڑنے والا اگر صرف"السلام عسليكم "كبتاب توسلام ، وجائيًا ، يااكر"السسلام عليك" يا"سلام عليك" كهتا بي تحمي سلام موجائ كاءاورجواب كالقل ترين درجه "وعليك السلام" يا "وعليكم السلام" كهاب، الرواوكومذ فركرك "عليكم السلام" كوتو بحى كافى ب اور جواب موجائيگا، يهي ماراليخي ، وشهور مذهب نيي، جس كي صراحت خودامام شافعي ني "الام" میں کی ہے،اورجس سے قائل جمہور علمائے شوافع ہیں۔

بهار العلمار شوافع مين ابوسعد التولى أين كتاب " المتعمة " مين جرم ويقين كساتهم فرمات بين كديدكان نهيل بوكا اورندسلام كاجواب موكاء الن كايد ول ضعيف ياغلط ب، جوقر آن وحدیث اورخودامام شافعی رحمة الله کی صراحت کے بھی خلاف ہے۔ جہاں تک کتاب الله کی بات ہے تواللہ تعالیٰ کاارشاد ہے

قالوا سلاما قال سلام (بود ١٩١) اوربيا كريدامت سابقة كي شريعت عامم بماري شریعت اسلامی نے اسے برقر ار رکھا ہے، اور اس کا ثبوت حضرت ابو ہر بریّا کی وہ حدیث ہے جواس سے بل ذکر کی گئی جس میں آ دم الطفی کے سلام اور فرشتوں کے جواب کا تذکرہ ہے (ویکھیں مدیث: نبر ۲۲۰) وہال ہمارے نی ﷺ نے فرمایا ہے گداللہ تعالی خود فرمائے ہیں کہ "ھے تھے تے حیت ك

وتحية ذريتك" وبى تمهارااورتمهارى ذريت كاسلام ب،اور بلاشبه بيامت الن ذريت ميل داخل وشامل بيدوالله المم

ہمارے علمار اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جواب میں اگر صرف ' علیکم' کہتو یہ جواب کے لئے کافی نہیں ہوگا ،اور اگرواو کے اضافہ کے ساتھ " و علیکم" کہتو جواب ہوگا یا نہیں ؟ اس میں علمائے شوافع کی دورائے ہے: (ایک بیکہ جواب نہیں ہوگا ،اور دوسری بیکہ جواب ہوجائیگا)
میں علمائے شوافع کی دورائے ہے: (ایک بیکہ جواب نہیں ہوگا ،اور دوسری بیکہ جواب ہوجائیگا)
اگر سلام کی پہل کرنے والا " بسلام علیکم" یا" السلام علیکم" کہتا ہے تو جواب

ویے والا ان دونوں صورتوں میں "سلام علیکم" کہرسکتا ہے اور "السلام علیکم" کہنا بھی اس کے لئے درست ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے" قالو اسلاماً قال سلام "(بود ۱۹)

اس کے لئے درست ہے اللہ تعالی کا ارتباد ہے تھا تو اسادھا گان مسادھ (ہودہ) علار شوافع میں امام ابوالحسن الواجدی فرماتے ہیں کہ 'سلام' 'کومعرف یا نکرہ ، (السلام ، یا سلام) استعال کرنے میں آپ کو اختیار ہے ، البتہ الف لام کے ساتھ معرف استعال کرنا بہتر وافضل ہے۔

#### (فضل)

# سلام کود ہرانے کی فضلیت

۱۷۰ - صیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظاجب کوئی بات کہتے تواسے تین بارد ہراتے تا کہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے ،اور جب کسی قوم کے پاس آتے تو آئیس سلام کرتے ،اور جب کسی قوم کے پاس آتے تو آئیس سلام کرتے ۔(۱)

(امام نووی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ بیحدیث اس پڑتھول ہے جبکہ مجمع زیادہ ہو، اس مئلہ کی تفصیل اور صاحب'' حاوی''علامہ ماور دی کااس ہے متعلق قول انشار اللّه عنقریب آئے گا۔ (فصل)

بأواز بلندسلام كرنا:

<sup>.(</sup>۱) محیح بخاری ۹۴

اقل ترین سلام جس سے کہ انسان سلام کرنے والا اور سلام کی سنت اداکرنے والا کہلا سکتا ہے، یہ ہے کہ اپنی آ واز اس حد تک بلند کرے کہ جے سلام کر رہا ہے وہ اس س لے، اگر اس نے نہیں سنا تو وہ سلام کرنے والا شار نہ ہوگا ، اور یوں دوسر نے پر جواب دینا واجب نہیں ہوگا ، اور سلام کے جواب کا اقل ترین ورجہ یہ ہے کہ وہ اپنی آ واز اس قدر او نجی کرے کہ سلام کرنے والا اسے سن لے، اگر وہ شہن سکے توسلام کے جواب کا وجوب ساقط نہیں ہوگا ، متولی وغیرہ نے اس طرح ذکر کہا ہے۔

(امام نووی فرماتے بیں) میں کہتا ہوں کہ آواز آتنا بلند کرنامت ہے کہ جے سلام کررہا ہے، وہ اسے یقنی طور پرتن لے، اس کے تن نے کے بارے میں اگرشک ہو (کہ پہنچہیں شایانہیں) تو آواز کومزید بلند کرے، اوراحتیاط سے کام لیتے ہوئے سلام کا ظہار کرئے۔

اگرایسے جا گے ہوئے لوگوں کوسلام کررہاہے جہاں کچھلوگ سوئے بھی ہوں تو دھیمی اور تھیں۔
آواز سے اس طرح سلام کرناسنت ہے کہ جا گے ہوئے تو سن لیس ، مگر سوئے ہوئے نہ جا گیں۔
۱۵۱ - صحیح مسلم میں حضرت مقداد گی ایک طویل حدیث مروی ہے اس کے اندر حضرت مقداد فر ماتے ہیں کہ ''ہم لوگ نبی کریم گئے کے حصہ کا دودھ اٹھا رکھتے تھے ، آپ دات میں تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے نہیں اٹھتے ، اور جا گے ہوئے سن لیتے تشریف لائے اور سے میں اور میرے دونوں ساتھی سوچکے تھے کہ نبی کریم گئے تشریف لائے اور اس طرح سلام کیا کرتے تھے۔واللہ اعلم (۱)

### سلام كاجواب فورأد بإجائ

امام ابو محمد قاضی حسین ، اور امام ابوالحن واحدی ، نیز دیگر علمائے شوافع فرماتے ہیں سلام کافی الفور جواب دینا شرط ہے ، اگر اسے مؤخر کرنے کے بعد (تاخیر سے ) جواب دیے تو

<sup>(</sup>۱) سيحيح مسلم ۲۰۵۵

جواب شارند ہوگا،اوروہ جواب نددینے کی وجہسے کہ گار ہوگا۔ (باب-۳)

الفاظ کے بغیر ہاتھ وغیرہ کے اشارہ سے سلام کرنے کی کراہت:

۱۷۲ - سنن تر مذی میں عن عمر وین شعیب عن ابیان جدہ مروی ہے کہرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع، وتسليم النصارى الإشاره بالاكف" (۱)

وہ ہم میں سے نہیں جو دوسروں (غیرمسلم اقوام) سے مشابہت اختیار کرے ،نہ یہود کی مشابہت اختیار کرو، اور نہ ہی نصاری کی ، کیونکہ یہود یوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ ،اور نصاری کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔

۱۷۳ - وه حدیث جوسنن تر ذی میں حضرت اساد بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھنگا ایک دن مجد سے گذر ہوا، جبکہ عور توں کی ایک جماعت وہاں بیٹی تھی تو آپ بھانے اپنے ہاتھ کے اشارہ سے انہیں سلام کیا ، اور جس کے بارے میں امام تر فدی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث حسن ہے ، توبیاس بات پرمحمول ہے کہ آپ بھانے اشارہ اور تلفظ دونوں کو جمع کر کے سلام کیا تھا ، (لیعن آپ بھانے نے اشارہ کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی سلام کا تلفظ کیا تھا اور اس کی ولیل آبودداؤکی وہ حدیث ہے جس کے اندر بیالفاظ بھراحت موجود ہے ، "فسلم علینا" کہ آپ نے ابودداؤکی وہ حدیث ہے جس کے اندر بیالفاظ بھراحت موجود ہے ، "فسلم علینا" کہ آپ نے بھی سلام کیا ، واللہ اعلم (۱)

<sup>(</sup>۱)سنن ترندی ۲۶۹۵، وقال الترندی: اسناده ضعیف

<sup>(</sup>٢)سنن ترندي ٢٦٩٤منن الي داوُد: ٥٢٠٨م

#### (باب-۴)

### سلام كاحكم

سلام کی پہل کرنا پندیدہ سنت ہے نہ کہ واجب اور بیسنت کفایہ ہے اگر سلام کرنے واجب اور بیسنت کفایہ ہے اگر سلام کرنے والے جماعت کی شکل میں ہول تو ان میں سے ایک کا سلام کرنا کافی ہے، اور اگر سب ہی لوگ سلام کریں تو زیادہ بہتر وافضل ہے۔

ائمہ شوافع میں سے قاضی حسین اپنی تالیف ''کتاب السیر'' کی تعلیق میں فرماتے ہیں:
ہمارے مسلک میں سنت کفایہ اس کے علاوہ کوئی مسلمتہیں، (امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں
کہ قاضی نے جویہ حصروتحدید فرمایا ہے نا قابل قبول ہے، کیونکہ ہمارے علمائے شوافع رحمہم اللہ نے
فرمایا ہے کہ''جھینک کا جواب سنت کفایہ ہے ، اور اس کی وضاحت انشار اللہ جلد ہی آ گے آئیگی ،
ہمارے علما ، کی ایک بروی جماعت بلکہ تمام ہی حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک کی طرف سے قربانی
گھروالوں میں بقیہ تمام لوگوں کی طرف سے سنت کفایہ ہے ، اس لئے گھروالوں میں سے اگر کوئی
ایک شخص قربانی کر لے قوتمام اہل خانہ کو یہ شاروسنت ہوجائے گا۔

جہاں تک سلام کا جواب دینے کی بات ہے تو جے سلام کیا جارہا ہے اگر وہ تنہا ہے تواس کا جواب متعین ہے اور اگر پوری جماعت ہے تو جواب دینا ان سموں پر فرض کفایہ (واجب کفایہ) ہے اگر ان میں سے ایک نے جواب دے دیا تو باقی لوگوں سے اس کی ذمہ داری ساقط ہوجا گیگی ، اور اگر سموں نے ترک کیا (اور کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا) تو سارے لوگ گنہ گار ہو نگے ، اور اگر سموں نے جواب دیا تو یہ کمال فضیلت اور اس کی انتہار ہوگی ، ہمارے علمار نے اسی طرح ذکر کیا ہے اور یہی بہتر ہے۔

ہمارےعلار اس بات پر بھی متفق ہیں کہا گر کئی اور شخص نے (جواس جماعت میں شامل نہیں تھا) جواب دیا تو یہ ( ان کی طرف سے ) کافی نہیں ہوگا،اوراس کا وجوب ان سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ جواب دینا ان پر واجب رہے گا،اورا گران لوگوں نے اس تیسر ہے مخص کے جواب پر ا كتفار كيا توسب لوگ گنهگار ہونگے \_

١٤٢ - سنن الى داؤد ميل حضرت على تعمروى بكرسول الله عظاف فرمايا:

يُحْزِئُ عَنِ الجَمَّاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَ يُجْزِئُ

عَنِ الْجُلُوسِ أَن يَّرُدَّ أَحَدُهُمْ . (١)

جماعت کی طرف سے کافی ہے کہ جب گذریں تو ان میں سے ایک تخف سلام کرلے، اور بیٹے ہوئے لوگوں کی طرف سے کافی ہے کہ ان میں سے ایک مخض جواب دیدے۔

موطا امام مالک میں حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ الْقُومِ أَجْزَاعَنْهُمْ (٢) قوم (جماعت) ميں سے كوئي أيك شخص سلام كرلے توبيران تمام كى طرف سے کافی ہوگا۔

جے سلام پہو نے اس پر جواب دینا واجب ہے

امام ابوسعد التولى وغيره فرماتے ہيں كها گركوئي شخص كسى دوسرے كود بواركے ياير دہ كے ي يحييت وازوے كر كے "السلام عليك يافلان" ياكوئى خط يار سالة خريركر إوراس بين "السلام عليك يا فلان" كصياكونى قاصد يهج اوركي كفلال كومير اسلام كهو، اوروه خطيا پیغام اسے ملے توسلام کاجواب دینااس پرواجب ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن الى داوُد: ۱۰ ۵۲۱ حدیث حسن

<sup>(</sup>٢) مؤطاامام ما لك ٢٠ ٩٥٩ حديث مرسل صحيح الاسناد

١٧٢ - صحیح بخاري وسلم میں حضرت عائش سے مروى ہے وہ فرماتی ہیں كدرسول الله عظانے مجهد فرماياً: "هَذَا جِنْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ "يجريل بين مهين سلام كهرب بين، حِصْرت عا تَشْفِر ماتى بين كمين في كها وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوْ كَاتُهُ " اورانيين بھی سلام ہواور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔

صحیحین کی بعض روایتوں میں ای طرح "وب کات " کے اضافہ کے ساتھ ہے، اور بعض روایتوں میں اس کا اضافہ نہیں ہے، اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوا کرتی ہے، ترمذی کی روایت میں بھی" وبسر کاته" کااضافہ موجود ہے، اوراس کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں: "هذا حدیث حسن صحیح۔(۱)اور غائب مخص کوسلام بھیجنامستحب ہے۔

نوت : حضرت جرئيل الطيخ كاحضرت عائشه رضي الله عنها كوسلام كرناان كي عظمت وفضيات ی نشانی ہے، مگراس سے بر ھ کروہ سلام ہے جواللہ تعالی کی طرف سے حضرت خدیجہ کو بھیجا گیا تھا، الله رب العزت نے حضرت جرئیل کے توسط ہے اپنا سلام حضرت خدیجہ کو بھیجوایا تھا ، اور یقینی طور پراللہ کا سلام فرشتوں کے سلام سے زیادہ اعلی وانٹرف ہے۔

ا مام نووی شرح مسلم میں اس جگه فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جہال حضرت عائشہ کی واضح فضیلت کاعلم ہوتا ہے ایم معلوم ہوتا ہے کہ (۱) سلام بھیجنامت بے ، (۲) اللہ کے نبی پر اس پیغام کا پہنچا ناوا جب ہے، (س) کسی اختبی مخص کا کسی اجنبی نیک وصالح عورت کوا گرفتندوفساد كانديشه نه وتوسلام بهيجنا درست وجائز ہے، (٧) جے سلام بھيجا گيا ہواس پر جواب ديناواجب ہے۔۔۔۔اور سننے کے بعد فی الفور جواب دینا واجب ہے، اس طرح اگریسی غائب کوخط کے ذرييه سلام بهيجا كيا موتو پڙھئے ہى زبان سے جواب دينا اس پرواجب ہے۔

اً گر کسی غائب کی طرف سے سلام پنچے تو فوراً جواب دینا واجب ہے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۱۸ ۳۷ صحیح مسلم ۲۲۲۲ سنن تر ندی ۲۹۳

اگرکوئی شخص کسی دوسرے کو کسی کے معرفت سلام بھیجاور قاصد جاکراہے کیے کہ 'فلاں نے شخص سلام کہا ہے'' تو جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر بچکے ہیں فی الفوراس پر جواب دیناواجب ہے، اور مستحب ہے کہ سلام پہونچانے والے قاصد کو بھی جواب دے اور جواب اس طرح دے وعلیك و علیه السلام

المحالا - سنن الى داؤد مين 'غالب القطان 'ايك شخص سے دوايت كرتے بين كه ال شخص نے كہا يا مجھ سے مير سے دادانے بيان كيا كہ جھے مير سے والد نے رسول اللہ الله الله على غدمت ميں عاضر موااور عمض سے كہا، ان كى غدمت ميں عاضر موااور عرض سے كہا، ان كى غدمت ميں عاضر موااور عرض كيا ''ان اسى يہ قو أك السيلام " مير سے والد نے آپ كوسلام كہا ہے، تو آپ على نے فرمايا: "عليك و على ابيك السيلام" مجھے اور تير سے والد كوسلام (۱)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہاس روایت میں اگر چدا کیے مجہول شخص سے روایت کی گئی ہے، مگر ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ فضائل کے باب میں اہل علم تسامح وچٹم پوثی سے کام لیتے ہیں۔

#### (فصل)

### بهرے کوسلام کرنا:

متولی فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے بہر سے خص کوسلام کرے جو بالکل نہیں سنتا ہوتو بہتر ہے کہ سلام کرنے والاسلام کا تلفظ کرے کیونکہ وہ اس کی اوا ٹیگی پر قادر ہے، اور ہاتھ سے اشارہ بھی کرے ، تا کہ بہرا اسے سمجھ لے ، اور اس طرح وہ جواب پانے کا حقد ار ہوگا ، اور اگر وہ ان دونوں کوجئ نہیں کرتا تو وہ جواب پانے کا مستحق نہیں ہوگا۔

پھرفر ماتے ہیں: اگر کسی بہرے نے سلام کیا، توجواب دیے میں زبان سے الفاظ کی ادائیگی کرے اور ہاتھ سے اشارہ بھی کرے تا کہ اس کے سمجھ میں آسکے، اور اسی طرح جواب کی

<sup>(</sup>١) الودادُ دا٢٢٥

فرضت (وجوب) اس سے ساقط ہوجائیگی ، آپ فرماتے ہیں ، اگر کسی گونگے کوسلام کرے ، اور گونگے نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا تو اس سے جواب کی فرضیت (وجوب) ساقط ہوجائیگی ۔ کیونکہ اس کا اشارہ الفاظ وعبارت کے قائم مقام ہے ، اسی طرح اگر کسی گونگے نے اشارہ سے سلام کیا تو ماسبق کی طرح وہ جواب کا مستحق ہوگا۔

(فصل)

### بچول کوسلام کرنا:

متولی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بچوں کوسلام کیا تو بچوں پر جواب دینا فرض (واجب)
نہیں کیونکہ بچے فرضیت کے اہل، ومکلّف نہیں ، اور ان کا یہی قول درست و راج ہے ، البتہ بطور
ادب واستجاب انہیں جواب دینا چاہئے۔ امام قاضی حسین اور ان کے شاگر دمتولی فرماتے ہیں:
''اگر کسی بچے نے کسی بالغ محض کوسلام کیا تو کیا بالغ پر جواب دینا ضروری ولا زم ہے؟
اس بارے میں دوقول ہے ، اور بیاس کے صحت اسلام پر مبنی ہے ، اگر باہم اس کے اسلام کی صحت
کا قول اختیار کریں تو اس کا سلام بھی بالغوں کے سلام کی طرح ہوگا ، اور اس طرح بالغ پر جواب
دینا واجب ہوگا ، اور اگر ہم اس کے اسلام کو درست نہ سمجھیں تو اس کے سلام کا جواب واجب نہیں

تحب ہوگا۔'' (امام نو وی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: سلام کا جواب بہرصورت واجب ہے، کیونک

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَإِذَا حُيِّيتُهُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهِا أَوْرُدُّوْهَا.

اور جب تنهمیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دویاا نہی الفاظ کو

وثأدوب

اوران دونوں بزرگول کا قول کہ بیاس کے صحت اسلام پر مبنی ہے، بقول شاشی بنار فاسد ہے اور واقعہ بیہ ہے کہ شاشی ہی کی بات درست وصائب ہے، اور اگر کسی بالغ نے کسی ایسی جماعت کوسلام کیا جس میں بچ بھی تھے اور ان میں سے صرف بچ ہی نے جواب دیا تو کیا بالغوں سے اس کا وجوب ساقط ہوگا؟ اس بارے میں بھی دوقول ہے اور صحیح قول جس کے قائل قاضی حسین اور ان کے شاگر دمتولی ہیں ، یہ ہے کہ ان پر سے وجوب ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ بچ فرض کا اہل ومکلف نہیں جبکہ جواب دینا فرض (واجُب) ہے لہذا یہ وجوب ان سے اس طرح ساقط نہیں ہوتی۔ ہوگا، جس طرح بچوں کے نماز جنازہ پڑھ لینے سے بڑوں سے اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ اور دوسر اقول جو علی ہے شوافع میں ''المستظیر'' کے مؤلف ابو بکر شاشی کا ہے، یہ ہے کہ وجوب ساقط ہوجائے گا، جس طرح کہ ان کا اذان کا دیدینا بڑوں کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے۔ وجوب ساقط ہوجائے گا، جس طرح کہ ان کا اذان کا دیدینا بڑوں کی طرف سے کافی ہوجاتا ہے۔ اور ان کے بڑوں سے اس کا تقاضی شرعی ساقط ہوجاتا ہے۔

نوت : بیمسلک شافعی میں ہے، مسلک احناف میں بچوں کی اذان درست و کانی نہیں، اگروہ اذان دیدیں تواس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ بچوں کے نماز جنازہ کے بارے میں علائے شوافع کی رائے ختلف ہے، تاکہ اس سے فرض کفا یہ ساقط ہوگا یا نہیں؟ اور مشہور دوقول ہے، (ایک یہ کہ براوں سے فرضیت ساقط ہو جائیگی ، اور دوسرا یہ کہ سما قط نہیں ہوگی) مگر ان میں سب سے سے قول عام علائے شوافع کے نزدیک میہ ہے کہ سمھوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جائیگی ، اور خودا مام شافعی نے اس طرح کی تصریح کی ہے۔ (احناف کے نزدیک ساقط نہیں ہوگی)

#### هرملا قات میں سلام کا اعادہ کرنا:

جب کوئی کسی کوسلام کرے پھر قریب سے ملے توبا تفاق علمائے شوافع سنت ہے کہ اسے دوبارہ سہ ہارہ سلام کرے، اور اس کی دلیل میصدیث ہے :

۱۷۸ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کے شمن میں مروی ہے کہ جس کے اندراچھی طرح نماز ادانہ کرنے والے (خلاد بن رافع مالک الخزرجی) کا ذکر ہے کہ وہ آئے

اور تمازاداكي، چرنى اللى كى خدمت مين حاضر موت اورآپ كوسلام كيا، آپ في ان كسلام كا جواب ديا اور فرايا: ارجع فيصل فانك لم تصل والوث كرجا واور (دوباره) تماز براهو كونكم ن (سیح طوریه) نماز بین برهی بے قود لوٹ کر گئے اور ، (دوبارہ) نماز برهی ، پیرآ سے اورآپ كوسلام كيا ، اوراس طرح تين بارجوا- (١)

١٤٩ - سنن الى داؤد مين جفرت أبو مررة عصروى بي كرسول الله الله المان الله إِذَالَقِي اَحَدُكُمُ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهما شَجَرَةٌ أُوْجِدَارٌ أَوْحَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَةٌ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ

جبتم میں سے ولی این (دین) بھائی سے ملے تواسے ضرور سلام كريه الران كردميان كوكي ورخت ياديواريا يقرحائل موجائ وار

دوبارہ اس سے ملے تو پھراہے سلام کرے۔(۲)

• ۱۸۰ - ابن تی کی کتاب میں حضرت الس سے مروی ہوہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول الله عظم چهل قدمي كونكلتة اورساته ساته حيلته رسته، جب سامنے كوئي درخت يائيله آجا تا توبيلوگ دائيں ہائيں جدا موجاتے ، پھرآ گے ایک دوسرے کے ساتھ ل جاتے تو ایک دوسرے کوسلام کیا کرتے تھے۔ (٣) نسوت : يوديث ورجدي م،ايك دوسرى سنديين بيحديث حضرت الس سعمرفوعا بهي مروی ہے نیز حضرت ابن عمر کی ایک روایت بصیف امراس کی شاہد ومؤید ہے ابن عمر کی روز پت يول ب: "اذا لقى احدكم اخاه في النهار مراراً فليسلم عليه" جبتم يل عكولي اسي بهائي سدون مين كي بار ملي و (جب بهي ملي) است جائي كرسلام كرب ، قد ال السحافظ هذا حديث غريب

بيك وقت ايك دوسر كوسلام كرنا

 $g_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}}$ 

<sup>(</sup>۱) بخاری ۹۳ کمسلم ۳۹ (۲) سنن الي دادؤد ١٠٠٠، صديث يح

<sup>(</sup>m)عمل اليوم واليلة لا بن عن ٢٢٢٠

جب دوخص آپس میں ملیں اور وہ دونوں کے بارگی ایک دوسر کے وسلام کریں، یا آگے پیچھے ایک دوسر کے وسلام کریں، یا آگے پیچھے ایک دوسر کے وسلام کریں تو قاضی حسین اور ان کے شاگر دابوسعد متولی کے بقول ان دونوں میں سے ہرایک سلام کی پہل کرنے والاسمجھا جائے گا، اس لئے دونوں پر ایک دوسر کے جواب دینا واجب ہوگا ۔۔۔۔۔ علامہ شاشی فرماتے ہیں کہ ان کا بی تول محل نظر ہے، کیونکہ سلام کا بید لفظ جواب بنا واجب ہوجائیگا اور جواب بنا ہوگا، اور شاشی کا یہی قول میچے ودرست ہے۔۔ اگر ہیک وقت ہے تو ایک دوسرے کا جواب ہوگا، اور شاشی کا یہی قول میچے ودرست ہے۔۔ اگر ہیک وقت ہے تو ایک دوسرے کا جواب ہوگا، اور شاشی کا یہی قول میچے ودرست ہے۔۔ اگر ہیک وقت ہے تو ایک دوسرے کا جواب ہوگا، اور شاشی کا یہی قول میچے ودرست ہے۔۔

كسى سے ملنے ير و عليم السلام "سے پہل كرنے كا حكم:

جب ایک شخص کی دوسرے سے ملے اور پہل کرنے والا' وطلیم السلام' کے تو بقول متولی بیسلام نہیں ہوگا ، کیونکہ بیر سیخدا بتدائے سلام بننے متولی بیسلام نہیں ہوگا ، کیونکہ بیر سیخدا بتدائے سلام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا (امام نووی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں اگر سلام کی پہل کرنے والا 'علیک السلام' یا' علیہ کم السلام' بغیر واو کے کہتا ہے تو بقول امام ابوالحین واحدی بیتی طور پر بیسلام ہوجائےگا ، اور متعلم نے اگر چہ مالوف ومعتا دلفظ کو بلٹ ویا ہے تا ہم مخاطب پر جواب دیا الذم ہوگا۔

امام واحدی کی یہی رائے شوافع کا فدہب ہے طاہر ہے، امام حرمین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، البنداالی صورت میں جواب واجب ہوگا، کیونکہ وہ سلام شار کیا جائے گا، پھراس کے سلام شار کئے جانے میں اس طرح دوقول ہے جس طرح نماز سے نکلئے میں علائے شوافع کے دوقول ہیں ، کہ سلام پھیرتے ہوئے اگرکوئی "علیہ کم المسلام" کہتو وہ نماز سے نکلے گا اور اس سے خلیل ماصل ہوگا یا نہیں ؟ صحیح قول میہ ہے کہ اس سے خلیل حاصل ہوجائے گا، اور سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سلام کرنے والا بہر حال جواب کا مشتی نہیں ہوگا۔

١٨١ - كيونكه سنن ابي داؤد وترندي وغيرها مين بسند صحيح صحابي رسول حضرت ابوجريرٌ الجيمي (جن كا

نام جابر بن سلیم اور بعضول نے سلیم بن جابر کہا ہے ) سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول الله وی مورد اور کہا ا اللہ اللہ اللہ اللہ والد من میں حاضر ہوا اور کہا (علیك السلام یار سول الله واتو آپ اللہ فارد اللہ والد اللہ و

لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السلام فان عليك السلام تَحِيةُ الموتى"

علیک السلام، مت کہو، کیونکہ علیک السلام مر دول کاسلام ہے۔(۱)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں ممکن ہے بیرحدیث افضل والمل واحس طریقہ

بیان کرنے کے سلسلہ میں ہواوراس کا سلام نہ ہونامقصود ومرادنہ ہو، واللہ اعلم۔

امام ابو حامد الغزالی احیار العلوم (۲۰۵/۳) میں فرماتے ہیں کہ ابتدار پہل کرتے ہوئے "علیک السلام" کہنا اس حدیث کے پیش نظر کروہ ونالیند بیرہ ہے، اور درست ورائح قول بھی یہی ہے کہ اس صیفہ کے ساتھ سلام کی ابتدار ویہن کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس کے ذریعہ سلام کر لیے توجواب واجب ہوجائے گا، کیونکہ بیسلام ہی ہے۔

(فصل)

# گفتگوسے پہلے سلام کرنے کا استحباب:

سنت سیہ کرسلام کرنے والا گفتگوسے پہلے سلام کرے، احادیث سیجھ سے یہی ثابت ہے اور سلف صالحین اور خلف امت کاعمل ای کے مطابق رہا ہے، جومشہور ومعروف ہے۔اس فصل کی دلیل کے لئے یہی قابل اعتاد و بحروسہ بات ہے۔

(فصل)

# بره کرسلام کرنے کی فضیات

<sup>(</sup>۱) سنن الي داؤد ۸۴۰ ۸ منن ترندي ۲۷۱ وقال الترندي حسن محيح (۲) ويكيس: ترندي ۲۹۹۹:

۱۸۸۳ - سلام میں پہل کرنااس میں درسول کی وجہ سنت وافضل ہے،جس میں آب کے نفر مایا: "نحیو کھما الذی یَبْدأ بالسلام" ان دونوں میں بہتر وہ ہے جوسلام کی پہل کرے۔(۱)اس کئے ہردو ملنے والول کوچا ہے کہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں۔

۱۸۴۷ - سنن ابی داؤد میں بسند جید حضرت ابوامامیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

إِنَّ أُولِي النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُم بِالسَّلَامِ .

اللہ کے نزدیک لوگوں میں افضل وہ ہے جوان میں سے بڑھ کرسلام کرے۔(۲)

ترندی کی روایت میں حضرت امامہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ بھے ہے عرض کیا گیا گیا گیا ہے۔ کہ جب دو شخص آپس میں ملیس تو ان میں سے کے سلام کی پہل کرنی چاہئے؟ تو آپ بھی نے فرمایا:"اولی بھما باللہ تعالیٰ "وہ جواللہ تعالیٰ کے نزد یک ان دونوں میں افضل ہو۔(٣)
فرمایا:"اولی بھما باللہ تعالیٰ "وہ جواللہ تعالیٰ کے نزد یک ان دونوں میں افضل ہو۔(٣)

ان حالتون كابيان جس مين سلام كرنامسخب يامكروه يامباح ب:

پہلے گذر چکا ہے کہ ہم سلام کو پھیلائے اور عام کرنے کے لئے مامور و مکلف ہیں، گریہ تھم بعض حالتوں میں تاکید کے ساتھ اور بعض حالتوں میں سرسری ہے جبکہ بعض حالتوں میں ممنوع ہے۔ وہ حالت جس میں اس کی تاکید واستخباب ہے بے شار ہیں ، کیونکہ یہی اصل ہے اس لئے ہم اس کوالگ الگ بیان کرنے کا تکلف نہیں کرنا چاہتے ، یا در کھیں کہ اس تھم میں مرر دوں یا زندوں سب کوسلام کرنا شامل ہے، اور مردوں کوسلام کرنے کی کیفیت یا اس کا طریقہ جنازہ کے اذکار کے شمن میں (حدیث نمبر ، ۸۵ اور اس کے بعد ) پہلے آچکا ہے۔

(٢) سنن الى داؤذ: ١٩٤٥

<sup>(</sup>۱) د یکھیں: بخاری: ۲۵۲۰ ومسلم: ۲۵۲۰

<sup>(</sup>m) سنن ترندي ٢٦٩٣ وقال الترندي: حديث حسن

البتہ وہ احوال جس میں سلام کرنا مکروہ ہے یا واجب ہے یا مباح ہے وہ اس سے سنگی ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

میں، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔
اس میں ایک بیرے کہ جے سلام کیا جارہ ہوا گروہ ہوتو اسے سلام کرنا مکروہ ہے،
قضائے حاجت یا بیوی سے مباشرت یا اس جیسی صورت میں مشغول ہوتو اسے سلام کرنا مکروہ ہے جو سور ہا ہو اورا گرسلام کرتا ہے تو جو اب کا مستحق نہیں ہوگا، اس طرح ان لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے جو سور ہا ہو یا اونگھ رہا ہو ، یا نماز پڑھ رہا ہو یا اذان دے رہا ہو یا قامت کہ رہا ہو یا جمام میں داخل ہو، یا اس طرح کے دیگر احوال کہ اس میں سلام کا اثر اس پڑییں ہوگا، جیسے کوئی کھارہا ہواور لقمہ اس کے منہ میں ہوگا، جیسے کوئی کھارہا ہواور لقمہ اس کے منہ میں ہوگا، جیسے کوئی کھارہا ہواور لقمہ اس کے منہ میں ہوگا۔ ہاں اگر کھانے پر ہواور لقمہ منہ میں شہوتو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں اور تب جواب دینا واجب ہوگا، اس طرح خرید وفروخت اور اس طرح کے دیگر امور ومعاملات میں مشغول شخص کوئی میلام کرنے والی جواب دینا واجب ہے۔

واجب ہوگا، اس طرح خرید وفروخت اور اس طرح کے دیگر امور ومعاملات میں مشغول شخص کوئی میلام کرنے والی جواب دینا واجب ہے۔

خطبہ جمعہ کی حالت میں سلام کرنے کے بارے میں ہمارے علا مشوافع فرماتے ہیں کہاس وفت سلام کی ابتدار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ خطبہ کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، البتدا گر کسی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے سلام کرلیا تو کیا اسے جواب دیا جائے گا جمعلار شوافع کا اس میں اختلاف ہے۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ اس کی کوتا ہی اور نادائی کی وجہ سے اسے جواب نہیں دیا جائےگا ، اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ خطبہ کے دفت خاموش رہ کرغور سے سننے کواگر ہم واجب کہیں تو جواب دیے ، جواب دینا واجب نہیں ہوگا ، اور اگر سنت کہیں تو حاضرین میں سے صرف ایک شخص جواب دے ، اور ایک سے زیادہ لوگ بہر صورت جواب ند یں ۔۔۔ رہی بات تلاوت قرآن میں مشغول شخص کوسلام کرنے کی تو اس کے بارے میں امام ابوالحن الواحدی فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن میں اس کے مشغول ہونیکی وجہ سے سلام نہ کرنا بہتر ہے ، اور اگر سلام کرلے تو تلاوت کرنے والے کے لئے صرف اشارہ سے جواب دے دیا کافی ہے اور اگر زبان سے جواب دے تو از سر نو استعادہ (اعوذ باللہ) کے پھراس کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کرے ، بیامام واحدی کا قول ہے ، استعادہ (اعوذ باللہ) کے پھراس کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کرے ، بیامام واحدی کا قول ہے ،

مگر میک نظر ہے۔

ظاہر مسلک بیہ کہ اسے سلام کیا جائے ،اور اس پرزبان سے جواب دیناواجب ہے،
اور اگر کوئی دعاریس پورے استغراق ، دل جمعی ، اور ہمتن گوش ہو کرمشغول ہوتو اس کے بارے
میں بھی بید کہا جاسکتا ہے کہ وہ تلاوت میں مشغول شخص کی طرح ہے مگر میرے زویک رائح بات بہ
ہے کہ ایسے شخص کو سلام کرنا مکر وہ ہے ، کیونکہ سلام کرنے سے اسے کدورت ونا گواری ہوگی اور
کھانے کی مشقت سے بڑھ کراسے بیشاق گذریگا سے حالت اجرام میں تلبیہ پڑھ رہے لوگوں کو
سلام کرنا مکر وہ ہے کیونکہ تلبیہ ترک کرنا اس کے لئے مکروہ ہے ، اور اگر ائیس سلام کرلیا جائے تو
نبان سے جواب دینا اس پرواجب ہے ،خود امام شافعی اور دیگر ہمارے علیائے شوافع نے اس کی

#### (فصل)

## سلام کے جواب کا حکم:

جن حالتوں میں سلام کرنا مکروہ ہاں کا ذکراد پرآچکا ہے، کہ ان حالتوں میں سلام کرنے والا جواب کا ستی نہیں ہوتا، ہاں جے سلام کیا جائے ،اگروہ سلام کا جواب دے کرنیکی کرنا جاہے تو

اس كے لئے اليا كرنا شرعاً درست موكا، يامسخب؟اس بارے ميں قدرت تفصيل ہے:

جوبپیثاب وغیرہ قضار حاجت میں مشغول ہواس کے لئے جواب دینا مکروہ ہے،اور پیر

بھی شروع کتاب میں گذر چکاہے،البتہ کھانے پینے وغیرہ میں مشغول شخص کے لئے جواب دینا ان مقامات پرمستحب ہے جہاں جواب واجب نہیں۔

اور نماز پڑھنے والے کا جواب دیتے ہوئے "و علیکم السلام" کہنا حرام ہے،اس کی حرمت کا علم رکتے ہوئے اگراس نے اس طرح جواب دیا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی اور اگر حمت کے علم کے بغیر ناوانی و جہالت میں اس طرح جواب دیا تو (فقہ شافعی میں) صحیح تول کے مطابق اس کی نماز باطل نہیں ہوگی ،اوراگر غائب کی ضمیر استعال کرتے ہوئے "علیه السلام" کے

کسے سلام کرنا چاہئے اور کئے ہیں ،اور کسے جواب دینا چاہئے اور کسے ہیں : ایمامسلمان جو برعت اور نسق وفجو رمیں شہرت ندر کھتا ہو، سلام کرسکتا ہے اور اسے سلام

كيابهي جاسكتا ہے ملام كرنااس كے لئے سنت ہوگا اور جواب دينااس برواجب

(اہام نو وی فرماتے ہیں) ہمارے علام فرماتے ہیں : عورت عورت کے لئے اسی طرح ایم مردوں کو سلام کرنے کے بارے ہیں امام ابوسعد متولی فرماتے ہیں کہ عورت اگراس کی بیوی یاباندی یا مجرموں میں سے کوئی محرم ہوتو مردی طرح ہوگی ،اس لئے ان میں سے ہرایک کا دوسرے کوسلام میں پہل کرنامت جب ہوگا اور دوسر پر جواب وینا واجب ہوگا است عورت اگر اجتبیہ ہو جسین وخوبصورت ہواور فتنہ میں پڑنے کا فرجوتو مرداسے سلام نہ کرے ، اور اگر سلام کر لے تو عورت کے لئے بواب وینا جا تر نہیں ، اور عورت ایر اجتبال میں بیا کہ خواب وینا جا تر نہیں ، اور کو سلام نہ کرے ، اور اگر سلام کر لے تو عورت کے لئے بواب وینا جا تر نہیں ، اور کو جواب دینا عرورت اگر بوڑھی ہے جس سے فتہ میں پڑنے کا خطرہ نہیں تو اسے کا جواب دینا عرورت اگر بوڑھی ہے جس سے فتہ میں پڑنے کا خطرہ نہیں تو اسے مردوں کو سلام کرنا جا ہے اور مرد پر جواب دینا غروری ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: کے عورتوں کی اگر جماعت ہوتو مردانہیں سلام کرسکتے ہیں، یامردوں کی جماعت ہواور سیھوں نے کسی عورت کوسلام کیا توان کا سلام کرنا جائز و درست ہے بشرطیکہ مرد سے یاعورتوں سے فقنہ میں پڑنے کا اندیشہ نو ہو، اور اگر فقنہ کا اندیشہ ہوتو مردوں کے لئے درست ہاورنہ ہی عورتوں کے لئے۔

۱۸۵ - سنن الی داؤد ترندی وابن ماجه وغیره مین جھزت اسار بنت یزید سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کدرسول اللہ عظام ہم عورتوں کے پاس سے گذر ہواتو آپ عظام ہم عورتوں کے پاس سے گذر ہواتو آپ عظام ہم سالام کیا۔(۱) او پر مذکورا بواد وُدکی روایت کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

حفرت اسمار سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ ایک دن مجدسے گذر ہوا جبکہ عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے سلام کیا، (۲)

۱۸۷ - سیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد الساعدی سے مروی ہے روایت کے الفاظ اس طرح ہیں '' کانت فینا امر أة '' ہمارے درمیان ایک ورت تھی ، (م) اور ایک روایت میں ہے : ہم میں ایک بوڑھی ورت تھی جو چھندرلیکر ہانڈی میں ڈالتی اور جو پیس کراس میں ملاتی ، اور جب ہم لوگ جمعہ کی نماز سے فارع ہوکر لوٹے تو (اس کے یہاں جاکر) اسے سلام کرتے وہ ہمیں وہ پکوان پیش کرتی ۔ (۵)

۱۸۸ - صیح مسلم میں حضرت ام ہائی بنت ابی طالبؓ ہے مردی ہے وہ فرماتی ہیں کہ فتح کہ کے موقعہ پر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، آپ شسل فرمارہ سے اور حضرت فاطمہ ؓ آپ کو پردہ کئے ہوئے تضیں، تو میں نے آپ کوسلام کیا چھر پوری حدیث بیان کی (جوآگے حدیث نمبر، ۹۰۷ پیآئیگی)۔ (۲)

(فصل)

بہل کرتے ہوئے اہل ذمہ کوسلام کرنے کا حکم

اہل ذمہ کے بارے میں ہارے علماء کے درمیان اختلاف ہے، اکثریت کا فیصلہ ہے کہ

<sup>(1)</sup> ديكيس ابوداؤد ٢٠٥٠م ترقدي، ١٩٤٧م اين ماجدا ١٠٧٠ وقال الترقدي حسن

<sup>(</sup>٣) ثمل اليوم لا بن سي ٢٢٢، مديث غريب

<sup>(</sup>۲) تندی ۲۲۹۷

<sup>(</sup>۵)دیکھیں:بخاری:۸۲۲۸

<sup>(</sup>۴) دیکھیں: بخاری ۱۲۲۸

<sup>(</sup>١) ويكيفين: صحيح مسلم: ٣٣٧

انہیں بڑھ کرسلام کرنا جائز نہیں ، اور دوسری رائے ہے کہ بڑھ کرسلام کرنا حرام نہیں مکروہ ہے۔ اگر انہوں نے سی مسلمان کوسلام کیاتواس کے جواب میں صرف 'وعلیم'' کہاجائے اس سے زیادہ نہیں۔ قاضی القصاۃ امام ماور دی نے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے کہ پہل کرتے ہوئے بھی انہیں سلام کرنا جائز ہے ، البتہ سلام کرنے والاصرف 'السیلام عیلیک ''پراکتفا کرے اور سلام

ك لئے "عليكم"كاصيفراستعال ندكري

اوراگرای نے کسی مسلمان کوسلام کیا تو اس کے جواب میں بھی ماور دی نے ایک تیسرا قول نقل کیا ہے کہ جواب میں صرف 'وعلی کم السلام" کے ''ور حمد الله''کا اضافہ ہرگزنہ کرے ، مگر ماور دی کا بیدونوں قول شاذ ومردود ہے۔

١٨٩ - صحيم مسلم مين حفرت ابو بريرة سے مروى ہے كدرسول الله الله الله الله الله

لَاتَبْدَأُوْ الْيَهُودَ وَلَا النصارى بالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ اَحَدَهُمْ فِي

طريقٍ فَاصْطُرُو هُمْ الَّي أَفَيقه . (١)

یبودونساری کو پہل کرتے ہوئے سلام مت کرواور جبتم ان میں سے کسی سے کسی سے میں ملوقوات راستے کے مثل حصدی طرف مجبور کردو۔

١٩٠ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کررسول اللہ اللہ اللہ

ارشادفر مایا:

''إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكتابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ"(٢) الرابل كتاب تهيس سلام كرين قرتم (صرف)"وعليكم"كهو

19۱ - صحیح بخاری میس حفرت این عمر سے مروی ہے کرسول الله الله عَلَيْكَ مَايا: الله الله الله عَلَيْكَ مَايا : الله الله الله عَلَيْكَ مَا الله الله عَلَيْكَ فَقُلْ

، وَعَلَيْكَ " (٣)

<sup>(</sup>۱) محجم ملم ۲۱۲۲ مجم ملم ۲۱۲۲ محجم ملم ۲۱۲۳

<sup>(</sup>۳) ميم بخاري ۲۰۲۴

اگرتہمیں یہودسلام کریں اوران میں سے کوئی"السام علیك " (تم پر موت آئے) کہتا ہے تو تم "و علیك" کہو۔

اس مسله میں اس جیسی اور بھی بہت ی احادیث وار دہوئی ہیں۔

نوت : السلام علیکم کے عنی بین تم پرسلامتی ہو، اور کچھ یہودی مسلمانوں کوسلام کرتے ہوئے سلام کے بجائے "سام "کالفاظ استعال کرتے تھے، جس کامعنی موت ہے یعنی وہ باسلوب سلام یددعار کرتے تھے، کہتم پرموت آئے ، اور یہ یہودیوں کی دیگر بہت سی خبا ثنوں بیس سے ایک فطری خبا ثنت اور بدتم پرک و بیس ہواب دینے کا خبا ثنت اور بدتم پرک و جہ سے اللہ کے نبی نے "وعلیہ کم" کے دریعہ انہیں جواب دینے کا حکم فرمایا کہ حساب کتاب برابرد ہے۔

ابوسعدی التولی فرماتے ہیں: اگر کسی الیے تحض کوسلام کرے جس کے مسلمان ہونے کا گان ہو پھر پند چلے کہ وہ کا فرہے تو مستحب ہے کہ اس سے اپنا سلام والیس لے لے اور اس سے کے کہ میر اسلام مجھے واپس کردو، اور اس کا مقصد اسے متوحش کرنا اور اس بات کا ظہار ہوکہ ہمارے اور تہمارے درمیان کی تشم کی الفت و محبت نہیں۔

مردی ہے کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کوسلام کیا ، آپ سے لوگوں نے کہا کہ وہ تو یہودی ہے تو آپ اس کے پیچھے گئے اور جا کراس سے کہا ''میر اسلام جھے واپس کر دؤ''

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: موطا امام مالک میں سروی ہے کہ حضرت امام مالک سے یہود یوں اور نفرانیوں کوسلام کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ان سے سلام واپس لیا جائے گا؟ تو امام مالک نے جواب دیا کہتیں ،اوریہی ان کا ند ہب ہے اور اس کو ابن عربی ذاخذ ارکیا ہے

ابوسعد فرمات بي كما كرسى ذى كوسلام كرنا بوتو سلام كعلاوه سى اورالفاظ سے انہيں مباركبادد سے ياخوش آمديدوغيره كے مثلاً كم "هداك الله" الله "الله تيرى من خوشكوار بنائے۔ صباحك "الله تيرى من خوشكوار بنائے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ ابوسعد نے جو یہ بات کہی ہے، اگر اس کی ضرورت پڑے تو اسے کہتے میں کوئی حرج نہیں، اسے یوں بھی کہرسکتا ہے 'صبحت بالمحیر " تیری سے بخیر ہو "صبحت بالسعادة "سعادت مندی کے ساتھ تیری سی ہو، یا" صبحت بالعافیه "عافیت کے ساتھ تیری سی ہو" یا صبحك الله بالسرود "اللہ تیری سی کو خوشیوں سے بحردے، یا سرور کی جگہ سعادة یا نعمة ، یا مسرة ، یا اس طرح کے الفاظ ملاکر کے۔

اورا گرضرورت نہ ہوتو بہتر ہے کہ پچھ نہ کہے ، کیونکہ ان الفاظ کی ادائیگی اس کے لئے بے تکلفی ، دل لگی اور محبت کا اظہار ہوگا ، حالانکہ ہمیں ان کے ساتھ بختی سے پیش آنے کا اور اظہار محبت سے اجتناب کرنے کا حکم ویا گیا ہے ، واللہ اعلم۔

نوت : غیر سلم حضرات جن کے ساتھ ہم کمی ملک میں امن وسلامتی کے ساتھ پڑا عقاد فضامیں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کس طرح ہونا چاہئے ، اور طرز معاشرت کونسا اپنانا چاہئے ، اس کی رہنمائی ہمیں اس آیت کریمہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لاینها کم الله عن الذین .... المقسطین (سورة الممتحنة : ٨) ترجمه جن لوگول نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی ،اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا ،ان کے ساتھ سلوک واحسان کرنے اور منصفانه بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالی تمہیں نہیں رو کہا بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والول سے محبت کرتا ہے۔اور نی کریم علی کا ارشاد ہے :

"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائحَةً الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مَنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَاماً"()

جس نے کسی معاہد کو ( لیمن جس کے ساتھ باہم امن وسلامتی سے رہنے کا عہد و پیان ہو، ) قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیگا حالا نکداس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔

تواگر بیغیرمسلم مارے ساتھ بظاہر وفادار ہوں مارے خلاف سازشیں نہیں کرتے

ہوں ، ہماری اہانت ان کاشیوہ نہ ہو ، اور ہماری عزت و آبر واور جان و مال کے در پے نہ رہتے ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتا و کر نا اور حسن سلوک کا جواب حسن سلوک سے دینا ہم پر واجب ہے ، اس لئے ہم ان کے ساتھ حق کے بجائے نرمی سے بیش آئیں اور معاملات میں راست بازی سے کام لیں ۔ حافظ ابن حجرا پنی کتاب فتح الباری (۱۱ ر۲۵) میں رقمطر از بیں : امام اوزاعی فرماتے ہیں : اگرتم انہیں سلام کروتو سلف من کروتو سلف مالئین نے بھی انہیں سلام کیا ہے اگرتم انہیں سلام نہ کروتو سلف صالحین نے بھی ایسا کیا ہے۔

اور حدیث میں جوسلام کی پیش قدمی کرنے سے ممانعت آئی ہے تو ممکن ہے کہ اس سے یہودی مراد ہوں ، کیونکہ ان کی فطرت میں مسلمانوں کی ایذار رسانی اوران کی سرشت میں خیاشت پڑی ہوئی ہے ، یہ یہود ہمیشہ رسول خدا ﷺ اور مسلمانوں کی ایذار رسانی میں گےرہتے تھے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور بادل ناخواستہ اگر سلام کرنا پڑتا تو ایسے کلمات والفاظ کے ذریعہ سلام کرتے جوسلام کے بجائے بدعائی کلمات ہوا کرتے تھے، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اذاجاء وك حيوك بمالم يحيك به الله "(الجادلة: ٨)

اوروہ یہود جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کوان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظول میں اللہ تعالی نے ہیں کیا۔

الغرض ان یہود بول کوتو پہل کرتے ہوئے سلام کرنا جائز نہیں ،اورا گروہ کریں تو انہیں کے الفاظ میں ''و علیکم'' کے ذریعہ جواب دیا جائے ،اورا گروہ برتمیزی و برخلق سے پیش آئیں تو ہے۔ مسلمان بھی ان کے ساتھ انہی کی طرح تخت سے پیش آئیں۔واللہ اعلم۔

ملے جلے مختلف قتم کے لوگوں کوسلام کرنا:

اگر کمی فرد واحد کا جماعت کے پاس سے گذر ہوجس میں مسلمان و کافر ہرطرح کے لوگ ہوں تو سنت ہے کہ انہیں سلام کرے اور ارادہ مسلمانوں کوسلام کرنے کا کرے (اگر کئی مسلمان ہو) مسلمان کا کرے۔(اگراس میں صرف ایک ہی مسلمان ہو)

19۲ - صیح بخاری وسلم میں حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما سے مروی ہے کدرسول اللہ ﷺ کا گذرکسی ایسی مجلس سے ہواجس میں مسلمان ، یہودی ، اور بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین سب اکٹھا تھے، تو نبی کریم ﷺ نے انہیں سلام کیا (شاید آپ کے مخاطب ، مقصود صرف مسلمان تھے مذکہ یہودو مشرکین )(۱)

# خط کے اندر مشرکوں کوسلام کرنے کا حکم

اگرکسی مشرک کوکوئی خط لکھا جائے اور اس میں سلام یا اس کے مماثل الفاظ لکھنا ہوتو بہتر

یہ ہے کہ اس طرح لکھے : ۱۹۳ - صیح بخاری وسلم میں حضرت ابوسفیان کی روایت کے اندر ہر قل کے قصہ میں مروی ہے کے رسول اللہ ﷺ نے تحر بر فرمایا:

> مِن محمد عبد الله ورسوله إلى هِرَقُلَ عظيم الروم سَلامً على من اتبع الهدى . (٢)

اللدكے بندے اوراس كے رسول محمد كى جانب سے ہرقل شاہ روم كو، سلام ہوا ہے جس نے ہدایت كراسته كى انباع و پيروى كى -

اس لتے غیر مسلموں کو "السلام علیہ کم" کے بجائے سلام علی من اتبع

# ذمي كي عيادت كرتے وقت كيا كہنا جائے:

ذمی کی عیادت کرنے کے بارے میں ہمارے علائے شوافع کے درمیان اختلاف ہے، ایک جماعت نے اسے پیند کیا ہے تو دوسروں نے اس مے منع کیا ہے، علامہ شاشی اس اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں

"میرے نزد کی صحیح بات سے کمن جملے تمام کا فروں کی عیادت کرنا

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری ۱۲۵۴ صحیمسلم ۱۷۹۸ او ۱۷۹۸ مسلم ۱۷۲۳ او ۱۷۲۳ مسلم ۱۷۲۳ ا

جائز ہے اور اس کا تواب اس سے متعلق حرمت و تو قیر کی نوعیت مثلاً پڑوی یا قرابت درشته داری وغیره پرموقوف ہے

(امام نووی فرماتے ہیں:)میری رائے میں علامہ شاشی کی بیرائے بہت خوب اور عمره

۲۹۴ - سی بخاری میں جفرت الس سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک یمودی لڑ کا جو نی كريم هاكى خدمت كياكرتا تقاء بياريزا تونبي كريم هاس كى عيادت كو كني ، آپ اس ك مر ہانے میں بیٹھ گئے ،اوران سے کہا"اسلم"اسلام لے آؤ،اس لڑ کے نے اپنے والد کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھا جواس کے پاس ہی تھا تو اس کے والد نے اس سے کہا ، ابوالقاسم کا کہا مان لو، چنانچراں نے اسلام قبول کرلیا ،اس کے بعد نبی کریم ﷺ اس کے پاس سے باہر آئے ،آپ

"اَلْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَنْقَذَهُ مِنَ النارِ"

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اسے جہنم کی آگ سے نجات

190 - سی بخاری ومسلم میں حضرت سعید بن میتب کے والدمیتب بن حزن سے مروی ہےوہ فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف

"يُاعَمُّ: قَل لا الله الا الله" جاجان! آپلا الله الا الله كهدوي پر بوري حدیث اللی ہے: (۲)

(امام نووی فرماتے ہیں: ) میں کہتا ہوں کہذمی کی عیادت کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ اسے اسلام کی ترغیب دیں اور اسلام کے محاس اس کے سامنے بیان کریں ، اور اسے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کریں کہ تو بہ کا دروازہ بند ہونے (لینی نزع کی حالت شروع ہونے سے پہلے

پہلے)وہ اسے اختیار کرلے اور اگراس کے لئے دعا کرنا ہوتو ہدایت کی دعار کرے۔ فصل

### بدعتی کوسلام کرنا

ایسے بدعتی کوجس نے بڑا گناہ کیا ہواوراس سے تائب نہ ہوا ہوسلام کرنا مناسب نہیں،

اورنہ ہی اس کے سلام کا جواب دینا مناسب ہے، امام بخاری اور دیگر علمار کی یہی رائے ہے۔ امام

بخاری نے اپنی سیجے کے اندراس مسئلہ میں مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کیا ہے۔

197 - صحیح بخاری وسلم کے اندر حضرت کعب بن مالک کے واقعہ میں جبکہ حضرت کعب اور ان کے دوسائقی (ہلال بن امپیا ور مرارہ بن الربع) غزوہ تبوک میں شرکت سے قاصر رہے تھے، حضرت کعب فرماتے ہیں: کہرسول اللہ ﷺ نے (لوگوں کو) ہم سے بات کرنے سے منع کردیا تھا: آگے فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کوسلام کرتا، اور میں (دل میں) کہتا (اندازہ کرتا) کہ آپ نے سلام کا جواب دینے کے لئے اپنے لب کو جنبش دی یانہیں؟ امام بخاری

فرماتے ہیں:حضرت عبداللہ بن عمر کا فرمان ہے کہ شراب نوشی کرنے والوں کوسلام نہ کیا جائے۔(۱) (امام نو وی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: کہ اگر ظالموں کو بدرجہ مجبوری سلام کرنا پڑ

(اہام کووی مرماھے ہیں) یں جہا ہوں: کہ اسر کا حوں و بدر جبر ، بورں ملام ارما پر جائے ، ہایں طور کہاس کے پاس آنے کے بعد ہلام نہ کرنیکی وجہ سے اس کی طرف سے اپ دین

، میں میں میں میں فتنہ ونساد کے مرتب ہونے کا خدشہ ہوتو اسے سلام کر لے۔ یا دنیا وغیرہ میں کسی فتنہ ونساد کے مرتب ہونے کا خدشہ ہوتو اسے سلام کر لے۔

امام ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں علاء کا قول ہے کہ ایسے ظالموں کوسلام کرے اور بیشت کرے کہ لفظ"المسلام"اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تب اس کامفہوم ہوگا''المله علیکھ دقیب"اللہ تیرار قیب ہے۔

فصل

بجول كوسلام كرنا:

<sup>(</sup>۱) دیکھیں: سیح بخاری: ۴۲۱۸ میچیمسلم: ۲۷ ۲۹

بچول کوسلام کرناسنت ہے:

۱۹۷ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گذر ہے تو انہیں سلام کیا اور فر مایا'' نبی کریم ﷺ ای طرح کیا کرتے تھے''()

نہیں سلام کرتے۔

۱۹۸ - سنن الی داؤدوغیره میں بسند صحیحین حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ چند بچوں کے پاس سے گذرے جو کھیل رہے ہو آپ نے انہیں سلام کیا۔(۲)

فدوت: شایداس کی حکمت بیہ کہ بڑے ، غرورو تکبر کی چادرا پنے او پر سے اتارہ یں اور تواضع و
اکساری کو اپنا شیوہ بنا کیں ، اور بچ شری آ داب کے خوگر بنیں اور بچپن سے اسلامی آ داب و
عادات کی تربیت یا کیں ، تا کہ بڑے ہوکروہ بھی اسی نیج پر چلیں اس حدیث سے نبی کریم اللہ کے
کمال تواضع اور شفقت و محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ لوگوں کا ایک
دوسرے کوخواہ بڑے ہول یا چھوٹے سلام کرنامسنون اور شریعت کا مطلوب ہے۔

#### (باب-2)

سلام کے آداب ومسائل ،

۱۹۹ - سیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يُسَلِّمُ الراكب على الماشي والماشي على القاعد،

(٢) ايوداؤد:٢٠٥٢

(۱) بخاری: ۲۲۴۷، مسلم: ۲۱۲۸

(٣)عمل اليوم والليلة لا بن سي: ٢٦٢

والقليل على الكثير.

سوار پیدل چلنے والے کو ، اور چلنے والا بیٹھے ہوؤں کو اور تھوڑے ، زیادہ اگریک

لوگوں کو شلام کریں۔

بخاری کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد، والقليل

على الكثير .(١)

چھوٹے بڑوں کو، اور پیدل چلنے والے بنیٹھے ہوؤں کواور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں۔

اورسلام کا بیادب اس وفت ہے کہ جبکہ دوشخص راستہ وغیرہ میں ملیں البت اگر کوئی بیشے ہوئے ایک یا متعدد افراد کے پاس آئے تو بہر حال آنے والا ہی بڑھ کرسلام کرے،خواہ آنے والا چھوٹا ہو یا بڑا تھوڑے ہول یا زیادہ — قاضی القضاۃ نے اس دوسرے طریقہ کوسنت اور پہلے طریقہ کوادب، یعنی فضیلت میں سنت ہے کم تر درجہ کا نام دیا ہے۔

(فصل)

مجمع میں ایک یا چند مخصوص لو گول کوخاص کر کے سلام کرنے کی کراہت: امام متولی فرماتے ہیں: اگرایک شخص کسی پوری جماعت سے ملے تو ان میں سے بعض

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۲۳ مسلم ۲۱۹

مخصوص افراد کواپنے سلام میں مخصوص کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سلام کا مقصد الفت و محبت اور وانس ورواداری ہے، اور بعض کو خاص کر کے سلام کرنے میں باقی لوگوں کے اندر کبیدگی و تکدر پیدا ہوگا اور بسااوقات بیعداوت ومخاصمت پیجی منتج ہوسکتا ہے۔ اور بسااوقات بیعداوت ومخاصمت پیجی منتج ہوسکتا ہے۔

# بهيركي جگهول برسلام كاحكم:

اگر بازاروں یا سرگوں پہ چل رہا ہو جہاں لوگ بکثرت گذرتے اور ایک دوسرے سے
ملتے ہوں تو بقول قاضی القصناۃ ماور دی یہاں سلام صرف بعض مخصوص لوگوں ہی کے لئے ہوگا، نہ کہ
ہرکسی کے لئے پھر فرماتے ہیں: اور بیاس وجہ سے کہا گر ہرملا قاتی کوسلام کرتارہے تو اسے اپنی تمام
ترضروریات کوترک کر کے اسی میں مشغول ہوجا نا پڑے گا، اور بیعرف وعادت کے بھی خلاف ہے،
نیز فرماتے ہیں: کہ سلام کا دوہی مقصد ہے حصول محبت والفت یا دفع مضرت و کرا ہت۔

(فصل)

ایک ہی جواب پوری جماعت کے لئے کافی ہے

امام متولی فرماتے ہیں: اگر کسی جماعت نے فرد واحد کوسلام کیا اور اس شخص نے "وعلیہ کم السلام" کہ کرتمام لوگوں کوجواب دینے کا ادادہ کیا، تو تمام لوگوں کو جواب دینے کا وجوب اس سے اسی طرح ساقط ہوجائے گا جس طرح کہ نماز جنازہ اگرایک مرتبہ کوئی پڑھ لے تو باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔ باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔

(فصل)

#### جماعت كوسلام كرنا:

قاضی القصناۃ ماوردی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص چھوٹی سی جماعت کے پاس آئے تو ایک ہی سلام ان سموں کے لئے عمومی طور پر کہے اور سموں کے لئے صرف ایک ہی سلام پراکتفار کرے اور اس کے بعد اگران میں ہے کی کوخاص طور پر کرنا جا ہے تو بیادب ہوگا اور ان میں سے کئی ایک کا جواب دیدینا کافی ہے اور اگرائی سے زیادہ لوگ جواب دیں توبیجی ادب شار ہوگا۔

پھر فرماتے ہیں: اگر مجمع اتنا بڑا ہے کہ ایک سلام تمام لوگوں کو نہ بھنے سکے مثلاً جا مع مجدیا پر ہجوم محفل ہوتو سنت ہے کہ داخل ہونے والا داخلے کے وقت ہی جب لوگوں کو دیکھے سلام کرے، اور اس طرح وہ ان تمام افراد کے حق میں جواسے سنیں سلام کی سنت اداکرنے والا ہوگا اور جن لوگوں نے بھی ایسے سنا وہ تمام افراد جواب کیلئے وجوب کفالیہ میں داخل ہو تکے (اور اگر کسی ایک نے جواب دیدیا تو باتی سے وجوب ساقط ہو جائے گا ور نہ سب کے سب گنہگار ہو تگے ) اور جن لوگوں نے اس کا سلام سنا اگر وہ ان کے درمیان بیٹھنا جا ہے تو ان میں سے بعض نہ سننے والوں کو

اوروہ ان لوگوں میں بیٹھنا چاہے جنہوں نے اس کا سلام نہیں سنا ہے تو اس میں دوتو ل ہے، ایک بیر کہ آئیس سلام کرنے کی سنت ان کے آگے والوں کو سلام کر لینے کی وجہ سے اسے حاصل ہو پھی ہے، کیونکہ بید پورا بیک ہی مجمع ہے اور اگر دوبارہ سلام کرتا ہے تو بیاد ب ہوگا۔ اسی بنار پرمسجد والوں میں سے سی نے بھی اگر جواب و یدیا تو بقیہ پور سے لوگوں سے اس کا وجوب ساقط ہوجائے گا۔

سلام کرنے کی سنت اس سے ساقط ہوجا ئیگی۔

دوسرا قول میہ ہے کہ سلام کی سنت ان لوگوں سے حق میں جنہیں پہلاسلام نہیں پہنچا ہے باقی ہے بشرطیکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہوں ،اس بنا پراس کے سلام کو سننے والے آگے کے لوگوں کا وجوب بیٹھیے کے لوگوں (جنہوں نے پہلاسلام نہیں سناتھا) کے جواب دید سیخ سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔

فصل

## گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا

جب لینے گھر میں داخل ہوتومستحب ہے کہ سلام کرے،خواہ گھر میں کوئی ہویا نہ ہو،اور سلام اس طرح کرے "السَّلامُ عَسَلَیْنَ اوَعَلیٰ عباد اللّٰہ الصالحین سلامتی ہوہم پراوراللّٰہ کے نیک بندوں پر ،اور گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا چاہئے اس کا بیان شروع کتاب میں : (حدیث نمبر: ۱۳ پر) آچکا ہے۔ای طرح جب مجد میں یا کسی دوسرے کے گھر میں داغل ہوتو بھی سلام کرنامتحب ہےاوروہاں اس طرح سلام کرے۔

السيلام عيليننا وعلى عبادالله الصالحين ، السلام عليكم

اهل البيت ورحمة الله وبركاته

ہم پراوراللہ کے نیک بندول پرسلام اے گھر والوتم پرسلام اور اللہ کی

رحمت وبركت ب

نصل

مجلس کی برخوانتگی پرسلام

اگر کوئی شخص جماعت وقوم کے ساتھ بیٹھا ہو پھران سے جدا ہونے کے لئے اٹھے تو

سنت ہے کہ وہ سلام کرے۔

٠٠٠ - سنن الى داؤد وتر مذى وغيره مين بسند جيد وصيح حضرت ابو مررة سے مروى ہے وہ

اذا انتهى آحَـ لُكُمُ الى المجلسِ فَلْيُسَلَّم فَاذا اراد أَنْ يقوم فَلْيُسَلِّم فَاذا اراد أَنْ يقوم فَلْيُسُلِّم فَلَيْستِ الأولى باحقَّ من الاخرة .

جبتم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کرے ، اور جب اٹھنا چاہے تو سلام کرے ، کیونکہ پہلاسلام دوسرے سے افضل نہیں (لیعنی

دوسراسلام بھی اتناہی افضل ہے جنتا پہلا)(۱)

(امام نو وی فرماتے ہیں ) میں کہتا ہوں: ظاہر حدیث کا تقاضہ ہے کہ جماعت پر سلام کرنے والے اور جدا ہونے والے کو جواب دینا واجب ہے۔۔۔۔امام قاضی حسین اور ان کے

(۱) ابوداؤد ، ۵۲۰۸ ، ترندی ۲۰۰۱ ، وقال الترندی صدیث

شاگردابوسعدالمتولی فرماتے ہیں: جماعت ومجلس سے جدا ہوتے وقت سلام کرنے کی عادت بعض لوگوں میں چل پڑی ہے، اور بید عار ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں، بلکہ ستحب ہے، کیونکہ تحیة واسلام ملاقات کے وقت ہے نہ کہ واپسی کے وقت میدان دونوں کا قول ہے۔

ہاڑے متاخرین ائمہ شوافع میں امام ابو بمرشاشی نے ان دونوں حضرات کے قول کو

ناپیند کیا اوراس پرئیری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول باطل ولغو ہے، کیونکہ سلام واپسی کے وقت بھے اس کے موت کی دلیل کئی ندکورہ حدیث بھے ہوئے اور اس کی دلیل کئی ندکورہ حدیث ہے، میرے زویک امام شاشی کا قول ہی سے وصا بہے۔

#### ایسے خص کوسلام کرنے کا حکم جس کے بارے میں جواب نہ دینے کا کمان ہو:

جب کوئی ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور اسے خالب گمان ہو کہ اگر اس نے سلام کیا تو وہ تکبر وغرور یا راہ چلنے یا کلمہ سُلام سے لا پرواہی و بے اعتمائی یا کسی اور اسباب کی وجہ سے سلام کا جواب بیس وے گا تو مناسب ہے کہ وہ سلام کر ہے ، اور اپنے علی و گمان کی وجہ سے اسے ترک نہ کر سے کیونکہ ہم سلام کرنے کے مامور ہیں اور گذر نے والا اس کا مکلف ہے اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ اسے جواب ملے ، اور دیکھی ہوسکتا ہے کہ جس کے پاس سے وہ گذر رہا ہے اور گمان قائم کر دہا ہے وہ جواب دیکر اس کے گمان کو غلط ثابت کردے۔

ان لوگوں کا قول جن کے نزدیک حقیق کوئی چیز نہیں ، کہ گزرنے والے کا سلام دوسر ہے کے گئا ہ کا سبب ہے گا، (اس کے جواب نددینے کی صورت میں) تو پیملی جہالت اور صرت نادانی ہے ، کیونکہ احکام شرعیہ اس طرح کے خیالات واوہام سے ساقط نہیں ہوتے اور اگر ہم اس خیال کو منظر رکھیں تو جہالت ونادانی کی وجہ سے منکرات کا ارتکاب کرنے والوں کی کلیر بھی ہمیں ترک کرنا پڑیگا ، کیونکہ اگر ہمیں گمان غالب ہوجائے کہ ہمارے کہنے سے وہ بازنہیں آسکتا

اور ہمارے نکیر کرنے اوراس کی قباحت و برائی بتادیئے کے باوجودا گروہ اس سے چھٹکا را حاصل نہ کرے تو بیاس کیلئے گناہ کا سبب بنے گا۔۔۔۔اور بلا شبہاس جیسے امور ومعاملات میں ہم ا نکارو تکبرترک نہیں کر سکتے۔۔۔۔اس کی بے ثمار مثالیں ہیں جو شہور ومعروف ہیں۔

جس نے کی کوسلام کیا اور اپناسلام اس کے کا نوں تک پہو نچادیا اور اس سننے والے پر شرا لط کے ساتھ جواب واجب ہوجانے کے باوجوداس نے جواب ہیں دیا تو سلام کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اسے اس سے بری کردے اور کے''سلام کا جواب دینے میں میں اپنے حق سے اسے بری کرتا ہوں کے :''میں نے اسے جواب سے حلال کردیا'' یا اس جیسے دیگر الفاظ کیے، اور اپنے اس قول کوزبان سے ادا کرے، کیونکہ زبان سے ادا گرے ، کیونکہ زبان سے ادا کرے ، کیونکہ زبان سے ادا گرے ، واللہ اعلم ۔

ا • 2 - ابن سنی کی کتاب میں صحابی رسول حضرت عبدالرحمٰن ابن شہل سے مروی ہے کہ رسول اللہ

"مَنْ أَجَابَ السلامَ فهولَة ومَنْ لَمْ يُحِبُ فليس منا" (١)

جوسلام کا جواب دے تو وہ اس کے لئے ہے اور جو جواب خدرے تو وہ

ہم میں سے ہیں ہے۔

نوت : بيايك طويل حديث كالكرام بورى حديث مين شروع كالفاظ اس طرح بين :

"يسلم الراكب على الراجل ويسلم الراجل على القاعد

ويسلم الاقل على الاكثر"

سوار پیدل چلنے والے کواور پیدل چلنے والے بیٹھوں کواورتھوڑ ہےلوگ بہتوں کوسلام کریں۔

جس نے کسی کوسلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا تو مستحب ہے کہ سلام کرنے والا اسے ، خندہ پیشانی اور شگفتہ کلامی سے کہ کہ سلام کا جواب واجب ہے آپ کے لئے مناسب ہے کہ

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن سن: ۲۱۰، پيرهديث سيح ہے۔

مجھے جواب دیں تا کہ آپ سے اس کا وجوب ساقط ہو۔ واللہ اعلم۔ (باب-۸)

استئذان واجازت طلى

اللدنغالي كاارشادي

ياايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " (الور: ٢٥)

اے ایمان والوایے گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک کہ اجازت نہ لے لواور وہاں کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو۔

نیزاللدتعالی فرماتے ہیں:

" اذا بلغ الأطفال منكم الحُلَّمَ فليستأذنوا كما استأذن

(سورة النور: ٥٩)

الذين من قلبهم"

اور جب تمہارے بچے بلوغت کو بیٹنی جائیں تو جس طرح ان کے الگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کرآنا جاہئے۔

۷۰۲ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

الإستئذانُ ثلاثُ فإن أَذِن لَك والا فَارْجِعْ . (١)

اجازت مانگنا تین بارے یا تو تہیں اجازت دیدی جائے ورنہتم

لوث جاؤ۔

نیز بخاری وسلم بی میں حضرت ابوسعید خدری سے بھی مروی ہے کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ

اس طرح فرمایا :(۲)

سود کے سیجے بخاری و مسلم میں حضرت اس بن سعد سے مردی ہے وہ فر ماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

"انماجعل الإستئذان من أُجلِ البصر"() اجازت طلى نگاه كى وجه سرا كلى كى ہے۔

نیز تین باراجازت طلب کرنے کی روایت متعدد طرق سے مروی ہے اور سنت بیہے کہ پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے ۔۔۔۔دروازہ پراس طرح کھڑا ہو کہ نظر اندر نہ پڑرہی ہو پھر''السلام علیکم'' کہنے کے بعد کہے کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ اگر کوئی جواب نہ دی تو دوسری اور تیسری بار کہے، اگر پھر بھی کوئی جواب نہ طے تو لوٹ جائے۔

۲۰۷ - سنن ابی داوُد میں بسند سیج جلیل القدر تا بعی حضرت ربعی بن حراش سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بنی عامر کے ایک شخص نے جھے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اجازت طلب کی ، جبکہ آپ گھر کے اندر موجود تھے، اس نے کہا''اً لیسٹے '' کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے خادم سے فرمایا:

أُخْرُجْ إِلَى هَٰذَا فَعَلَّمُهُ الْإِسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ قُلْ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَ اَدْخُلُ ؟ عَلَيْكُمْ أَ اَدْخُلُ ؟

اس شخص نے آپ کی بات من لی تو اس نے کہا: السلام علیکم أا دُخل، پھر نبی کریم سداخل کی از سد یک دن

ﷺ نے اسے داخلے کی اجازت دیدی۔(۲) ۵۰۵ - سنن الی داؤد و تر مذی میں صحالی رسول ﷺ حضرت کلدة بن حنبل سے مروی ہے وہ

الله على الله المراد و دور مدى من عابى رسول الله عصرت علده بن من سے مروى ہے ده فرماتے ہيں كميں نبى كريم لله كے پاس آيا اور سلام كئے بغير اندر داخل ہوگيا تو آپ لله نے

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۲۲۱، مسلم ۲۱۵۲

فرمايا:

اِرْجِعْ فَقُلْ: أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ ؟ لوث جاؤاور (باہرجاكر) كهو،السلام عليكم كيا ميں اندرواخل ہوسكتا ہوں۔(۱)

اور سے جو میں نے سلام کو استند ان پر مقدم کرنے کا ذکر کیا ہے کہ (پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے) یہی صحیح ہے ۔۔۔البتہ ماور دی نے اس میں تین قول نقل کیا ہے، ایک یہی مذکورہ قول ہے، اور دوسرا استند ان کو سلام پر مقدم کرنا ( لیعنی پہلے اجازت طلب کر لے پھر سلام کرے) اور تیسرا قول جو کہ ان کا اختیار کر دہ اور پیند بدہ قول ہے، وہ بہ ہے کہ اجازت ما تکنے والے کی نگاہ اگر صاحب خانہ پر داخل ہونے سے قبل پڑجائے تو پہلے سلام کرے، پھر داخل کی اجازت ما تکے پھر سلام کرے۔اور تین بار اجازت ما تکنے کے باوجودا گراسے اجازت نہ ملے اور اسے گمان ہو کہ اہل خانہ نے بہیں سنا ہے تو کیا تین بار ما تین بار اجازت نہ ملے اور اسے گمان ہو کہ اہل خانہ نے بہیں سنا ہے تو کیا تین بار ما تین بار اجازت نہیں سنا ہے تو کیا تین بار

امام ابو بکرین عربی المالکی اس میں تین ندہب نقل کرتے ہیں ، ایک بیکہ مزید استند ان کااعادہ کرے ، دوسرایہ کہ بالکل اعادہ نہ کرے ، اور تیسرایہ کہ پہلے الفاظ میں اعادہ نہ کرے ، البتہ دوسرے الفاظ یا کلمات یا استندان کے دیگر طریقوں سے اس کا اعادہ کرسکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میرے زدیک سب سے حجے قول یہ ہے کہ تین سے زیادہ کسی بھی صورت میں اجازت طلب نہ کرے اور یہ تول جے وہ صحیح قرار دے رہے ہیں یہی سنت مطہرہ کا نقاضہ ہے۔

نوت : كيونكم ديث (٢٠٢) مين صراحة مُدكور بها لاستئذان ثلاث فيان اذن لك والافارجع

(قضل)

اجازت طلب كرنے كة واب:

<sup>(</sup>١) ابوداؤر: ١٤١٥ ترندي ١٤١٠ وقال الترندي: حديث حسن

جب کوئی تخص سلام کے ذریعہ یا دروازہ پر دستک دے کرکسی سے اجازت طلب کرے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو مناسب ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں یا فلاں نام سے ملقب شخص ہوں ، یا فلاں عرفیت سے جانا جانے والا ہوں ، یا فلاں بن فلاں ہوں یا فلاں نام سے ملقب شخص ہوں ، یا فلاں عرفیت سے جانا جانے کہ جس سے ممل اسی طرح کے اور الفاظ کے ذریعہ اپنا پورا معروف ومشہور نام یا کنیت بتائے کہ جس سے ممل تعارف ووا قفیت حاصل ہوتی ہو، جواب میں 'میں ہوں' یا' نیا آپ کا خادم ہوں' یا' بعض لڑکا ہوں' یا'' آپ کا پیچان نہ ہوتی ہو کہ مروہ ونا پہند یہ ہے۔

۲۰۷- صحیح بخاری ومسلم میں معراج والی مشہور حدیث کے اندر مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرمایا:

> ثم ضيد بى جبريل الى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: مَنْ هَادًا ؟ قال: جبريل: قيل: وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَال: محمد، ثم صَعِدَ بى إلى السماء الثانيه والثالة وسائرهن، ويقال فى باب كل سماء، من هذا؟ فيقول: جبريل (١)

پھر حضرت جریل مجھے اوپر سار دنیا پر لے گئے انہوں نے دروازہ کھلوایا تو ان سے کہا گیا کون؟ جریل نے جواب دیا جریل ہے ، کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجمد ہیں پھر مجھے دوسرے ، تیسرے اور سارے آسانوں پر لے گئے ، ہرآسان کے دروازے پران سے کہا جاتا کہ کون؟ اوروہ جواب میں کہتے جریل ہے۔

2.2 - صیح بخاری وسلم میں حضرت ابوموی اشعریؓ کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم ﷺ باغ کے کنواں پر تشریف فر ما سے اور ابو بکرنے آکر اجازت طلب کی تو آپ نے فر مایا : کون؟ تو انہوں نے جواب دیا ابو بکر ہے ، پھر حضرت عمرآئے اور اجازت طلب کی تو آپ نے فر مایا : کون جواب ملا کہ عمر ہے ، پھر اس طرح حضرت عثمان آئے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۲۸۸۷ میچه مسلم ۱۶۳ ۱۲ (۲) دیکھیں: بخاری ۳۱۷ مسلم ۱۲۳۰ مسلم

۷۰۸ - سیح بخاری و مسلم ہی کے اندر حضرت جابر اسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور دروازہ پر دستک دیا آپ نے فرمایا: مسن ذا ؟ کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا "ميں ہوں" تو آپ نے فرمایا:"انا انا "میں میں ( کیا کرتے ہو) گویا آپ کونا گواری ہوئی۔(۱)

#### اجازت طلب کرتے ہوئے اپناتعارف کرانا:

جس سے انسان متعارف و بہجانا جاتا ہوں ،اگر مخاطب اس کے بغیر نہ بہجان سکے تواس وصف کو بیان کرنے میں کوئی مضا کھنہیں ،خواہ اس میں بظاہر قدرے خودنما کی ہی کیوں نہ ہو،مثلاً کوئی اپنی کنیت بتائے کہ میں فلال مفتی یا قاضی یا شخ ہوں ، یااس جیسے دیگراوصاف کا ذکر کرے۔ ٥٠٥ - عليح بخارى ومسلم ميں حضرت ام مإنى بنت ابى طالب جن كا نام مشهور قول كے مطابق فاخته یا فاطمہ یا ہند ہے، سے مروی ہے کہ میں نبی کریم علیے کے پاس آئی جبکہ آپ شل فرمار ہے تصاور حصرت فاطمه آپ كوپرده كئي موئى تيس ، تو آپ الله فرمايا: من هذه ؟ بيكون عورت ہے، میں نے جواب دیا، میں ام بانی ہوں۔(۲)

 الحجیج بخاری و مسلم میں حضرت ابوذر جن کا نام جندب یابر برہے، سے مروی ہے کہ میں ایک رات باہر نکلاتو (ویکھا کہ) رسول الله علی تنها چہل قدی کررہے ہیں، چا ند کے سائے میں میں بھی (آپ کے بیچیے) چلنے لگا تو آپ نے مڑ کر جھے دیکھااور فر مایا"من هذا "کون ہے؟ میں نے جواب دیامیں ہوں ابوذر۔(۳)

اا > صحیحمسلم میں حضرت ابوقادہ حارث بن ربعی اس حدیث کے اندر جورسول الله الله علیہ کے بیثار مجروں اور متعدد فنون علم پر مشتمل ہے، روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' پھررسول اللہ ﷺ نے اپناسراو پراٹھایا اور فرمایا: 'من هذا؟'' کون ہے؟ میں نے جواب دیا ابوتیا وہ (ہول)۔(۴)

<sup>(</sup>۱) دیکھیں: بخاری ۲۱۵،مسلم ۲۱۵۵

<sup>(</sup>۲) دیکھیں: بخاری: ۲۸ مسلم: ۳۳۲، پیرحدیث پہلے نمبر ۲۸۸ پر گذر بھی ہے (۳) دیکھیں: بخاری: ۹۳۳۳، مسلم: ۹۳

(امام نووی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ اس کی مثال ونظیر بے شار ہیں، اور اس کا

سبب ضرورت وحاجت ہے نہ کوفخر ومباہات۔

217 - اوراس سے ملتی جاتی ہی وہ روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ جن کا نام سیح قول کے مطابق عبد الرحمٰن بن صخر ہے، سے حکے مسلم میں مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعار فرما دیں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دیدے، پھر پوری حدیث نقل فرماتے ہیں ، جس کے اخیر میں ہے کہ پھر میں لوٹ کر آیا اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول ، اللہ نے آپ کی دعار قبول کر کی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دیدی ، واللہ اعلم ۔ (۱)

## سلام سے متعلق چند مسائل:

مسكه: حمام سے نكلنے والے كوسلام كرنا:

امام ابوسعد متولی فرماتے ہیں : جمام سے نکلتے وقت نکلنے والے کوسلام کرنا یا بیہ کہنا کہ "طاب حَمَّامُكُ" تیرانہانا خوشگوار ہو، اس کی کوئی اصل نہیں، مگر حضرت علی سے مروی ہے کہمام سے نکلنے والے ایک شخص کوانہوں نے "فطھرٹ قالانہ جسست" تو پاک ہوا پھرنا پاک نہ ہوسکو ۔) کہا

امام نووی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں اس مقام پر کوئی بات سیح طور پر ثابت نہیں ، اوراگر کوئی شخص اپنے دوست سے بطور محبت والفت اورا ظہار وارفکی ، "ادام المالمه لك المنِعَم" (اللّه تیری نعمت ہمیشہ باتی رکھے ) یااس جیسے دعائے کلمات کہتواس میں کوئی حرج نہیں۔

مسله: "السلام عليكم"كيجائ اوردوسركالفاظ مين سلام كرنا: گذرن والااگريهل كرتے ہوئ كى "صَبَّحَكَ اللّهُ بِالْحَيْر" (اللّه تيرى شَحَ

<sup>(</sup>۱) ديکھيں : صحيحمسلم ۲۳۹۱

بخربنائے) یا "صَبِّحَكَ اللهُ بِالسَّعَادَةِ" (الله تیری شخصی بنائے) یا "قَوَّ اللهُ" (الله تخصی بنائے) یا "قَوْ اللهُ اللهُ وَاللهُ مِنْكَ" الله تخصی فوف میں مبتلانہ کرے، یااس جیسے دعائیہ کلمات جس کے استعال کی لوگوں میں عادت ہے کہ تو وہ جواب کا سختی نہیں ہوگا، ہاں اگروہ مجمی اس کے بالقابل جواب میں اسے دعائی کلمات کہ تو بہتر ہے ۔ اور اگر سلام ترک کرنے اور اس میں لا پروائی برتے پر تنبیہ کرنے کے لئے اور دوبروں کو سلام میں پہل کرنے کی طرف توجہ دلانے بیات کا دب بتانے کے لئے آیا بالکلیہ جواب ہی نہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ فی طرف توجہ دلانے بیات کا دب بتانے کے لئے آیا بالکلیہ جواب ہی نہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔

#### دست ورخسار چومنے کا حکم

آگرکوئی کسی دوسرے کا ہاتھ چومنا چاہے اور بیاس کے زید وتقوی علم وشرف اور صلاح و پارسائی وغیرہ کسی دین امور (میں برتری) کی وجہ ہے ہوتو مکروہ نہیں بلکہ ستحب ہے اور اگراس کی دنیا داری و مالداری ، شان وشوکت اور جاہ وحشمت یا دنیا داروں میں اس کی وجامت و برتری کی وجہ سے ہوتو مکروہ ہی نہیں بلکہ غلیظ ترین مکروہ ہے ، امام مقوی فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ، اور عدم جواز سے ان کی مراد ترام ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

۱۷۷ - سنن ابی داؤد میں حضرت زارع رضی اللہ عنہ سے جو وفد عبدالقیس میں شریک تھے مردی ہے کہ وہ فرماتے ہیں

> 'نَ تَوَ ہم لوگ اپنی سوار یول سے اثر کر آیک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے گئے، ہم لوگ نبی کریم ﷺ کا دست مبارک اور قدم مبارک چوم رہے تھے۔'(۱)

۱۱۷ - سنن ابی داؤد ہی میں حضرت ابن عمرؓ ہے ایک واقعہ مردی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں : پھر ہم لوگ قریب ہوئے، (لیعنی رسول اللہ ﷺ ہے) اور آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) سنن الي داؤر، : ۵۲۲۵، وقال المقدري: حديث حسن

نوت : امام ترندی نے بھی اسی جیسی ایک روایت صفوان بن عسال سے قتل کی ہے، پھر فر مایا ہے کہ بید من اسود ، ابن عمر ، کعب کہ سے حدیث حسن سے ہے ، نیز یہ بھی فر مایا ہے کہ اس باب میں حضرت بیزید بن اسود ، ابن عمر ، کعب بن ما لک کی بھی روایت ہیں''

کسی شخص کا پنے چھوٹے بھائی یالڑ کے کے رخسار کا بوسہ لینایا رخسار کے علاوہ بازووغیرہ دیگراعضار کا بطور شفقت ورحمت یا لطف ومہر ہانی یا قرابت ورشتہ داری کی الفت کی وجہ سے بوسہ لینا خواہ بچہاڑ کا ہویالڑ کی سنت ہے،اوراس سے متعلق بے شارصچے وشہورا حادیث وارد ہوئی ہیں۔

اسی طرح اپنے دوست یا کسی کے بھی بچوں کا بطور شفقت ومحبت بوسہ لینا سنت ہے ، ہاں شہوت کے ساتھ بوسہ لینا بالا تفاق حرام ہے ،خواہ بچہ ہو یا بڑا ،لڑکی ہو یا لڑکا ، بلکہ شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہےخواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ۔

210 - صیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم بھے نے حضرت من بن علی کو چوما، آپ کے پاس حضرت اقرع بن حابس الممیمی تھے، انہوں نے عرض کیا، محصد س بچے میں، میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چوما، تو نبی کریم بھٹے نے ان پر نظر ڈالا پھر فرمایا: " مَنْ لَا يَوْ حَمْ لَا يُوْ حَمْ "جورتم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ (۱)

> اَوَ اَمْلِكُ اَنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ. (٢) اگر الله تعالی نے تمہارے اندر سے رحمت کوسلب کرلیا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟۔

میختلف روایتوں میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں ،اور بیمتعد دالفاظ میں مروی ہے۔

212 - صیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو ( گود) لیانہیں چو مااور سونگھا۔(۱)

118 - سنن ابی داؤد میں حضرت برار بن عازب سے مروی ہے دہ فرماتے ہیں: کہ حضرت ابو بکر کے مدینہ میں جلوہ افروز ہونے کے بعد میں ان کے ہمراہ ان کے گھر گیا تو حضرت عائشہ بخار میں مبتلا لیٹی ہوئی تھیں، حضرت ابو بکر ان کے پاس گئے اور ان سے بوچھا، میری چی تم کسی ہو؟ اور ان کے رخسار کا بوسہ لیا۔ ابوداؤد ۱۲۳۳ک۔

219 - امام ترفدی، نسائی دابن ماجہ نے باسانیہ صحیحہ صحابی رسول حضرت صفوان بن عسال سے روائیت کیا ہے، حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا جمیں اس نبی کے پاس لے چلو، پھروہ دونوں آپ ایک خدمت میں حاضر ہوااورنو (۹) آیات بینات کے بارے میں سوال کیا، پھر پوری حدیث ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھران دونوں نے آپ کے دست وقدم مبارک کا بوسدلیا اور کہا ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ بیشک نبی ہیں۔ (۲)

470 - سنن ابی داؤد میں بسند سیج حضرت ایاس بن دُغطل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں فیصل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں فیصل ہے۔ (۳)

(ابونضرة كانام منذرين مالك بن قطعه ہے وہ شہورتا بعی بیں) حضرت ابن عمر سے مروی ہے كہ وہ اپنے ماحبر اوے سالم كابوسہ ليتے اور فرماتے ، اعتجب وا من شيخ يُفَبِّل شيخاً "شخے ئے تجب كروكه شخ كابوسہ ليتا ہے۔

امت کے نہایت زاہد و پارسابڑے ہی عبادت گذار پر ہیز گار جلیل القدر بزرگ حضرت مہل بن عبداللہ المشتری سے مروی ہے کہ وہ امام ابوداؤ دالبحتانی کے پاس آتے اور ان سے عرض کرتے ہیں ، کرتے میرے لئے آپ اپنی وہ زبان نکالیں جس سے آپ حدیث رسول ﷺ بیان کرتے ہیں ،

<sup>(</sup>١) ديكيس تعلق الخارى في الادب، باب رحمة الولدوتقبيله: ١٠٢٧/١

<sup>(</sup>٢) ترندي ٢٤٣٣، تخذ، ٣٩٥١، بحواله من كبرى للنسائي ابن ماجه ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٣) سنن الى داؤد: ٥٢٢١

تا کہ میں اس کا بوسہ لے سکوں ، پھراسے چومتے۔اس باب میں اس کے علاوہ سلف صالحین کے بیٹن اس کے علاوہ سلف صالحین کے بیٹن اواللہ اعلم۔

فصل

میت وغیرہ کی بیشانی کابوسہ لینا

بطور تبرک نیک وصالح میت کی پیشانی کایا سفر سے واپسی پر دوست وا حباب اور رفقار

کے چبرے کا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ 21 - صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے وفات رسول ﷺ والی ایک طویل حدیث میں مروی

ہے وہ فر ماتی ہیں: ابو بکر ؓ داخل ہوئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور پھر جھکے اور بوسہ دیا، پھررو پڑے۔(۱)

۲۲۷ - سنن ترندی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ: زید بن حارشہ مدینہ

واپس پہو نچ جبکہ رسول اللہ عظمیرے مکان میں تھے وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم عظم

ا پنا کپڑ انھیٹنے ہوئے ان کی طرف کیکے ان سے معانقہ کیا اورا نکابوسہ لیا۔(۲) ہاں سفر سے واپس آنے والوں یا بچوں کے علاوہ کسی اور کے چیرہ کا بوسہ لینا یا معانقنہ

ہاں طریعے واپ اسے والوں اسے والوں یا پول سے معارہ کی اورت پر ہوں ہو ہے ، اور اس کرنا مکروہ ہے ، علمار شوافع میں امام ابو محمد بغوی وغیرہ نے اس کراہت کی تصریح کی ہے ، اور اس

کے مکروہ ہونے کی دلیل ہیہے:

سنن ترندی وابن ماجہ میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ایک خض نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملتا ہے، کیا وہ اس کے لئے جس سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دونہیں 'اس نے پھرع ض کیا، کیا وہ اس سے چے شسکتا ہے

عے بھات ماہ ، پر اس نے عرض کیا ، تو کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑسکتا ،اور بوسہ لےسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں'' پھراس نے عرض کیا ، تو کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑسکتا

<sup>(</sup>ו) אלו לא מממת - ממממ

<sup>(</sup>۲) سنن تر ندی ۳۷ ساوقال التر مذی حدیث حسن

<sup>(</sup>٣) ديكيس: ترندي ٢٧٢٨، وقال الترندي حديث <sup>حس</sup>ن

ے اور مصافہ کرسکتا ہے، تو آپ نے فرمایا: 'مال '(m)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: سفر وغیرہ سے واپسی پر بوسہ لینے اور معالقہ

کرنے کے بارے میں جو یہ ذکر کیا گیا ، اس میں کوئی حرج نہیں ، البتہ اس کے علاوہ میں مکروہ منزیمی ہے بشرطیکہ بےریش وخوبصورت اڑکا نہ ہو ، اگر بےریش وخوبصورت اڑکا ہوتو بہرصورت اس کا بوسہ لینا حرام ہے ، خواہ وہ سفر ہی ہے کیوں نہ والیس آیا ہو، اور بظاہر اس ہے معافقہ کرنا بوسہ لینے کے علم میں ہے یا اس سے قریب تر ہے ، اور اس حتم میں سب برابر بیں کہ بوسہ لینے والے یا جس کا بوسہ لیا جا وہ نوس یا گیمگار وفاس ، لینی خواہ فاس و گنہگار ہویا نیک وصالح ہوں یا گیمگار وفاس ، لینی خواہ فاس و گنہگار ہویا نیک وصالح ہرایک کا بےریش وخوبصورت اڑکوں کا بوسہ لینا حرام ہے۔

#### مصافحه كأحكم

یا در تھیں کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کے سنت ہونے پرامت کا اجماع ہے۔ ۲۲۴ - صحیح بخاری میں حضرت قادہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے کہا کیا اصحاب نبی ﷺ میں مصافحہ تھا؟ تو انہوں نے جواب دیاباں۔(۱)

۵۲۵ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت کعب بن مالک والی حدیث جس میں ان کے توبہ کے واقعہ کا ذکر ہے ، مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: پھر حضرت طلحہ بن عبیداللہ ووڑتے ہوئے میرے پاس آئے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک بادوخوشخبر کی دی۔(۲)

۲۷ - سنن ابی داوُد میں بسند سی حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں، جب اہل یمن

قَدْجَاءً كُمْ اَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ اَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ "(٣) تَمْهَارِكِ إِلَى اللهِ مَعَافَحُهُ اللهِ تَمْهَارِكِ إِلَى اللهِ مَعَافَحُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

212 - سنن ابی داؤدوتر مذی میں حضرت برار بن عازبؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقًا. (٢)

دومسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ہی ان کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

21\\
عرض كيا: اے اللہ كرسول ہم ميں سے كوئى اپنے بھائى يادوست سے ماتا ہے كياوہ اس كيلئے جھك عرض كيا: اے اللہ كرسول ہم ميں سے كوئى اپنے بھائى يادوست سے ماتا ہے كياوہ اس كيلئے جھك سكتا ہے؟ آپ ﷺ فرمايا: "نہيں" اس نے عرض كيا، كيا ہاتھ كيا سكتا ہے اور مصافحه كرسكتا ہے؟ آپ نے فرمايا" نہيں" اس نے پھر عرض كيا، كيا ہاتھ كيا سكتا ہے اور مصافحه كرسكتا ہے؟ آپ نے فرمايا" ہاں" (۲)

اس باب میں بکشرت احادیث وار دہوئی ہیں۔

۲۹ - موطاامام مالک میں حضرت عطار بن عبدالله الخراسانی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کے رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادُوا تَحَابُوا ، وَتَذْهَب

<sup>(</sup>١) س الي داؤر: ٥٢١٣،

<sup>(</sup>۲) ابوداؤد ۳۲۲۳ ترندی ۲۷۲۷، قال الترندی حدیث حسن غریب

<sup>(</sup>٣) ديكيس ژندي ۲۷۲۸، اين ماجه ۴۰۷، وقال الترندي، حديث حسن

<sup>(</sup>۲) موطاامام ما لک ۱،۹۰۸،۱مانووی فرماتے میں کمیدهدیث مرسل ہے

الشُّحْنَاءُ"(م)

مصافحه کروکینه کدورت دور ہوگا ، باہم ہدید دومحبت بڑھے گا اور بغض

وعداوت دور ہوگا۔

نسوت: اس کی تائیدان متعددا حادیث سے بھی ہوتی ہے، جس کی سند تصل اور عدہ ہے، حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: اس کا اتصال مختلف طرق واسنا دسے ثابت ہے اور وہ سب کے سب حسن ہیں۔
یا در کھیں کہ یہ مصافحہ ہر ملاقات کے وقت مستحب ہے اور لوگوں میں نماز فجر وعصر کے بعد مصافحہ کرنے کا جورواج ہے اس طرح شرعا اس کی کوئی اصل نہیں، مگر اس میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ مصافحہ دراصل سنت ہے، لوگوں نے بعض حالات میں اس کی پابندی کی ہے اور بہت سے احوال ومقامات بیان سے چوک ہوئی ہے، بعض حالتوں کی بیتفریط اس مصافحہ کو اپنی اصلیت سے جس کے بارے میں شریعت وارد ہوئی ہے خارج نہیں کرسکتا۔

ا مام ابومحد بن عبدالسلام رحمة الله اپنی کتاب '' قواعد الاحکام فی مصالح الا نام'' (۱۷۳۷) میں ذکر کرتے ہیں کہ بدعت کی پانچ فتنمیں ہیں واجب جرام ،مکروہ ،مستحب اور مباح ، پھر فر ماتے ہیں مباح بدعتوں ہی میں سے فجر وعصر کی نماز کے بعد کا مصافحہ ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ امسر دلینی بے رکیش خوبصورت کڑ کے سے بھی مصافہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ اسے دیکھنا بھی حرام ہے، جبیبا کہ اس سے پہلے والے فصل میں ذکر کیا گیا، ہمارے بعض علا، شوافع فرماتے ہیں کہ جسے دیکھنا حرام ہے اسے چھونا بھی حرام ہے، بلکہ چھونا دیکھنے کے زیادہ شدید ترین منکر ہے، کیونکہ اجبنی عورت کوشادی یا بھے وشرایا لین دین کی غرض سے دیکھنا حلال ہے، مگراس کا چھونا حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔

مصافحہ کے آ داب

مصافحہ کے ساتھ چہرہ کا حثاش بٹاش ہونا اور دعائے مغفرت وغیرہ کرنا افضل ہے۔

حصيح مسلم ميں حضرت ابوذر سلم وى وه فرماتے بيں كه محصے رسول الله على فرمايا :
 لَا تَحْقِرَ لَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ

(ı).

کسی نیکی کوتقیرمت جانو،خوداین بھائی سے کھلے ہوئے بشاش چہرے بی سے کیوں ندل رہے ہو۔

اسے ۔ ابن منی کی کتاب میں حضرت برار بن عازب اسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظینے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْمُسْلِمَيْنِ إِذَا الْتَقَيَّا فَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرَابِوُدٌ وَنَصِيْحَةٍ تَنَاثَرَتْ خَطَايَا هُمَا بَيْنَهُمَا

دومسلمان جب آپس میں ملتے پھر مصافحہ کرتے اور محبت وخیرخواہی میں مسکرا کر دانت کھولتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ان کے گناہ حجمر جاتے ہیں۔

ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

إِذَا الْتَقَى المسلمان فَتَصَافَحًا وَحَمِدَا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَاسْتَغْفَرَا عِلَىٰ وَاسْتَغْفَرَا

جب دومسلمان آپس میں ملتے پھرمصافئہ کرتے اور دونوں اللہ تعالیٰ کی حدوثار واستعفار کرتے ہیں قواللہ تعالیٰ ان دونوں کو بخش دیتے ہیں۔

۲۳۷ - این می کی کتاب میں حضرت الس سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ فی ارشاد فر مایا ما میں میں عبد دُیْنِ مُتَحَابَیْنِ فِی اللّهِ تَعَالَیٰ یَسْتَقْبِلُ اللّهِ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَیُصَافِحَهُ فُیصَّلْیَان عَلَی النبی - صلی اللّه

<sup>(</sup>۱) تتحیح مسلم:۲۶۲۶

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم لا بن بني ١٩٢٠-١٩٢١، ابوداؤ ٢٢١٥، تر فدي ٢٧٧٤، ابن ماجه ١٣٠٠ عمل وقال التر فدي حديث حسن غريب

عليه وسلم - إِلَّا لَمْ يَتَفَرَّقًا حَتَّى تُغْفَرَ لَهُمَا ذُنُوبُهُمَا مَاتَقَلَّمُ

مِنْهَا وَمَاتَأَخُّرَ. (١)

اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والوں میں سے جب ایک اپنے دوسرے ساتھی کا استقبال کرتا پھر مصافحہ کرتا اور نبی ﷺ پر درود بھیجنا ہے، تو جدا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے جاتے ہیں۔

> اے اللہ تو جمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔ (فصل)

### دوسروں کے لئے جھکنے کی کراہت :

سی کے لئے جھکنا اور پشت کوخیدہ کرنا بہر حال مگروہ ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جواس سے پہلے کے دوحصوں میں حضرت انس سے (حدیث نمبر ۱۲۸ کید) گذر چکی ہے، کہ جب ایک شخص نے آپ کے اس سے دریافت کیا کر''اس کے لئے جھکا جاسکتا ہے؟ تو آپ کے نایا کرنہیں ، اور فرکورہ حدیث بھی نہیں ، البندا اس کی خالف حدیث بھی نہیں ، البندا اس کی خالف کی گئی گئی نہیں ، اور علم و دانش یا صلاح و تقوی یا اوصاف فضل و کمال کی طرف منسوب افراد کی گئی تعداد کا ایسا کرنے سے انسان کو دھوکا میں مبتلانہیں ہونا چا ہے ، کیونکہ اقتدار و انتاع تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں :

<sup>(</sup>١) عمل اليوم لا بن سي ١٩١٠، حديث صعيف (٢) عمل اليوم لا بن سي ٢٠٠٠

ما اتا كم الرسولُ فحذوه ومانها كم عنه فانتهوا. (الحشر: 2) اورتهمين رسول جو بكردين كلواورجس سروكين رك جاؤ

نیز اللہ تعالیٰ کاارشادہے .

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عداب اليم . (الوراسم)

جولوگ تھم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا جا ہے کہ کہیں ان پرکوئی زبر دست آفت نہ آپڑے یا آئیں در دنا ک عذاب نہ پہونے۔

اور کتاب البخائز میں حضرت فضیل بن عیاض ﷺ ہے ہم فقل کر چکے ہیں کہ'' راہ سنت کی پیروی کرو،اس راستے پر چلنے والوں کی قلت تمہارے لئے مضرت رساں نہیں ،اور خبر دار کہ گمراہی کاراستہ اختیار کرو۔اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت تمہیں دھو کہ میں مبتلانہ کرے۔
کاراستہ اختیار کرو۔اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت تمہیں دھو کہ میں مبتلانہ کرے۔
(فصل)

صاحب فضل وکمال کے لئے کھڑا ہونے کا جواز:

داخل ہونے والے کی اٹھ کر تعظیم کرنے سے متعلق میر ااختیار کردہ مسلک بیہ کہ اگر اس میں بظاہر فضل و کمال ہو، مثلاً وہ علم و معرفت، صلاح و تقویل، عزت و شرف، پر ہیزگاری پر مبنی ولایت و جاہ، یا عمر کی درازی و کبرسی، یارحم و قرابت وغیرہ ہوتو اس کی وجہ سے ایسا کرنامستحب بہ شرطیکہ اس کا کھڑا ہونا احرّام واکرام اور بروصلہ کی وجہ سے ہونہ کہ دکھاؤے یا بڑے پن کے طور پر، اور میر سے اس اختیار کردہ مسلک ہی کے مطابق تمام خلف وسلف صالحین کاعمل رہا ہے۔

الن مسئلہ سے متعلق میں نے ایک رسالہ تالیف کیا ہے جس کے اندراحادیث وآثار اور سلف صالحین کے اقوال وافعال بطور دلیل جمع کئے ہیں، اور خالف قول کو بھی نقل کرنے کے بعد اس کا جواب تحریر کیا ہے اس نئے اگر کسی کوائن میں پھھا شکال ہواوراس رسالہ کا مطالعہ کرنا چاہے، اس کا جواب تحریر کیا ہے اس نئے اگر کسی کوائن میں پھھا شکال ہواوراس رسالہ کا مطالعہ کرنا چاہیں (اس کانام التسر حیص فی القیام لذوی الفضل والمزیدة من اهل الاسلام "ہے) تو ہمیں

امید ہے کہاں کااشکال انشار اللہ دور ہوجائے گا، واللہ اعلم۔ (فضل)

### صالحين كى زيارت

بھائیوں، پڑوسیوں، علمار وسلحار، دوست واحباب، اقارب ورشنددار کی زیارت کرنااور
ان کی تعظیم اور بروصلہ رخی کرنا بتا کید مستحب ہے، اور اس کی تحدید حالات ومراتب اور فراغت
وقت کے اعتبار سے مختلف ہے، مناسب ہے کہ ان کی زیارت اس طور بیہ ہو کہ انہیں نا گوار کی شہو
اور ان کے بیندیدہ اوقات میں ہو، اس سے متعلق بے شارمشہور آثار واحادیث واردہ ہوئی ہیں، ان

میں سے جیندر ہی<sub>ے گ</sub>یا۔ صحیف

سَحِيْمُ مَلْمُ مِنْ صَرْتَ الْهِ مِرِيرُّ رُسُول اللهِ الْحَرَى فَارْصَدَالله تَعَالَىٰ لَهُ اللهِ عَلَىٰ وَرُعَالًا وَفَى قَرْيَةٍ آخُرَى فَارْصَدَالله تَعَالَىٰ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا اَتَى عَلَيْهِ ، قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أَنْ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أَرْنَ تُرِيدُ وَاللهِ مَا لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ ارْنَا لُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَوْلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ قَالَ : فَانِّىٰ تَعَالَىٰ قَالَ : فَانِّىٰ وَسُولُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

ایک شخص نے اپ بھائی کی جودوبری سبتی میں رہتا تھا زیارت کی ،اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ میں ایک فرشتہ کو نگر انی کے لئے متعین کردیا، جب وہ خص اس فرشتہ کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جارہ ہو؟ اس نے جواب دیا میر اایک بھائی اس بستی میں رہتا ہے ، اس کا قصد ہے فرشتے نے دریافت کیا کیا اس کے پاس تمہاری کوئی الی

نعت ہے جسے تم اس کے پاس رکھ کر بڑھارہے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں ،سوائے اس کے کہ میں اللہ کے واسطے اس سے محبت کرتا ہوں ، اس فرشتے نے کہا ، تو میں تیرے پاس اللہ کا پیغام رساں ہوں ، اور تہمیں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تہمیں اسی طرح محبوب بنا لیا ہے جس طرح تم نے اللہ کے واسطے اس سے محبت کی ہے۔

۵۳۵ - سنن تر فدی واین ماچه میں حضرت ابو ہر رہ اسے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

مُنْ عَدْ مَوِيْ صَّا أَوْزَارَا حَافِيْ اللَّهِ نَادَاهُ مِنادٍ بِأَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَنَوَّأت مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا "(۱) جس نے کی بیاری عیادت کی یا کی دینی بھائی کی زیارت کی توایک

آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتاہے کہ تو بھلا ہواور تیرا چلنا بھلا ہو، تونے جنت میں ایک مقام یالیا۔

(فصل)

صالحین سے زیارت کرنے اور ہمیشہ کرتے رہنے کی درخواست کرنا: ۷۳۷ - صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جریل سے فرمایا:

"مَايَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرَنَا "

آپ جس قدر میری زیارت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زیادہ

كرف نے سے آخركيا مانع ہے؟

اسى پرىيآيت نازل مونى:

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی ۲۰۰۸، این ماجه، ۱۳۴۲، وقال الترندی جدیث خریب

وَمَانَتَنَوُّلُ اِلَّا مَامُو رَبِّكُ لَهُ مُابَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا حُلُفَنَا" (الوَر ١٢٠) ہم بغیر تیرے رب کے کم کے اتر نہیں سکتے ، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکت ہیں۔ (۱) (پاب-۱۰)

## چھینک کا جواب اور جمہائی کا حکم:

200 - صحيح بخارى بين حضرت الوبرية في مروى به كدرسول الشيطة في ارشاد فرايا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُحِبُ العُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّفَاوُبَ فَإِذَ اعْطَسَ

اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ ، كَانَ حَقًا عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ

اَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَاَمَّ التَّفَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ

الشَيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَ بَ آحَدُكُمْ فَلْيُرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَ بَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَيطانُ "(٢)

الله تعالی چینک کو پنداور جمهائی کونا پندکرتے ہیں، توجبتم مین ہے۔
کسی کو چینک آئے اور وہ الله کی جمدییان کرے (الحمد بلتہ کہے) تو ہزائ مسلمان پرجواسے سے تن عائد ہوتا ہے کہ وہ آئے کہ وہ آئے کہ حصك الله "
(الله تم پررقم کرے) کے ، رہی جمہائی توبیشیطان کی طرف سے ہے۔
اس کے جب تم میں ہے کسی کو جمہائی آئے تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کرنے، کیونکہ جب کوئی جمہائی لیتا ہے تو شیطان اس

ہے ہنستاہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں : علمار اس کامفہوم بوں بیان کرتے ہیں کہ چھینک کاسب محمود و بہتر ہے، جسم کا ہلکا ہونا ہے جو کہ غذا اور اختلاط کی قلت کی وجہ سے ہاور بیہ

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری: ۳۷۳-

پندیدہ ومحبوب امرے کیونکہ بیشہوت نفس کو کمزور اور طاعت کو آسان بنا تا ہے اور جمہائی اس کے برعکس ہے، واللہ اعلم۔

270 - صَحِحُ بِخَارِى مِين حضرت الوہرية سے مروى ہے كه في كريم الله في ارشاد فرمايا:
اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ اَحُوْهُ
اَوْصَاحِبُهُ يَوْحَمُكَ اللّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ، يَوْحَمُكَ اللّهُ، فَلْيَقُلْ:
يَهْدِيْكُمُ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (۱)

جبتم ميں سے كى كو چھينك آئے تو"المحمد لله" كے اوراس كا بھائى ياساتھى (جو بھى سنے) اسے "يو حمك الله "كے اور جبوه اسے "يو حمك الله" كہة و چھيئے والا اسے "يهديكم الله ويصلح بالكم" كے اللہ تهميں ہدايت دے اور تہارے احوال كى اصلاح فرمائے)

209 - صیح بخاری و سلم میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو شخص نے نبی کریم اللہ کے پاس چھینکا، آپ اللہ نے ایک کا جواب دیا اور دوسرے کونہیں دیا، اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے جواب دیا اور مجھے چھینک آئی تو آپ نے جواب نہیں دیا؟ تو آپ اللہ نے فرمایا:

هذا حَمِدَاللَّهُ تعالَىٰ وَإِنَّك لَمُ تَحْمَدِ اللَّه تعالَىٰ. (٢) اس نے الله تعالیٰ کاحمہ بیان کیا (الحمد لله کہا) اور تم نے الله کا حمر نہیں

مہمے ۔ صحیح مسلم میں حضرت ابوموی اشعریؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:

ُ إِذَاعَ طَسَ اَحَدُكُمُ فَحَمِ اللَّهَ تَعالَىٰ فَشَمَّتُوْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَاللَّهُ فَلا تُشْمِتُوهُ . (٣)

(۲) بخاری ۲۲۲۵

<sup>(</sup>۱) میچی بخاری:۲۲۲۳

<sup>(</sup>۳) صحیحمسلم:۲۹۹۲

جبتم میں ہے کسی کو چھینک آئے پھروہ اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرے تو اسے جواب دواورا گرحد نہ بیان کرے (الحمد ملندنہ کہے) تواہے جواب

اس - سیج بخاری وسلم میں حضرت برار بن عازب سے مردی ہے دہ فرماتے ہیں کرسول الله الله الله الله المات جيزول كاحكم ديا اورسات جيزول مع فرمايا بميل مريض كي عيادت كرف \_جنازه کے پیچے چلنے چینک کاجواب دینے ۔ وعوت قبول کرنے سلام کاجواب دینے مظلوم کی مدد کرنے اور شم بوری کرنے کا حکم دیا۔ (۱)

نوت : مديث كي بقيدا جزاريه بين

ونهانا عن خواتيم اوتحتم بالذهب، وعن شرب الفضة وعن المساشر ، وعن القسى ، وعن لبس الحرير ، والاستبرق والديباج

اور ہمیں سونے کی انگوشی سینے جا ندی کے برتن میں کھانے پینے۔جوا کھیلنے کھوٹے سکول میں لین دین کرنے۔ اور ہرطرح کے رکیتی كيڑے پہنتے ہے منع فرمایا۔

لغوى تحقيق: مياتر ميثره كى جعب،اسكامعي ياتوجوا كياس عاس كامعي ريثم كاوه كيران جي جانور كرزين پروالا جانا ہے۔ السقسسي "كھوٹے سكوں كو كہتے ہيں اوراس كا مفهوم وه كير ابھى موسكتا ہے جس ميں ريشم لگا ہوا ہو "استبدق" موٹے قسم كريشم كوكہتے ہيں، 'ديناج'' مُلين بناوف واسطريشم كير ول كو كمت بين

۲۷۷ - میج بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہرمریہ سے مروی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا: خُولُ الْمُسْكِم عَلَى الْنَمُسْلِم خَمْسٌ زَدُّالسَّلَام وَعِيَادَةً الْمَرِيْضِ وَإِنَّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَ تَشْمِيْتُ

الْعَاطِسِ (٢)

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہے سلام کا جواب دینا ، مریض کی عیادت کرنا ، جنازہ کے ساتھ چلنا ، دعوت قبول کرنا اور چھیئلنے والے کو جواب دینا۔

مسلم کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ إِذَا القِيْتَهُ فَسَلِمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَعَلَسَ فَحَمِدَ دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّهَ تَعَالَىٰ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَامَاتَ فَاتَّبِعُهُ" (۱) اللّهَ تَعَالَىٰ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَامَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَامَاتَ فَاتَّبِعُهُ" (۱) ملمان كادوسر عملمان پرچهت جباس عملوا سے سلام كرو۔ جب وہ جهيئے اور الله كاحمد بيان كري تو اس جواب دو۔ جب وہ جهيئے اور الله كاحمد بيان كري تو اس جواب دو۔ جب وہ بي يحقي اور الله كاحمد بيان كري وات بوتو اس كى وفات ہوتو اس كى (جنازہ كے) پيچھے چلو۔ كى وفات ہوتو اس كے (جنازہ كے) پيچھے چلو۔

جینکنے والول کا''الحمد للہ'' کہنامستحب ہے:

تمام علار كالقاق م كر چينك كے بعد چينك والے كا "الحد مدلله" كهامت ب ب اوراگرالحد مدلله كل حال" كهنا حال" كهنا اوراگرالحد لله رب العالمين كي توزياده بهتر ب اور "الحد دلله على كل حال" كهنا اس ب بحى افضل ب -

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۲۱۲۲

إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اَلْحَمَدُلِلْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَعَصَدُ لِللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَلَيْقُولُ هُوَ: وَلَيْقُولُ هُوَ: يَهُدِيْكُمُ اللّٰهُ " وَيَقُولُ هُوَ: يَهُدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمُ " (۱)

جبتم میں سے کوئی حینے تو کے 'الحمد لله علی کل حال ''ہر طال میں اللہ ہی کے لئے ساری تعریفیں ہیں ، اوراس کا بھائی ہم شین ''یر حمك اللہ ، "کے (اللہ تم پررتم کرے) اور وہ چینے والا، ''یہ دیکم اللہ ویصلح بالکم ''کے ،اللہ تہمیں ہدایت دے اور 'تمہاری طبیعت تھیک کردے۔

(ام مؤوى فرمات بين) مين كهتا مول كرجوس كر حركوت يوحمك الله ، با "يوجم كم الله" يا" رحمك الله" يا" رحمك الله" كهنا أس كر ليمستحب ب، اوراس كر بعد چينك والكا" يهديكم الله و بصلح بالكم" يا" يغفو الله لنا و لكم" كهنامتحب

۵۲۵ - موطا امام ما لک میں بواسطہ نافع حضرت ابن عرص مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: جب کسی کوچھینک آئے اوراہے "یسر حمکم الله "کہاجائے تو وہ کے "یسر حساالله وایا کم وی غفر الله لنا ولکم "الله بم پر بھی رحم کرے اور تم پر بھی اور اللہ بماری بھی مغفرت فرمائے اور

<sup>(</sup>١)سنن الى داؤد ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ترندى ٢٧٣٨) وقال الترندي: حديث غريب، واخرجه الحالم ٢٧٥٠ ٢-٢٧٦، وقال صحيح الاسناوغريب

تمہاری بھی ، (۱) میسار احکم سنت ہے، واجب کچھ بھی نہیں۔

ہمارے علمار فرماتے ہیں کہ چھینک کا جواب یعنی 'یسو حمك الله '' کہنا سنت کفایہ ہمارے مان ہوجائے گا، ہماضرین ہیں سے اگر کس نے بھی جواب دیدیا تو یہ باتی لوگوں کی طرف سے کافی ہوجائے گا، مگرافضل ہے ہے کہ ہرکوئی جواب دے کیونکہ سے بخاری کی حدیث جو پہلے (حدیث نمبر ۱۳۷۷ پر) فرافضل ہے ہے کہ ہرکوئی جواب دے کیونکہ سے کا علی حل مسلم سمعه ان یقول له "یرحمك فرکی گئی اور جس کے الفاظ ہیں 'کے ان محال معلم سمعه ان یقول له "یرحمك الله" ہر سلمان پرجواسے سے تی بنرا ہے کواسے "یو حمك الله" کے اس کا ظاہرات کا متقاضی ہے۔

چھینگ کے جواب کامستحب ہونا شواقع کامسلک ہے، البتہ اس کے وجوب کے بارے میں مالکیہ کے درمیان اختلاف ہے، قاضی عبدالوہاب، ہمارے مذہب شوافع ہی کی طرح اسے سنت قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جماعت کے ایک فرد کا جواب دیدینا کافی ہے راور ابن مزین فرمائے ہیں کہ ہرائیک پر جواب دینا ضروری ہے، اور اسی قول کو ابن عرفی مالکی نے بھی اختیار کیا ہے۔

(فصل)

· الحمدللة "نه كني والي وجواب دين كاحكم:

چینئے والاء اگر "المحمدلله "نه کہتو (نمبر: ۲۳۹ پی فرکور) حدیث کی روشی میں اسے جواب بین ویا جائے گا، اور "المحمدلله " یاس کے جواب یا جواب کا ادنی درجہم از کم اتنی بلند آ واز سے کہنا ہے کہ دوسرا أسے ن لے۔

(فصل)

ا گرچھنکنے والا' الحمدللد' کے بجائے کوئی اور الفاظ کے تو وہ جواب کا سخی نہیں ہوگا: ۱۳۸۷ - سنن ابی داؤدوتر ندی میں صحابی رسول عظامترے سالم بن عبیدا جھی سے مروی ہے، وہ

<sup>(</sup>۱) مؤطاامام مالك، ۲ر ۹۲۵ واسناده صح

فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ اللہ کے پاس سے کہ قوم کے ایک شخص کو چھینک آئی ،اس نے "السلام علیکم" کہار تم پراور "السلام علیکم" کہار تم پراور تیری مال پر) چرارشا وفرمایا: تیری مال پر) چرارشا وفرمایا:

إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمُ فَلْيَحْمَدِ اللّهَ تَعَالَى ، فَذَكَرَ بَعْضَ اللّهُ وَلْيَرُدَّ - يعنى المحمود الله وَلْيَرُدَّ - يعنى عليهم - يَغْفِرُ الله لَنَاوَلَكُمْ " (١)

جبتم میں ہے کسی کو چھینک آئے تو اسے اللہ کی حمد وثنار کہنا جا ہے ،
پر حمد کے بعد وثنار کرنا چاہئے - پھر حمد کے وبعض الفاظ ذکر کے اور جو
اس کے پاس ہووہ '' بر حمک اللہ'' کہے ، پھراس کا جواب ویا جائے ، لیعنی '' یہ حمک اللہ کہنے والے کو 'یغ فیر اللہ لنا ولکم'' کے ذریعہ (اللہ ہماری اور تہاری سب کی مغفرت فرمائے)
(اللہ ہماری اور تہاری سب کی مغفرت فرمائے)

#### نماز کے اندر چھینکنا:

اگرنماز کے اندر چھینک آئے تو اس طرح "الحدمد لله "کہنامتحب ہے کہ خودین سکے، یہ ہمارا شوافع کا مسلک ہے، مالکیہ کا اس میں تین قول ہے ایک تو یہی اور اس کو ابن عربی نے افتیار کیا ہے، دو ہر ایہ کہ دل ہیں الحد مدلله "کے، اور تیسرا قول جس کے قائل سحون میں ، یہ ہے کہ خذور سے کے اور نہ آ ہتہ سے اور نہ ہی دل میں ۔

وفعل )

#### چھینک کے آداب

جب چھینک آئے تو سنت ہے کہ اپنا ہاتھ یا کیڑا یا اس طرح کی کوئی چیز ایے منہ پر

<sup>(</sup>۱) سنن الى داؤد ا٣٠٥، تريذي، ٢٥٠٧، اسناده صحيح

ڈال لے اور آوازیت رکھے

242 - سنن ابی داؤدوتر ندی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی کو جب چھینک آتی تو آپ اپنا ہاتھ یا کپڑا ہے منہ پررکھ لیتے ، اور اپنی آواز پست یا ہلکی رکھتے ، راوی کوشک ہے کہ خفض کہایا عَصْ کہا، امام تر مذی فرماتے ہیں کہ بہر دولفظ حدیث حسن صحیح ہے۔ (۱)

۵۲۸ - این تی کی کتاب میں حضرت عبدالله بن زبیر اسے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَكُوهُ رَفَعَ الصَّوْتِ بالتناؤبِ وَالعُطَاسِ. (٢) (ترجمه)اللَّهُ وجل وجمها في اور چھينك ميں اونچي آ واز كونا پيندفر ما تاہے۔

9 / 2 - ابن سن ہی کی کتاب میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کہ میں ان اللہ ﷺ کی کہتے سنا:

التَّفَاوُبُ الرَّفِيْعُ وَالْعَطْسَةُ الرَّفِيْعَةُ مِنَ الشَّيْطانِ. (٣) او يُحينك شيطان ك*اطرف* او يُحينك شيطان كى طرف

-4-

(فصل)

باربارچھينكآنے كاحكم:

اگر کسی انسان کوسلسل بار بارچھینک آئے توہر بارتین چھینک تک جواب دیناسنت ہے۔
• ۵۷ - صحیح مسلم ، سنن ابی داؤد و تر ندی میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو جب کرآپ کے پاس ایک خض کو چھینک آئی تو "یہ حمك الله"

ّ (۲)عمل اليوم لا بن من ۲۲۸، اسناده ضعيف جدا

<sup>(</sup>۱) ابواوُد: ۲۵۰۲۹، ترندی ۲۷۳۵

<sup>(</sup>۳)عمل اليوم لا بن سي ۲۶۴۴ واسناده ضعيف

کتے سنا پھراسے دوبارہ چھینک آئی تو آپ گئے نے فرمایا "المرجل من کوم" اس محض کوزکام ہے، یہ سلم کی روایت میں ہے کہ حضرت سلمہ نے فرمایا: رسول اللہ گئے کے پاس ایک محض کو چھینک آئی اور میں موجود تھا، تو رسول اللہ گئے نے فرمایا: "یو حمك الله" پھراسے دوسری اور تیسری بارچھینک آئی تو آپ گئے نے فرمایا: "یو حمك الله" ، "هذا رجل مزكوم "اللہ تم پررتم كرے بي خض توزكام ميں مبتلا ہے۔ (۱)

نوٹ الوداؤد کی روایت کے الفاظ سلم ہی کی طرح ہیں، دوسری روایت تر مذی کی روایت کے الفاظ ہیں۔ الفاظ ہیں۔

ا۵۵ - ابودا وُدوتر مْدِی کی وه روایت جس میں صحابی رسول جسرت عبیدالله بن رفاعه رضی الله عنه فرماتے بین که رسول الله ﷺنے ارشاد فرمایا:

يُشَـمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا، فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِيْتَ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِيْتَ فَشَمِّتُهُ، وَإِنْ شِيْتَ فَلَا "(r)

چينكنه واليكوتين بارجواب ديا جائے گاء اگر زياده موتو جاموتو جواب دويا جاموتو جواب نددو

خوت : حافظا ہن حجر فتح الباری (۱۰۵۰) میں فرماتے ہیں کہ ابوداؤ دوالی روایت کی سند حسن درجہ کی ہے، اور ابن عربی فرماتے ہیں : اس حدیث میں اگر چہ مجبول سند ہے مگر اس پڑمل کرنا مستحب ہے، کیونکہ ریدعائے خبر، بروصلہ اور اہل مجلس کے لئے الفت و محبت ہے، اس لئے اس پر عمل کرنا افغال ہے، واللہ اعلم۔

407 - ابن بنی کی کتاب میں ایک ایس سند سے جس کے اندرایک ایسا مخص ہے جس کا حال محقق طور پر معلوم نہیں اور باقی سندھیج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:

<sup>(</sup>۱)مسلم: ۱۲۹۹۳ ابوداوُد، ۳۷ • ۵، تُررندُی ۲۷، وقال التربذی حسن مجیح

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد ٢٦ - ٥، ترندي ٢٢ مريث صعف، قال الترندي حديث فريب واسناده مجبول

إِذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّنُهُ جَلِيْسُهُ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَهُو مَرْكُومٌ ، وَلَا يُشَمَّتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ . (١)

جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تواہل مجلس اسے جواب دیں ،اور ا

. اگرتین بارسے زیادہ آئے تو وہ مبتلائے زکام ہے،اور تین بارکے بعد

چواب جبین<u> –</u>

نوت: سند کے اندروہ راوی جس کا حال معلوم نہیں ، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر فتح الباری: ۱۰ میں مند کے اندروہ راوی جس کا حال معلوم نہیں ، اس حدیث میں ۱۰ مرد ۱۰ میں فرماتے ہیں کہ وہ سلیمان بن ابی واؤ دالحرانی ہیں اور وہ ضعیف ہیں ، اس حدیث میں تنزیبی برجمول ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ تین بار کے بعد انسان کو اختیار ہے کہ جواب دے یا خاموش رہے ، مگر جواب دینا افضل ہے۔

" اِنَّكَ مَسَنْ كُورْمٌ "كَبِنِ كَ بارے مِين عالمار كا اختلاف ہے، ابن عربی ما لكی فرماتے ہیں، كدوسرى بار میں اسے " اِنَّكَ مَسسنْ كُورُمْ " تهمیں زكام ہے ) كہاجائے ، بعضوں نے دوسرے اور بعضوں نے چوشى بار میں ہے كہا ہے ( مگر میرے نزدیک ) سب سے جھے ہے كہ تیسرى بار میں اسے ہے كہا جائے اور اس كامفہوم ہے ہے كہ تم ان لوگوں میں سے تہیں ہو جنہیں اس كے بعد چھینک كا جواب دیا جائے ، كیونکہ تمہیں زكام ومرض ہے نہ كہ چھینک كا جواب دیا جائے ، كیونکہ تمہیں زكام ومرض ہے نہ كہ چھینک كی بثاثت وخفت۔

اگر بیاعتراض کیاجائے کہ مرض کی صورت میں اسے دعار دینا اور جواباً ' ایسو حملک اللہ '' کہنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ دوسروں کے بنسب وعار کا زیادہ حقد الا ہے؟ توجواب میں ہوگا کہ اسے دعار دینا یقیناً مستحب ہے، مگروہ دعار چھینک کے جواب میں نہ ہوجو کہ اسی میں مشروع ہے ( بلکہ وہ کسی بھی وقت اور ہروقت کرسکتا ہے ) اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دوسرے مسلمان کے دوسرے مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لئے صحت وعافیت اور سلامتی کی دعار عمومی دعار ہو، اور یہ چھینک کے جواب کے طور پر نہ ہو۔

<sup>(</sup>١)عمل اليوم لا بن سنى: ٢٥١ ، ضعيف

### (قصل)

### جو بھی سنے جواب دی

اگرکوئی جھینے،اور "المحمد لله" نہ کہتو (حدیث نمبر:۱۹۹ په) ہم ذکر کر چکے ہیں کہاسے جواب نہ دیاجائیگا،ای طرح اگرکوئی "المحمد لله" تو کہ گراہے کوئی نہن سکتو بھی جواب نہیں دیاجائیگا،اوراگرپوری جماعت ہواوراس میں سے بعض شیں اور بعض نہ نیں تو پہند بیرہ قول بیہ ہے کہ جو سے وہ جواب دے نہ کہ دوسر لوگ، جنہوں نے "المحمد لله" تو نہیں ساالبتہ دوسروں کو جواب دیتے ہوئے سنا،تو ان کے جواب دینے کہ اس نے جارے میں ابن عربی مالکی نے علار کا اختلاف نفل کیا ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ بھی جواب دے کیونکہ اس نے چھینگ سا اور دوسرے کے جواب دیے کہ وہ بھی ہوگیا۔۔۔۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ بھی ہوگیا۔۔۔۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ بھی ہوگیا۔۔۔۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ بھی ہوگیا۔۔۔۔ اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس کے حمد کوئیس سنا۔۔

یادر کھیں کہ اگر کوئی ''المحمد لله " کے ہی نہیں توجوان کے پاس ہوں ان کے لئے مستحب ہے کہا ہے ''المحمد لسله "یا دولائیں اور یہی ہماراا ختیار کر دہ قول ہے، امام خطابی کی کتاب ''معالم السنن' میں چلیل القدر امام حضرت ابراہیم خفی سے اسی طرح منقول ہے، کیونکہ رہے نصیحت، امر بالمعروف اور بروتقوکی پراعانت کرنے کے قبیل سے ہے۔

ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایسانہ کرے، (یعنی الحمد لللہ کی یاد وہائی نہ کرائے) اور ان کا گمان ہے کہ ایسا کرنا جہالت و نادانی ہے، مگر انہوں نے آپ اس زعم میں غلطی کی ہے، در حقیقت صحیح وصائب قول وہی ہے جواویر ذکر کیا گیا (کہ یاد دھانی کرانا چاہئے) و باللہ التو فیق۔ (فصل)

## جب کوئی یہودی حصینکے:

۷۵۳ - سنن الی داؤدوتر مذی وغیر ہما میں بسند صحیح حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے کہوہ

فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس یہود چھینکا کرتے تھے، اور امید کرتے تھے کہ آپ ﷺ انہیں " "پر حمك الله" کہیں گے، گرآپ ﷺ انہیں "بھدی کم الله ویصلح بالکم" اللہ تہمیں مراتب درست فرمادے یعن طبیعت ٹھیک کردے ) کہتے تھے۔(ا) مرایب درست فرماد کے فصل )

## حدیث بیان کرنے والے کے پاس چھینکنا:

''هَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقَّ"(٢)

جوحدیث بیان کرے اور اس کے پاس کی کو چھینک آئے تو وہ حقد ار

ب (لعنی اسے جواب دیاجائے وہ جواب کا حقد ادم )

اس مدیث کی پوری سند ثقد اوراس کے اندرسب کے سب راوی مقتین ہیں سوائے بقید بن ولید کے کہ وہ مختلف فیہ ہیں ، مگر اکثر حفاظ حدیث وائمہ حضرات شامیوں سے ان کی روایت قبول کرتے ہیں ، نیز بیر حدیث معاویہ بن تکی شامی سے بھی مروی ہے۔

قوت: اہام نووی نے اپنے فقاوی (۱۳۳) میں اس حدیث کی جین کی ہے اور فرماتے ہیں کہ دلہ اصل اصل اس فرمات میں فرمات اصل اصل است وموجود ہے، مگرامام سخاوی اپنی کتاب دالمقاصد "میں فرماتے ہیں کہ امام بہق نے انہیں محکر قرار دیا ہے اور دیگر علاء فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے خواہ اس کی سند سورج کی طرح کیوں نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابی داوُد ۵۰۴۸، مئن تر زی ۳۷۵۹، وقال التر زی حدیث مست صحیح

<sup>(</sup>٢) مندابويعني الموسلي ٢٣٥٢

### (فقل)

### جماہی لینے کے آدب:

اگر جمائی آئے تو اسے حتی الا مکان دور کرنے کی کوشش کرنا اس حدیث کے پیش نظر سنت ہے جس کا ذکر (حدیث نمبر ۲۳۷ پر) پہلے ہوا، نیز اپنے منہ پہ ہاتھ وغیرہ بھی رکھنا سنت ہے۔ ۵۵۵ - صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدر کا سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا:

اذا تَشَاءَ بَ اَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيده عَلَى فَمِه فَإِن الشَّيْطان لَذَخُلُ . (١)

جبتم میں ہے کی کو جمائی آئے تواپنے منہ کو ہاتھ سے تھامے (یعنی منہ پر ہاتھ رکھے ) کیونکہ شیطان داخل ہوتا ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: جمائی خواہ نماز میں آئے یا نماز سے باہر ہاتھ کا منہ پررکھنامستحب ہے، البتہ بلاضرورت نمازی کا نماز میں منہ پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے، اگر ضرورت ہومثلاً جمائی آئے یااس طرح کی کوئی اور بات ہوتو ایسا کرنا مکروہ نہیں، واللہ اعلم۔

(السرا)

# مدح سرائی اورتعریفین کرنا:

انسان کی تعریف و توصیف اوراس کے ایتھے کر دار کا ذکر کبھی اس کی موجودگی میں اور کبھی اس کی موجودگی میں اور کبھی اس کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے ، اگر غائبانہ وعدم موجودگی میں ہوتو اس کی ممانعت نہیں بشرطیکہ کذب بیانی کی حد تک مبالغہ آرائی نہ ہو، ایسی صورت میں جھوٹ کی وجہ سے بیترام ہوگا۔ نہ کہ مدح و تعریف کی وجہ سے ،اوراگراس میں کذب بیانی نہ ہوتو مدح سرائی مشخب وممدوح ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی مصلحت ہواور کسی فسادیا بگاڑ کو دعوت نہ دے رہا ہو، بایں طور کہ اس کی ہیمدح

سرائی اس کی کان تک پہو نیچے اور وہ اس سے فتنہ وغیرہ میں پڑجائے ، ہاں منہ پرتعریف کرنے سے متعلق کئی احادیث وار دہوئی ہیں ، بعض کا تقاضہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ومستحب ہے ، اور بعض کا تقاضہ ہے کہ بیممنوع ونا جائز ہو۔

اہل علم فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے درمیان تطبیق کی شکل یہ ہوسکتی ہے کہ جس کی رہے کہ جس کی جارہی ہے اگر اس کے اندر کمال ایمان، حسن یقین، ریاضت و تزکیہ نفس، اور معرفت تامہ کا ملکہ ہوجس کی وجہ سے وہ فتنہ میں نہیں پڑسکتا اور دھو کے میں نہیں مبتلا ہوسکتا، اور اس کانفس اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرسکتا تو نہ حرام ہوگا نہ مکروہ اور اگر اس میں سے کسی میں پڑنے کا اندیشہ ہوتوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرسکتا تو نہ حرام ہوگا نہ مکروہ ہوگا۔

# ممانعت كي احاديث:

201 - سیح مسلم میں حضرت مقداد سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عثان عُن کی تعریفیں ،ان کے سامنے کرنے گاتو حضرت مقداد اس کی طرف متوجہ ہوئے ،اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور لپ مجر کھر کراس کے چہرہ پرریت چھینکنے گئے ،حضرت عثمان نے ان سے استفسار کیا '' مساشل انگ ''؟ متمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت مقداد نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے :

اِذَا رَ اَیْتُمْ الْمَدَّاحِیْنَ فَاحْتُوْا فِی وُجُوْهِهِمِ التُّرَابَ" (۱) جبتم منه پرتعریفیں کرنے والوں کودیکھوتوان کے چیروں پُرٹی چھینکو۔

202 - صیح بخاری ومسلم میں حضرت ابوموی اشعریؓ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰدﷺ نے ایک شخص کو دوسرے کی تعریفیں کرتے سنا اور وہ مدح سرائی میں مبالغہ کرر ہاتھا تو آپ ﷺ نرفی اما:

''اَهْ لَکُتُمْ اَوقطعتم ظهر الرَّجُلِ" تم نے ہلاک کردیا، یا یہ کہا کتم نے اس کی پیٹے توڑ ڈالی۔(۲)

200 - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابو بکر اللہ سے مروی ہے کہ بی کریم اللہ کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو ایک دوسر فی ضف نے اس کی بھر پور تعریف کی ،اس پر بی کریم اللہ اخدات اس کا ذکر کیا گیا تو ایک حف نے اس کی بھر پور تعریف کی ،اس پر بی کریم اللہ اَحداد کُوم اور اَ اِن کا اَن کا الله اَحداد ()

تیرابراہو، تم نے اپنے دوست کی گردن ماردی، آپ نے پیکلمات بار بارد ہرائے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی تعریفیں کرنا ہی چاہے تو اسے اس طرح کہنا چاہئے کہ میں اسے اس اس طرح خیال کرتا ہوں، بشر طیکہ وہ اسے اس طرح سمجھتا ہو، اور اللہ ہی اس کا بہتر حساب لینے والا اور بہتر جانبے والا ہے، اور اللہ پرکسی کی خودستائی نہ کرے۔

## جواز کی احادیث:

جواز کی حدیثیں بے شار ہیں ،ان میں سے چندکوہم ذکر کرر ہے ہیں۔

209 - تصیح بخاری ومسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر سے فر مایا:

وَمَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ ، ٱللَّهُ ثَالِثُهُما. (٢)

ووکے بارے میں تیراکیا خیال ہے جس کا تیسرااللہ ہے؟

۷۱۰ - سیح بخاری وسلم ہی کی ایک روایت میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکڑ سے فر ماما:

''لُسْتَ مِنْهُمْ'' تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ لیمنی آن میں سے نہیں ہوجوا پٹا تہبند تکبر کی وجہ سے ٹخنے کے نیچے لئکاتے ہیں۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری۲۹۲ مسلم ۳۰۰۰ مسلم ۳۳۸۱ (۲) بخاری۳۹۵ مسلم ۲۳۸۱

<sup>(</sup>۳) بخاری ۲۲۸ مملم ۲۳۸۲

يَ الْبَابَكِ لِلاَ تُبْكِ ، إِنَّ آمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْبَكِ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً لَا تَّخَذْتُ اَبَابَكِ خَلِيْلاً . (١)

اے ابو بکر گریہ مت کرو صحبت و مال میں لوگوں میں میر اسب سے امین شخص ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا دوست و خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔

۲۲۷- بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ہی سے فرمایا:
"اُرْ جُو اَنْ تَسْکُونَ مِنْهُمْ" میری آرزو ہے کہ تم ان میں سے ہو، یعنی ان لوگوں میں سے جنہیں
جنت میں داخل ہونے کے لئے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ (۲)

۳۲۷ - بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول الله ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا:

"إِنْكُنْ لَهُ وَبَشِّرْه بِالْجَنَّةِ" أَنهيں اجازت ديدواور أنهيں جنت كى خوشخرى دےدو۔(٣)

(اعجبل) احد، جماره، كيونكه تم پرايك نبي ايك صديق اوردوشهيد بين-

240 - نی کریم ﷺ کاارشادہے:

دَ حَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَايْتُ قَصْراً فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا ؟ قَالُوا لِعُمَرَ فَأَرُدتُ أَنْ أَذْخُلَهُ فَذَكُرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ

<sup>(</sup>٢) بخاري ٣١٤ ٣ مسلم ١٠٢٧، ١٠٢٧.

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری۲۵۲۳ م۲۵۷

<sup>(</sup>۳) بخاری۲۲۹ سمسلم ۲۲۰۰۳

<sup>(</sup>٣) بخاري ٣٩٩ ١٣ آيك دوسري روايت مين "اثبت" كى جكه "اسكن كالفظ آيا بيم عني ركناب-

عَنْهُ بِاَبِي وَأُمِّى يَارَسُولَ اللَّهِ أَعَلَٰيْكَ اَغَارُ " (١)

میں جنت میں داخل ہوا تو ایک کل میں نے دیکھا، میں نے بو چھا ہے کس

کے لئے ہے؟ وہاں والوں نے جواب دیا کہ بیٹمر گاہے، میں نے اس
میں داخل ہونے کا ارادہ کیا پھر مجھے تیری غیرت یاد آگئ ،حضرت عمر شاید اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا میں
آپ پرغیرت کرسکتا ہوں۔

۲۲۷ - صحیح بخاری و مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے:

يَاعُمُ وُ مَالُ قِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجّاً إِلَّاسَلَكَ فَجّاً غَيْرَ

فَجِّكَ"(٢)

اے عمر شیطان جب مہیں کسی راستہ میں چلتے ہوئے پاتا ہے تو وہ تمہارے راستہ کے علاوہ کوئی دوسراراستہ اپنے چلنے کے لئے اختیار کرتا ہے۔

٧٢٥ - ايك اورحديث مين آب الشيافر مايا:

"إِفْتَحْ لِعُثْمَانَ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ"(٣)

عثان کے لئے درواز ۃ کھولدواورانہیں جنت کی خوشخری دو۔

۷۲۸ - ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے حضرت علیٰ سے فر مایا

أَنْتَ مِنِّى وَأَنَامِنْكَ "توجهس باور مِن جهس بول-(م)

279 - ایک اور حدیث مین آپ ﷺ نے حضرت علی سے فرمایا:

"مَا ترضى أَنْ تَكُون منى بمنزلةِ هارون من موسى"(٥) كياتههيںاس سے خوشی نہيں (راضی نہيں) كه تيرامرتبه ميرے نزديك

<sup>(</sup>۲) بخاری۳۹۸۳مسکم۲۳٬۹۹۸من حدیث سعد

<sup>(</sup>۴) بخاری • کے تعلیقا

<sup>(</sup>۱) بخاری و ۲۳۹۵ سلم ۲۳۹۵

<sup>(</sup>۳) بخاری ۱۲۲۲ نمسلم ۲۴۰۳ (۳)

<sup>(</sup>۵) بخاری ۲۰ ۲۰۰، سلم ۲۰۰۰،

ویمائی ہوجس طرح ہارون کا مویٰ کے یاس؟

• 22 - ایک اور حدیث میں ہے کہآپ ﷺ نے حضرت بلال سے فرمایا:

"سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ فِي الْجَنَّة "(١)

میں نے تیرے جوتے کی آواز جنت میں سناہے۔

ا کے اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت الی بن کعب سے فرمایا: " (لیکھنا کے المعلم مارک ہو۔ "لیکھنا کے المعلم مارک ہو۔

227 - أيك اورحديث مين آبي الله عن عبد الله بن سلام سے فر مايا:

"أَنْتَ عَلَى السلام حَتَّى تَمُوتَ" (٣)

تووفات تك اسلام يرباقي رہے گا۔

الك - ايك اور حديث مين آپ الله انسارى صحاب سے فر مايا:

ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلِ أَوْعَجِبَ مِن فِعَالِكُمَا. (٣)

الله تعالیٰ تم دونوں کے عمل نے ہنس پڑے ، یا پیہ کہا کہ خوش ہوئے (راوی کوشک ہے)۔

٢٥٧ - ايك اور حديث مين بكرآپ انسارى صحاب سے فرمايا:

أنتِم مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى "(۵)

220 - ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت اشج بن عبدالقیس سے فرمایا: تم لوگ میرے سب سے محبوب لوگوں میں سے ہو۔

إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، الحِلْمُ والِا ناة . (١) تَهاربالله كارسول يستدكرتا ع،

(۲) دیکھیں:مسلم:۸۱۰

(۴) بخاری ۱۲۵۸ مسلم ۲۰۵۴

(۲)مسلم:۲۵۹۳

(۱) بخاری ۱۱۳۹ه مسلم ۲۳۵۸ (۳) بخاری ۲۸۱۳ مسلم ۲۳۸

(۵) بخاری ۲۵۰۸ سلم ۲۵۰۸

بردباري اوروقار

یہ تمام احادیث جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے سیجین کی مشہوراحادیث ہیں،اس لئے اس میں مزیداضا فہ کرنے کی ضرورت نہیں،اور نبی کریم ﷺ کالوگوں کے سامنے ان کے منہ پرتعریفیں کرنے کی مثالیں بے شار ہیں،اسی طرح صحابہ، تابعین،علارسلف وخلف اور وہ اسمہ حضرات جن کی اقتداد کی جارہی ہے ان کا منہ پرتعریفیں کرنا انگنت و بے شار ہیں،واللہ اعلم۔

امام ابو حامد الغزالی اپنی کتاب 'الاحیار' کے اندر کتاب الزکاق کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ اگرکوئی کسی کوصد قد دے تو صدقہ لینے والے کود کھنا چاہئے کہ آیا دینے والا اس پرشکر بجالا نے اور اس کا چرچا کئے جانے کا متمنی ہے؟ اگر ہے تو اسے چاہئے کہ اسے بوشیدہ رکھے کیونکہ اس کے حق کی اوائیگی یہی ہے کہ ظم پراس کی مدونہ کرے، اور شکر بجالانے یا چرچہ کئے جانے کی خواہش ظلم ہے اور اگر لینے والا یہ بچھتا ہے کہ دینے والاشکر بجالانے کو پیند نہیں کرتا اور اس کے اندراس کی خواہش نہیں ہے تو اس کا شکر بیادا کرنا اور اس صدفتہ کا اظہار کرنا بہتر ومناسب ہے۔ (الاحیار ۱۲۲۹)

سفیان تُورِی فرماتے ہیں: جس نے خود کو پہچان لیا دوسروں کی تعریف اسے نقصان نہیں پہنچاسکتی۔

امام غزالی مذکورہ عبارت کے بعد آگے فرماتے ہیں ''ان مفاہیم کی باریکیوں کو بھناان
لوگوں کے لئے مناسب ہے جوابے قلب کی مفاظت وصابت کرنا جاہتے ہیں ، کیونکہ اعضائے
جسمائی کے اعمال ان باریکیوں سے لا پراوہ ی کے ساتھ زیادہ مخت اور کم نفع کی وجہ سے شیطان
کے لئے باعث مسخرہ ہے ، اور ای جیے علم کے لئے کہا گیا ہے ، کہ ایک مسئلہ کا سیکسنا ایک سال کی
عبادت سے افضل ہے ، کیونکہ اس علم کی وجہ سے زندگی کی عبادت حیات پاتی اور نہ جانے سے تمام
عرکی عبادت موت کے گلے لگ جاتی اور معطل ہوجاتی ہے۔ (۱) و باللہ التو فیق۔

#### (باب-۱۲)

انسان كاخودا بني تعريفيس كرنااورايين محاسن بيان كرنا

اللدتعالى كاارشاد ہے

"فَلَا تُوَكُّوا أَنْفُسَكُمْ" (الجم ٣٢) ليستم خودت ايني ياكيز كى بيان مت كرو

یا در کھیں کہائے محاس بیان کرنا دوطرح کے ہوتے ہیں، اچھے یابرے، برےوہ ہیں جوفخر ومباہات، بڑائی تعلیٰ، اور دوسرے ہم عصروں پر برتری اور امتیاز ظاہر کرنے کے لئے ہو، اور ا چھے وہ ہیں جس میں کوئی دینی مصلحت ہو،مثلاً وہ امر بالمعروف یا نہی عن المئكر كرنے والا ، یا ناصح خیرخواہ پاکسی شعبہ کامشیر یامعلم یا واعظ، خیرخطیب یا ادب سکھانے والا ، یا مربی یا دوشخصوں کے درمیان صلح کرانے والا یا ایخ آپ ہے کسی شروفتنہ وغیرہ کو دفع کرنے والا ہو، اوروہ اپنے محاس اس نیت سے بیان کررہا ہو کہاس کے بیان سے اس کی بات زیادہ مؤثر وقابل قبول، اور لاکق اعتاد ہوگی ، اور وہ جو بات کہدر ہاہے وہ دوسروں کے پاس نہیں مل سکتی ، اس کئے اسے محفوظ کیا جائے اور اسے گرہ باندھ لیا جائے ،اس مفہوم میں اس قدر روایات وار دہوئی ہیں کہ اس کا حصر و شارمكن نبيس مثلاً نبى كريم على فرمايا "انا السبى الاكذب" بشك بين نبي مول اسميل

حھوٹ ہیں۔(۱)

نيزآب ﷺ فرمايا:

آنًا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، آنَا آوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ " (٢)

میں اولا دآ دم کا سردار ہوں، اور میں وہ پہلا شخص ہونگا جس سے زمین

شق ہوگی۔

نيزآپ ﷺ نے فرمایا:

"أَنَّا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَٱتَّقَاكُمْ "(٣)

(۲)سنن ترندی ۳۲۱۵

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۳۳۷

میں تم سے زیادہ اللہ کو جانبے والا اور تم سے زیادہ متقی ہوں۔

نيزآب هايا:

' إِنِّي اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّيْ "(١)

میں اینے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں۔

نیزاس جیسی اور بھی بے شارا حادیث وارد ہوئی ہیں ،حضرت بوسف الطایح نے فرمایا:

إِجْعَلْنِي عَلَىٰ خُزَائِنِ الْأَرْضَ إِنِّي خَفِيظٌ عَلِيْمٌ "(يسف: ٥٥)

آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کرد یجئے میں حفاظت کرنے والا اور

باخبر ہوں ۔

اور حضرت شعيب العَلَيْلا نے فر مايا تھا:

سَتَجِدُنِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنِ "(القص ٢١)

اللّٰدُومُنظورہے تو آ گے چل کرآپ مجھے بھلاآ دمی پائیں گے۔

۲۵۷ - صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عثان گوجب روک لیا گیا تو انہوں نے فرمایا، کیا مہریں معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مَنْ جَهَّزَ جَیْشَ الْعُسْوَةِ فَلَهُ الْحَنَّةُ " (جس نے لشکر عمره (غزوه تبوک کے لئے) تیار کیا اس کے لئے جنت ہے ) اور میں نے بیتیار کیا تھا، اور کیا تہریں معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا : "مَن حَفَرَ بِئُورَ دُومَه فَلَهُ الْجَنَّة " (جس نے چاہ رومہ کھودا ہے، تو لوگوں نے حضرت عثال نے چاہ رومہ کھودا ہے، تو لوگوں نے حضرت عثال کے کان فرمودات کی تصدیق کی۔ (۲)

نوت: جیش عسرہ لیمن تکی کالشکر جیش تبوک کو کہا جاتا ہے، کیونکہ غزوہ تبوک کے لئے جس وقت خروج ہوا تھا، لوگ قحط سالی اور سخت گرمی اور فقر وفاقہ سے دو چار تھے۔۔۔۔ بئر رومہ (چاہ رومہ) مدینہ کے اندرایک کنواں کانام ہے جس کا پانی نہایت شیریں تھا، حضرت عثمان عنی نے اسے بیس ہزار درہم میں خرید کرمسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔

ے 22 - صحیح بخاری وسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل کوفہ نے حضرت عمر بن الخطابؓ ہے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ سعدؓ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے تو سعدنے فرمایا ''اللہ کی قتم میں وہ پہلا شخص ہون جے اللہ کے راہتے میں تیر مارا گیا،اورہم رسول اللهﷺکےہمراہ غزوہ کیا کرتے تھے، پھر پوری حدیث ذکری۔(۱)

۷۷۸ - سیجےمسلم میں حضرت علیؓ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہاں ذات کی نتم جس نے دانے کاسینہ چاک کیا اور جانوں کی تخلیق کی ، نبی کریم ﷺ نے مجھ سے عہد کیا ہے مجھ سے وہی محبت کرتاہے جومومن ہوتااور مجھ سے وہی بغض رکھتا جومنافق ہوتاہے۔(۲)

229 - صیح بخاری ومسلم میں حضرت ابووائل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودٌ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: اللہ کی قتم میں نے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ستر سے زائدسورتوں کو حاصل کیا ہے، اورآپ ﷺ کے تمام اصحاب کوعلم ہے کہ میں کتاب اللہ کا سب سے زیا دہ علم رکھنے والوں میں سے ہوں ، حالا نکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں ، اورا گر مجھے پیتہ چلے کہ کوئی مجھ ہے بھی زیادہ علم رکھتا ہے تو میں سفر کرکے اس کے پاس جاؤ نگا ( اور اس سے علم حاصل

 ۸۵ - تعیم مسلم میں حضرت ابن عبال ہے مروی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، عَن البُدنَةِ إِذَا أَذْ حَفَتْ " قرباني كاجانور جب ركهاجائ اوربوجه بن كرهم جائع ؟ (تواس كيساته كياكيا جائے؟) تو انہوں نے جواب دیا 'نعکلی النحبیر سقطت' واقف کار اور عالم کے پاس مظہری ہے اور اس عالم ہے انہوں نے خود کومرادلیا ( کہاس کے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے اس کاعلم ہے ) پھر پوری حدیث ذکر کی ہے۔ (۴)

نیزاس کی اور بھی بے شارولا تعداد نظیریں ہیں ، اور سب کی سب اسی پرمحمول ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ وباللہ التوفیق

<sup>(</sup>۲) ديکيس ضحيمسلم: ۷۸ (۱) بخاری ۳۷۲۸ مسلم ۲۹۲۲ (۴)مىلم: ۱۳۲۵

<sup>(</sup>۳) بخاری۲۰۰۵ملم۲۲۳۲

### راب-۱۳)

### (ماسبق سے متعلق چندمسائل)

مسئلہ: بکارنے والے کو' کبیک' کہ کر جواب دینا

"لبيك ومسعديك " ياصرف "لبيك "ك ذريع يكارف والول كوجواب دينا بهتر ب،اورآنے والوں کو "هر حبا" کہنامسخب ہے،اور جو خرخوابی یاحس سلوک کرے یا کسی کوکوئی عُمَلُ خِيرِكِ يَ وَيَكِي تُواسِ "حفظك الله" (الله تيري حفاظت فرمائ) يا" جزاك الله حيرا" (الله تحقیم بهتر بدله عطاء کرنے) یا اس جیسے دعائیر کلمات کہے بھی احادیث میں اس کی دلیل مشہور

## مسله جانتارى يا قربان جاؤل كهني كاحكم

علم ومعرفت اورصلاح وتقوی میں بڑے بزرگ اورجلیل القدرلوگوں ہے'' اللہ جھے آپ كاجا فار بنائے "ياد ميرے مال بات آپ رقربان "ياس جيس كلمات كہنے ميل كوئى مضا كفد نہیں کیجے احادیث میں اس کے دلائل مشہور ومعروف اور بکثرت ہیں ، اختصار کے پیش نظرا ہے

## عورتول كاغيرمرمول سے بات كرنے كا واب:

ي وشرار خريد وفروخت ،لين دين يا ديگراُن تمام مواقع پر جهال عورتول كاغيرمحرمول سے بات کرنا جائز و درست ہے، اگر اُن عورتوں کوان سے بات کرنے کی ضرورت برجائے تو مناسب ہے کہ اسلوب میں بختی اور لیج میں درشتی اختیار کرے نہ کہ زمی ولطافت تا کہ ان اجنیوں کا اس کے اندرد کچیل لینے یاطمع کا خطرہ نہرہے۔

> مارے علمائے شوافع میں امام الواص الواحدی این کتاب "البسط میں فرماتے ہیں۔''ہمارے علار کا قول ہے کہ عورتوں کو اگر کوئی اجنبی

مخاطب کرے تواس کے لئے بیمستحب ہے کہا پنی گفتگو میں سختی کا اسلوب اختیار کرے کیونکہ شکوک دشبہات میں دلچیسی لینے سے بعید ہوگا''

ای طرح اگروہ حرمت مصاہرت (ایسی تحریم جوشادی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو) والے کسی فرد کو مخاطب کرے تو بھی روکھا بن اختیار کرے، کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کواس کی وصیت کی ہے جبکہ وہ تمام مؤمنین پر ہمیشہ ہمیش کے لئے (ماں کی طرح) حرام کردی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یَانِسَاءَ النبیِ لَسْتُنَّ کَاحَدِ مِنَ النَّسَاءِ إِنْ اِتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ " (الاحاب:٣٢)
اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پر ہیزگاری اختیار کروتو نرم لیج سے بات نہ کروکہ جس کے دل میں روگ ہووہ کوئی براخیال کرے۔

(انام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: کہ بات میں روکھا پن اختیار کرنے کے بارے میں دوکھا پن اختیار کرنے کے بارے میں واحدی نے جو یہ کہا ہے، یہی ہمارے تمام علماء کی رائے ہے۔۔۔علمائے شوافع میں شخ ابراہیم المروزی فرماتے ہیں، بات میں روکھا پن اور تخق پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کرتے وقت اپنی سیدھی تھیلی کومنہ پررکھ کرجواب دے۔

اورواحدی نے جویہ کہا ہے کہ مصاہرت کی وجہ سے عورت پرحرام لوگوں سے بھی اجنبی کی طرح تختی اور دواحدی نے جویہ کہا ہے کہ مصاہرت کی وجہ سے عورت پرحرام لوگوں سے بھی اجنبی کی طرح تختی اور دولا ف مشہور ہے ، کیونکہ مصاہرت یا شادی کی وجہ سے ہونے والے محرم دیکھنے یا تخلیہ وغیرہ میں نسبی محرم وقر ابت ہی کی طرح ہے ۔۔۔۔ جہاں تک امہات المومنین کی بات ہے تو وہ محض حرمت ذکاح یا وجوب احتر ام میں ماں ہیں ،اسی وجہ سے ان کی بجیوں سے نکاح حلال وجائز ہے ، واللہ عز وجل اعلم ۔

### کتاب اذکار النکاح (اذکارنکاح کے بیان میں)

(باب-۱)

## يغام نكاح دين كاطريقه

اپنے لئے یاکسی دوسرے کے لئے پیغام نکاح کیکرعورت کے پاس آنے والوں کے لئے مستحب ہے کہ اللہ کی حمد وثنار اور رسول اللہ ﷺ پر درود وسلام بھیجنے کے بعد اپنی بات شروع کرے ادراس طرح کیے:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْـهَ اِلَّا اللَّـهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ گھر ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

پھر کہے: میں آپ کے پاس آپ کی فلاں بچی کی خواہش کیکر آیا ہوں، یا آپ کی فلاں ہنت فلاں محترمہ یا دختر کی رغبت کے ساتھ آیا ہوں یا اسی جیسے الفاظ کہے۔

<sup>(</sup>۱) ابوداؤر: ۴۰ ۱۳۸ بن ماجه ۱۸۹۳ بود پیشحسن میح

نوت : اجذم کامعنی ناقص و کم برکت والا ہے، اس مدیث کاذکر پہلے، تھ کے بیان میں (۴۹۳۰ پیر) آچکا ہے۔ بیر) آچکا ہے۔

۱۸۲ - ابوداوُدور مذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کُلُّ خُطْبَةٍ لَیْسَ فِیْهَا تَشْهُدُّ فهی کالیدِ الجَدْماء" (۱)

ہردہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہودہ کئے ہوئے (جذام زدہ) ہاتھ کی طرح ہے۔

(ایس)

# بی کا پینام پیش کرنے کا طرسیقہ:

جب کوئی شخص اپنی بکی یا زیرسر پرتی لڑکی کا رشتہ کسی صاحب فضل و کمال اور اہل خیر و صلاح کے سامنے پیش کرنا چاہے تو بلا تکلف برملا اس کا اظہار کرے اور اس کے سامنے اپنا مقصد بیان کرے۔

(باب۳)

عقدنکاح کے وقت کیا کہنا جا ہے:

عقد نکاح سے پہلے ایک خطبہ دے جو اُن باتوں پرمشمل ہوجو باب اول میں مذکور ہے

<sup>.(</sup>۱) ابودا وُ د: ۱۸ ۱۸ متر مذی: ۲ ۱۰ ا، وقال انتر مذی: حدیث حسن

(يعنى حرونار اورصلاة وسلام كے) اوراس خطبة كو (باب اول ميں مذكور خطبة سے) طويل كرے، خطبة خواه نكاح كرنے والاخود و نے ياكوئى اور بسب برابر ہے اور سب سے افضل خطب بيہ مدم كم ١٠٠٠ - سنن الى داكون تر نذكى، نسائى ، وابن ما جدو غيره ميں باسا پند سيحة حضرت عبدالله بن مسعود الله بن محروى ہے وہ فرماتے بين كرسول الله الله في نظيم كا جت اس طرح سكھايا:

الحمد لله ، نستَعِينه وَ وَسَستَغُفِره وَ وَعَوْد بُواللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنا وَسَسَانَ عَنْ يَعْدِى الله فَلَا مُضِلَّ لَه ، وَمَنْ يُصلِل فَلَا هَا فِي اللهِ وَاللهِ مَنْ يُسلِل فَلَا هَا فِي لَهُ ، وَمَنْ يُصلِل فَلَا هَا فِي لَهُ ، وَمَنْ يُصلِل فَلَا هَا فِي لَهُ ، وَمَنْ يُصلِل فَلَا اللهِ وَحَدَه لَا اللهِ وَحَدَه لَا اللهِ وَمَنْ يُصلِل فَلَا هَا وَمَنْ يُصلِل فَلَا هَا فَلَا مَنْ يَهْدِى اللهِ وَلَا اللهِ وَحَدَة لَا اللهِ وَمَنْ يُصلِل فَلَا هَا وَمَدَ مَنْ يَضُولُ وَ وَمَدَة وَرَسُولُهُ يَا يُهَالنّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ اللهِ وَاللهُ اللهِ يَا يَهِ اللهُ اللهِ وَالاَرْحَامَ اللهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالْارْحَامَ اللهُ اللهِ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِياً اللهُ اللهِ يَسَاء لُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ اللهُ اللهِ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِياً اللهُ اللهِ يَساء وَالْارْحَامَ اللهُ اللهِ قَلَا مُنْ يَسَاء لُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَانَ عَلَيْكُمْ وَقِياً اللهُ الله

(النساء:١)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَ اللَّا وَأَنْتُمُ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْداً يُصْلِحُ لَكُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَكُمْ أَعُمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزَا عَظِيْماً . (1)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ،ہم اسی سے مدو مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ، اور اللہ ہی کی پناہ کیتے ہیں اپ نفس کے شراور اپنے ہیں اپ کوئی کے شراور اپنے ہیں ہے ۔ اللہ جے ہدایت دیدے اسے کوئی گراہ کرنے والانہیں اور جے راہ سے بھٹکا دے اسے کوئی راستہنیں

<sup>(</sup>١) ويكصين: الوداور: ٢١١٨ع، ترقدي ٥٠ المنسائي: ١٨٩٢ماين ماحية ١٨٩٢

دیکھاسکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اے لوگو! اپنے پرور دگار سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے بیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد وعورت بھیلا دیئے، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسر سے سے مانگتے ہو، اور رشتے نا طے تو ڈرف سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہ بان ہے۔

. اے ایمان والو! الله تعالی سے اتنا ڈروجتنا اس سے ڈرنا جائے

،اوردیکھومرتے دم تک مسلمان ہی رہنا

اے ایمان والو! اللہ تعالی ہے ڈرواورسید ھی سیدھی تھی یا تیں کیا کرو، تا کہ اللہ تعالی تہارے کا مسنوار دے اور تہارے گناہ معاف فرمادے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعد ارکی کرے گا اس نے بڑی مرادیا لی۔

'' بیابوداؤ دکی ایک روایت کے الفاظ ہیں' ابوداؤ دکی ایک دوسری روایت ہیں ''و اشھد ان محمدا عبدہ ورسو له'' کے بعد بیالفاظ بھی ہیں۔

اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَٰنُ يُطِعِ اللَّاعَةِ مَٰنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لَا يَضُرُّ اللَّهَ فَيْناً" نَفْسَهُ ، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئاً"

الله نے انہیں بشیر ونذیر (خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا) بنا کر قیامت سے تھوڑ اہی پہلے بھیجا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یا گیا اور جس نے ان دونوں کی نافر مانی کی تواس نے اپنے ہی کو ضرر پہونچایا، اور وہ اللہ کو کچھنقصان نہیں پہنچا سکتا۔(۱) نوت: بعض حضرات نے ابوداؤد کی اس روایت کوضعف قر اردیا ہے کیونکہ اس ہیں "یعصهما"

کا اندر تثنیہ کی خمیر کے ذریعہ اللہ ورسول کو بیک خمیر کیجا کردیا گیا ہے اور خمیر کی مشارکت برابری کا متقاضی ہے جبکہ سلم کی روایت (۸۷۰) میں آیا ہے کہ ایک خص نے رسول اللہ اللہ فقد رشد و من یعصه ما فقد میں خطبہ دیتے ہوئے جب کہا"من یطبع الملہ ورسولہ فقد رشد و من یعصه ما فقد غوی" (جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافر مانی کی وہ گراہ ہوا) تو آپ کے فر مایا" بئس الحطیب انت" تو براہی براخطیب ہے) کہو تو رسول کی نافر مانی کی وہ گراہ ہوا)

مگرامام نووی نے اس سبب وعلت کی تردید کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس خطیب کی فرمت کا سبب تفصیل وبسط کے مقام پراختصار سے کام لیناتھا، کیونکہ خطیب کی اساس و بنیاد، وضاحت اور شرح وبسط ہوتی ہے ۔۔۔۔۔امام نوی نے ابوداؤ دکی اس روایت کی شیین کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے اور ''یعصمهما''(اللہ ورسول دونوں کے لئے تثنیہ کی ضمیر استعال کرنے ) کا جواب سے دیا ہے کہ بیمقام، مقام اختصار ہے کیونکہ میٹ خضر کلام ہے نہ کہ وعظ وتقریریا بیم محصم ہے جس کا تقاضہ اختصار ہے، کیونکہ تم میں جس قدر مختصر الفاظ ہوئے اسے اس قدر جلد یا دکیا جاسکتا ہو۔۔۔ اور محفوظ کیا جاسکتا ہے۔۔

یا در کھیں کہ بیخطبہ سنت ہے، اگر اسے بالکل نہ کہا جائے تو بھی نکاح بالا تفاق درست ہوگا، داؤد ظاہری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، کیکن تمام محققین علمار داؤد ظاہری کے اختلاف کرنے کو معتبر نہیں مانتے، اور سب کے سب قائل ہیں کہ ان کے اختلاف سے اجماع نہیں ٹوشا۔

شوہریا نکاح کرنے والا پیم بھی خطبہ نہ دے بلکہ جب ولی اس سے کہے کہ میں نے تیرا نکاح فلاں لڑکی رعورت سے کردیا ہے اوروہ اس سے متصلًا ہی کہے کہ "قبلت تنوویہ جھا" (اس

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: ۲۱۱۹، وترندي: ۵۰ ۱۱وقال الترندي: حديث حن

سے شادی کو میں نے قبول کیا) یا جا ہے تو کے "قبلت نکا حھا" (میں نے اسے تکا ت کو قبول کیا) تو نکاح ہوجائے گا۔اورا گروہ جواب میں کے "المحمد لله و الصلاة على رسول الله قبلت" تو نکاح درست ہوجائے گا،اوراس کا یہ کلام (یعن حمد وصلاة) ایجاب وقبول کے لئے مضر نہ سے گا، کونکہ یہ معمولی قصل ہے اور عقد ہی سے متعلق ہے۔

ہمارے بعض علمار شوافع فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح باطل ہوجائے گا، جبکہ بعض باطل نہ ہونے کے قائل ہیں بلکہ اسے مستحب قرار دیتے ہیں ، مگرضی و درست و ہی ہے جواو پر ذکر کیا گیا کہ ریکلمات نہ کے اقرا گراس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کہہ لے تو اس کا اثر نکاح پڑئیس پڑایگا اور نکاح باطل نہیں ہوگا۔

#### (باپ-۱۹)

### عقد نکاح کے بعد شوہر سے کیا کہنا جا ہے:

سنت ہے کہاں سے "بارك الله لك" (الله تجھ بركت دے) يا"بارك الله عكي الله كي بركت دے) يا"بارك الله عكي عَلَيْكَ وَجَمَعَ بينكما بحير" (الله تجھ پر بركت نازل فرمائ اور فير كے ساتھ تم دونوں كو يكي ركے اور دوجين ميں سے برايك كو"بارك الله بي كي واجد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خيو "(الله تم دونوں ميں سے برايك كوائي بم سفر ميں بركت دے اور تم دونوں كوفير ميں يكي اركے ) كہنا متحب ہے۔

۵۸۵ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت انسؓ ہے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے جبکہ انہوں نے اپنی شادی کی اطلاع دی تو فر مایا"بسار که الملسے لگ"'''اللہ کجھنے برکت دے'' (()

<sup>(</sup>۱) ديکھيں: بخاري :۵۱۵۵مسلم ۱۳۲۷

۵۸۷ - ابوداو دور مذی و ابن ماجه وغیره میں بسند سیج حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نی کریم کے جب کسی کواس کی شادی پر مبار کبادی دیتے (بینی دعار دیتے کہتم دونوں میں اتحاد و اتفاق رہے اور تہمارے بیبال لڑکے پیداموں ) تو کہتے :

"بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير"(ا) الله تخفي بركت دے اورتم پر بركت نازل فرمائے اورتم دونوں كوخيرك ساتھ يكچار كھے۔ (فصل)

تم دونوں کے درمیان اتحادوا تفاق رہے اور بیٹے بیدا ہوں کہنے کا حکم:
مبار کہاددیے ہوئے "السوفاء والبنین" لینی اتحادوا تفاق رہے اور بیچے پیدا ہوں،
کہنا مکروہ ہونے کی دلیل کتاب کے اخیر میں حفظ لسان کے بیان میں انشار اللہ
آئے گی۔ (رفار کامعنی کیجائی، ملنا اور باہم مربوط ہوناہے)
(باب-۵)

شبِ زفاف میں شوہر کواپنی بیوی سے کیا کہنا جا ہے

شوہر کے لئے مستحب ہے کہ پہلی ملاقات کے وقت "بسم الله تعالى" کے پھر بیوی کی پیشانی کابال پکڑ کر کے "بارك الله لكل واحد منافی صاحبه" اللہ ہم میں سے ہرایک کواپی جوڑی (شریک حیات) میں برکت دے۔اوراس کے ساتھ بیر بھی کے :

۵۸۸ - ابوداؤ دابن ماجه اورابن سی کی کتاب میں بسند سیجے عن عمر و بن شعیب عن ابیان جدہ ، رضی اللہ عندمروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

اذا تنزوج احدكُمُ امرأةً او اشترى خادماً، فليقل (اللهمامُ اللهمامُ اللهمامُ اللهمامُ اللهمامُ اللهمام

<sup>(</sup>١) ابوداوُد ١٥٠٠ ترمذي: ٩١ ماءاين ماجه ١٩٠٥، وقال التريدي حسن صحيح

شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا اشترى بغيرا فَلْياخُذُ بِنَامُهِ وَلَيْقُلُ مِثْلَ ذَلِكَ . (١)

تم میں سے کوئی جب کی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے تو اسے چاہئے کہ یوں کہے: ''اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے خیر کا اور جس فطرت پرتونے اسے ڈھالا ہے اس کے خیر کا اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کے شرسے اور جس فطرت پرتونے اسے بنایا ہے اس کے شرسے اور جس فطرت پرتونے اسے بنایا ہے اس کے شرسے ، اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کا کوہان پکڑ کر اس طرح کے۔

ابوداؤدكي ايك روايت كالفاظ اسطرح بين:

ثُمَّ لِيَاْحُذْ بِنَا صِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ فِي المرأةِ والخادم. پُراس کی پیشانی کو پکڑے اور بیوی وخادم میں برکت کی دعا، کرے۔ (باب-۲)

جب اہل خانداس کے پاس آئیں تو کیا کہیں:

209 - صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بی کریم ﷺ نے حضرت زینب سے نکاح کے بعد روٹی اور گوشت کے ذریعہ ولیمہ کیا ، پھر ولیمہ کی کیفیت اور مدعوین کی کثرت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ حضرت زینب سے پاس سے فکے ،اور حضرت عائش ہے ججرہ میں گئے اور فرمایا :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلِ البَيْت ورحمة الله وبركاته. الل بيت تم پرسلام مواورالله كى رحمت وبركت بھى۔

توحضرت عائشت جوابافرمايا:

<sup>(</sup>١) الوداوُد: ١٠١٠مان ماجه ١٩١٨مان ي ٢٠٥

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كَيْفَ وَجَدتَ الْهُلَكَ ، بارك الله لك"

آپ پر بھی سلام اور اللہ کی رحت وبرکت ہوآپ نے اپنی اہلیہ کوکیسا پایا ؟ اللہ آپ کو برکت دے۔

پھرآپ ﷺ ای طرح تمام از واج مطہرات کے فجروں میں گئے اور ہر ایک سے اسی طرح کہا جس طرح حضرت عائشہ سے کہا تھا، اور ہر ایک نے اسی طرح جواب دیا جس طرح حضرت عائشہ نے بجواب دیا تھا۔ (۱)

#### (بات-2)

## جماع ومباشرت کے وقت کیا کہنا جائے :

۵۹۰ - صیح بخاری ومسلم میں حضرت ابن عباس سے متعدد سند سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ

لَوْ أَنَّ أَخَدَكُمُ أَتَّى أَهُلَهُ ، قَال : (يِسْم اللهِ ، اللهُ مَ اللهُ مَ عَيِبنا الشَيْطَ ان وَجَنَبِ الشَيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا) فَقُضِى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمُ

اگرتم میں کا کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور ہمبستری کرتے وقت کے اسم اللہ الخون اور شیطان سے اللہ اللہ کو اور شیطان سے اللہ اللہ کا اور جواولا دکی روزی تو ہمیں دے اسے بھی تو شیطان سے بچا )، پھر ان دونوں کے درمیان بچے کا فیصلہ (من جانب اللہ) ہوجا تا ہے ان دونوں کے درمیان بچے کا فیصلہ (من جانب اللہ) ہوجا تا ہے

(حمل کھہر جاتا ہے) پھر شیطان اسے ضرر نہیں پہونچا سکتا۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے

<sup>(1)</sup> ديکھيں: شيخ بخاري ٩٤٧ م

"لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطًانَ ابَداً" كولَى شيطان است بهي ضررتيس پهونياسكار() (باب-۸)

## اینی بیوی سے چھیڑ خانی کرنا:

مرد کااپنی بیوی سے بنسی مزاق چھٹر چھاڑ ، آٹکھیلی اورشیریں کلامی کرنا شرع اسلامی میں

مجوب ویسندیده عمل ہے 29۱ - صیح بخاری ومسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے وہ قرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ نے

محصفرمایا: "تَوْوَجْتَ بِكُوا أَمْ فَبِيًّا" تم في كواري سيشادي كيايا شادي شده دي، مين في عرض كيا كمشادى شده سے ، تو آپ في مايا:

هَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكُواً تُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ" (٢)

كوارى سے كيوں نبرادى كيا كرتم ال سے چھٹر چھاڑ كرتے اور وہ تم

29٢ - ترفدى ونسائى مين حضرت عائشة عمروى بوه فرماتى بين كررسول الله عظاف فرمايا:

اكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَٱلْطِفُهُمْ لِإَهْلِهِ" (٣) مؤمنول میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جوا چھے اخلاق والا اور

اپی بیوی بچول کے ساتھ زم خووظریف ہو۔

نسوت : بیحدیث مرسل ہے،امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بیحدیث صحیح ہے، مگر ابوقلا برکا حضرت عا ئشہ سے ساع کا مجھے علم نہیں۔

### (باب-۹)

(۱) بخاری ۱۲۵ مسلم ۱۳۳۳

(٢) بخاري ١٣٨٤ ،مسلم ١٥ (٣) سنن ترمذي ٢٦١٢، تخد ١٦٩٥، بحواله سنن كبرى للنسائي

### سسرال والوں سے گفتگو کرنے کے آ داب

یادر کھیں کہ شوہروں کا بیوی کے کسی رشتہ دار کے سامنے ایسے الفاظ کا ذکر مذکر نامستحب ایسے بیان کی میں عورتوں سے جماع وہمبستری ، بوس و کناریا بغل گیر ہونے کا ذکر ہویا اس سے استمتاع واعضار نسوائی سے لطف اندوز ہونے یا اس جلے مقہوم پر دلالت کرتا ہو، یا اس طرح کی باتیں جھے میں آتی ہوں۔

باتیں جھے میں آتی ہوں۔

29س کے جاری وسلم میں حضرت علی ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں۔ میں بہت زیادہ مذی والشخص تھا، آپ بھی کی صاحبزادی کا مجھ ہے دشتہ کی وجہ سے مجھے شرم آیا کہ میں خودرسول اللہ بھی سے اس کا حکم معلوم کروں، چنانچہ میں نے حضرت مقداد کو حکم دیا تو انہوں نے آپ بھی سے اس کا حکم دریافت کیا۔ (۱)

نوت: فدی باریک پانی جیسا مادہ ہے جومرد کے عضوتا سل سے غلبیشہوت وانتشار اور عور تول سے لطف اندوزی کے وقت نکلتا ہے، اس کا تھم ببیثا ب جیسا ہے، اور ببیثا ب ہی کی طرح وہ بھی ناپاک ہے، جس کا دھونا اور پاک کرنا واجب ہے، کیڑے پرلگ جائے تو کیڑا ناپاک ہوجائے گا ، مگراس کے نکلنے سے خسل واجب نہیں ہوتا۔

#### (باب-۱۰)

## درد زِه میں مبتلا ہونے اور ولا دت کے وقت کی دعار

اس وقت پریشانی اور مصیبت کے وقت کی دعار بکثرت پڑھنا جا ہے ، ان دعاؤں کا ذکر پہلے (حدیث نمبر: ۳۵۹ پر) آچکا ہے۔

۷۹۷ - ابن سی کی کتاب میں حضرت فاطمہ سے مروی ہے کہ جب انہیں ولا دت کا وقت ہوا تو نبی کریم ﷺ نے حضرت امسلمہ اور زینب بنت جش کو تکم دیا کہ وہ ان کے پاس جا کیں اور آیت الکرسی اور 'ان ربکم الله المنے' ، لیعن سورہ اعراف کی ۵۴ ویس آیت اخیر تک اور معو ذخین ان کے

<sup>(</sup>۱) د نیمیس: بخاری:۲۱۹، ملم ۳۰۳

لئے پڑھیں۔(۱)

پوری آیت <sub>سی</sub>ہے :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعُرْشِ يُغْشِى الَّلْيُلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَشِيْتًا ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِآمْرِهِ ، آ لَا لَهُ الْخَلْقَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِآمْرِهِ ، آ لَا لَهُ الْخَلْقَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِآمْرِهِ ، آ لَا لَهُ الْخَلْقَ

بے شک تمہارارب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھ
روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ رات سے دن کو اس طور پر
چھپا تا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلد آلیتی ہے، اور سورج اور چپا نداور
دوسر سے ستاروں کو اس طرح پیدا کیا کہ سب اس کے علم کے تابع ہیں،
یا در کھواللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں
یا در کھوا اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

سے بھر اہوا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔

(باب – ۱۱)

# نومولود کے کان میں اذان دینا:

29۵ - ابواؤد وتر مذی وغیر ہما میں رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت ابورافع سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ ؓ کے بطن سے حسن بن علیؓ کی ولا دت ہوئی تو میں نے رسول اللہ ﷺ وحضرت حسن کے کان میں نماز جیسی اذان دیتے دیکھا۔ (۲)

ہمارےعلمار کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بچے کے داہنے کان میں اذان اور باتیں کان میں اقامت کہنامتحب ہے۔

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن سي ١٢٥٠، بيرحديث حد درجه ضعيف ٢

<sup>(</sup>٢) ديكصين الوداؤ د٥٠ ١٥، ترندي ١٥١٨، وقال الترندي حسن صحيح

۲۹۷ - ابن سی کی کتاب میں حضرت حسن بن علی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَاذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنِي وَاَقَام فِي أُذُنِهِ الْيُسْرِى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الصِبْيَانِ"(١)

جس کے بہاں بچہ بیداہو پھروہ اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے قواسے ''ام صبیان''کوئی ضرر نہیں بہو نیا تا۔

نوت: بیره دیث حدور چضعیف ہے، سالم الفقاری محدثین کے زود یک متروک ہیں 'ام الصبیان' کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ بیہ بچوں کی ایک بیاری ہے جو کم عمری میں انہیں لاحق ہوتی ہے، جس سے بیچ بیہوش ہو جایا کرتے ہیں ، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراو جنوں کی ایک قتم یا جذام وغیرہ ہے۔

#### (باب۱۲)

## بچول کی تحنیك کے وقت کی دعار:

292 - سنن افی داؤد میں بسند صحیح حضرت عائش سے مروی ہے دہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بچوں کولا یاجا تا تو آپﷺ ان کے لئے دعار فرماتے اور ان کی تبصنیك کرتے ،اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے لئے برکت کی دعار فرماتے۔(۲)

نوت: تسحسنیك به به كه مجوریااس طرح كی دوسرى چیزوں كوا تنا چبایا جائے كه وہ بالكل نرم موجائے اور گھل جائے ، پھراسے دىچ كے منہ میں ڈال دیا جائے اور تھوڑ ااس كے تالومیں لگا دیا حائے۔

49A - صیحے بخاری وسلم میں حضرت اسار بنت ابی بکر ؓ سے مروی ہے وہ فر ماتی ہیں کہ مجھے عبد اللہ بن زبیر کاحمل مکہ میں تھہرا میں مدینہ آئی اور جب قبار میں تھہری تو وہاں اس کی ولا دت ہوئی ، میں اسے لیکر نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو آپﷺ نے اسے اپنی گود میں لیا پھرا کیک تھجور منگوا یا اور

<sup>(</sup>١)عمل اليوم والليله لا بن سنى: ٢٢٨ بضعيف

اسے چبا کراس کے منہ میں ڈال دیا، توسب سے پہلی چیز جواس کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ ﷺ کالعاب دئن تھا، پھراکیک تھجور سے اس کی تحنیك کی (یعنی اسے چبا کراس کے تالومیس لگایا) پھر اس کے لئے برکت کی دعار کی۔(۱)

299 - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر ایک پچیو لد ہوا تو میں اسے نبی کریم ﷺ کے پاس لیکر آیا ، تو آپ ﷺ نے اس کا نام "ابراہیم" رکھاایک مجبورسے اس کی تصحیف فرمایا ، اوراسے برکت کی دعار دی ، یہ بخاری و مسلم دونوں کے الفاظ ہیں سوائے "و دعالہ بالبرکة "کے کہ بیصرف بخاری کی روایت میں ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۱۹۰۹م میح مسلم ۲۱۳۶

<sup>(</sup>۲) ديکھيں: صحیح بخاري ۱۱۹۸ صحیح مسلم ۲۱۳۵

### كتداب الاستهاء (نام رکھنے کابیان)

(باب-۱)

بچوں کا نام رکھنا:

پیدائش کے ساتویں دن یا پیدائش ہی کے دن نومولود کا نام رکھنا سنت ہے، ساتویں دن کاسخباب کی دلیل بیرے

٠٠٠- سنن تر مذي مين عن عمرو بن شعيب عن ابيين جده رضي الله عنه مروى ہے كه نبي كريم ﷺ

نے ساتویں دن نام رکھے اور تکلیف دہ چیزوں کودورکرنے اور عقیقہ کرنے کا حکم دیا۔ (۱)

نسوت: تکلیف ده چیزول کودور کرنا، یعنی ان نجاستول کودور کرنا جو پیدائش کے وقت بچول کے ساتھ دم مادر سے نکاتا ہے اور جسم پرلگار ہتا ہے ، بعض حضرات نے اس سے سر کا بال اتار نامرادلیا ہے، بعنی جس طرح ساتویں دن نام رکھنامستحب ہے اسی طرح ساتویں دن بال أتار نااور عقیقہ کرنا بھی مستحب ہے، لڑکوں کے عقیقہ میں دو بکرے اور لڑ کیوں کے لئے ایک بکرا کی قربانی افضل ہے۔ ا • ٨ - سنن ابی داوُد، ترمذی ، وابن ماجه وغیره میں باسانیه صحیحه حضرت سمره بن جندب سے مروى ہے كەرسول الله ﷺ في ارشاد فرمايا:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةً بِعَقِيْقَتِهِ تُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى "(٢) ترجمہ ہر بچہاہی عقیقہ کے ساتھ مرہون وگروی ہے ، اس کی پیدائش کے ساتویں دن اس کی طرف سے قربانی کی جائے اور سر کا بال اتاراجائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي ۲۸۳۲، وقال الترندي: حديث حسن

<sup>(</sup>۲) ابودا و د ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، تریزی ۱۵۲۲، این ماجه، ۳۱۹۵ و قال التریزی حسن صحیح

خوت: حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، مرہون ہونے کے مفہوم میں علاء کا اختلاف ہے، بعض حضرات کا خیال میں ہے کہ جب تک عقیقہ نہ کیا جائے وہ اپنے والدین کی شفاعت وشفارش کرنے سے روکے رکھا جائے گا، مگر اس سے بہتر تاویل میہ ہو گئی ہے، کہ عقیقہ شیطان کے چنگل اور اس کے تلط سے آزادی کا سبب ہے اس لئے والدین کو چاہئے کہ اس کی طرف سے قربانی کر کے اس شیطان کے تسلط سے آزادگرائے اور شیطان کواس سے دور کرے۔

اور پیدائش ہی کے دن نام رکھنے کی دلیل وہ حدیث ہے جو (حدیث نمبر: ۹۹ کپر)
پہلے ذکر کی گئی کہ حضرت ابوموئ اشعری کے گھر جب بچہ پیدا ہوا اور وہ اسے لیکر آپ کھنے کی
خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اور اس کی تسحنیات کی اور برکت کی
دعا، دی۔

۸۰۲ - صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت انسؓ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

وُلِدَلِى اللَّهَ الْمُلَمَّ فَسَمَّيْتُهُ بِالسِّمِ اَبِي اِبْوَاهِيم - عليه السلام .(١)

آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام اپنے بابا ابراجیم الطبیلا کے نام پر ابراہیم رکھا۔

۸۰۳ - صیح بخاری وسلم میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ کے گھر بچہ بپیدا ہواتو میں اسے نبی کریم کی کا کا دمت میں کیکر حاضر ہوا، آپ کی نے اس کی تحدید کی اور اس کا نام عبداللد رکھا۔ (۲)

۱۰۴ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت الله بن سعدالساعدیؓ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ منذر بن اسید کورسول اللہ ﷺنے اسے اپنے منذر بن اسید کورسول اللہ ﷺنے اسے اپنے زانو پیدرکھا، ابواسید بھی بیٹے ہوئے تھے، بھر نبی کریم ﷺ اپنے سامنے کی چیز میں مشغول ہوکراس زانو پیدرکھا، ابواسید بھی بیٹے ہوئے تھے، بھر نبی کریم ﷺ اپنے سامنے کی چیز میں مشغول ہوکراس

<sup>(</sup>۲) ديکيين صحح بخاري ۱۳۰۱، صحح مسلم ۲۱۲۴

ے عافل ہو گئے اور ابواسید کو پچہ لینے کے لئے کہا، ابواسید نے آپ کے زانوں پرسے اپنے بچہ کو اٹھا کر گھر واپس بھی دیا، پھر جب نبی کریم ﷺ کویا دآیا تو آپ نے فرمایا ''ایسن المصبی'' بچہ کہاں ہے؟ ابواسید نے فرمایا اللہ ﷺ م نے اسے گھر واپس بھی ویا تو آپ نے فرمایا ، اس کا کیانام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلال ، آپ ﷺ نے اس کا کیانام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ فلال ، آپ ﷺ نے اس دن اس کا نام تبدیل کر کے منذرر کو دیا۔ (۱) نہیں ، بلکہ اس کا نام منذر ہے ، الغرض آپ ﷺ نے اس دن اس کا نام تبدیل کر کے منذرر کو دیا۔ (۱)

# قبل از وفت سا قط ہوجانے والے بچہ کا نام رکھنا :

اس کانام رکھنامستخب ہے،اگریہ معلوم نہ ہو کہ لڑ کا ہے یالڑ کی توابیبانام رکھے جولڑ کا اور لڑ کی ہرایک کے لئے موزوں ہو، جیسے ہندیا ہنید ہ یا خارجہ یاطلحہ یاعمیرہ، یازرعہ وغیرہ۔

امام بنوی فرماتے ہیں کہ قبل از وقت رحم مادر سے گرجانے والے بچے کا نام رکھنا اس میں وار دحدیث کے پیش نظر مستحب ہے، یہی قول دیگر علماء کا بھی ہے، ہمارے علما، شوافع فرماتے ہیں اگر بچہ نام رکھنے سے قبل وفات پا جائے تو بھی اس کا نام رکھنا (ساقط ہونے والے پر قیاس کرتے ہوئے) مستحب ہے، واللہ عزوجل اعلم۔

فوت: امام بغوى نے حدیث وارد ہونے كى طرف اشاره كيا ہے اوروه حفرت عاكشرضى الله عنها كى حديث ہے جے ابن تى نے روايت كيا ہے اس كے الفاظ يہ ہيں: قَالَتْ اَسْقَطْتُ مِنَ الله عنها الله بيتى – صلى الله نه عليه و سلم – سَقْطًا فَسَمَّاهُ عَبْدَ الله ، و كَنَّانِي بِأُمِّ عَبْدِ الله ، و كَنَّانِي بِأُمِّ عَبْدِ الله ، حضرت عاكث صديقة فرماتى ہيں كه نبى كريم الله ہے جھے ايك بچسا قط ہوا آپ الله نے اس كانا م عبدالله ركا، اور ميرى كنيت ام عبدالله ، مگريه حديث ضعيف ہے كيونكه اس كى سند ميں واؤو اس كانا م عبدالله ركا، اور ميرى كنيت ام عبدالله ، مگريه حديث ضعيف ہے كيونكه اس كى سند ميں واؤد بن محمد بين امام احد بن شبل فرمات ہے "لا شيئى" وه كي نييں ۔ امام ذہبى فرماتے ہيں "بَصْوِى وَاهِ " يہ بھره كر بنے والے واہيات ہيں، اس حديث كاذكراً كي نمر.

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۲۱۴۱ صحیح مسلم ۲۱۳۹

٨٣٧ يِآكِگا۔

(باب-۳)

# اچھانام رکھنے کی فضیلت:

۸۰۵ - سنن ابی داوُ دمیں بسند جید حضرت ابودردار سے مروی ہے دہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالسَّمَائِكُمْ وَاسْمَاءِ آبَائِكُمْ

فَأَحْسِنُوا ٱسْمَاءَ كُمْ . (١) ا

قیامت کے دن جہیں تہارے اور تہارے والد کے نام سے بکارا جائے گاءاس لئے اچھانام رکھو۔

نوت: بیحدیث منقطع ہے، امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہ، ابوز کریانے ابودر دار کونہیں پایا، شخ زکریا انصاری تخفۃ القاری میں فرماتے ہیں بیانقطاع مصنف کے قول''سند جید' کے منافی نہیں، کیونکہ سند کا جید ہونا انقطاع کے منافی نہیں ہوا کرتا۔

(باب-۴)

الله كنزديك سب سے ببندديده نام:

۸۰۲ - صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا:

أَحَبُّ أَسْمَائِكُمْ إلى اللهِ عَزوَجَل عبد الله وعبد الرحمن" (٢) الله كنزد يكتمها راسب سي پنديده نام عبد الله وعبد الرحل سي

۱۰۰۸ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام قاسم رکھا، ہم لوگوں نے اسے کہا، ہم تمہاری کنیت

(۲) صحیحمسلم ۲۱۳۲

ابوالقاسم نہیں رکھیں گے (یعنی ابوالقاسم کہ کرتمہیں نہیں بکاریں گے) اور نہ ہی اس میں تیرا کوئی اعزاز ہے، اس نے رسول اللہ ﷺواس کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے فرمایا: سَمِّ اِبْسَنَكَ عَبْدالوحمن ، اینے لڑے کانام عبدالرحمٰن رکھ لو۔ (۱)

۸۰۸ - سنن ابی داؤ دونسائی وغیر ہامیں صحابی رسول حضرت ابود ہب الجشمی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا:

تُسَمُّوا بِالسِّمَاءِ الْانْبِيَاءِ ، وَاحَبُّ الْاَسْمَاءِ إِلَى اللَّه تعالىٰ عَبْدُاللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، وَاصْدَقُهَا حَارِثُ وَهِمَّامٌ ، وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّة "٢)

انبیار کانام رکھو، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیندیدہ نام عبداللہ و عبدالرحمٰن ہے اور سب سے درست وسیا نام حارث اور ہمام ہے اور سب سے جرانام حرب اور مُرہ ہے۔

مبار کبادوینااوراس کاجواب دینا:

جس کے بہال بچہ پیدا ہوا ہو، اسے مبار کباد وخوشخبری دینا مستحب ہے، ہمارے علمار فرماتے ہیں، اس روایت کے پیش نظر مبار کباد دینا مستحب ہے، جس کے اندر آیا ہے کہ حضرت حسین بن علی نے ایک شخص کومبار کبادی کے الفاظ کی تعلیم ویتے ہوئے فرمایا کہو: بسار کے اللّٰ اُلگ اُلگ فی الْمَوْهُوبِ لَکَ وَشَکرتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ اَشُدَّهُ وَرُرْفُتَ بِرَّهُ.

چومہیں عطاکیا گیااللہ اس میں تہمیں برکت دے،عطار کرنے والے کا

<sup>(</sup>۱) محیح سخاری ۱۱۸۲ محیح مسلم ۲۱۳۳

<sup>(</sup>۲) سنن ابی داوُد ۲۹۵۰، سنن نسانی ، ۲۵ ۳۵۰، پیره دیث غریب ہے گرمسلم کی حدیث ۲۱۳۵، اس کی شاہر ہے۔

تو شکر بجالا ، وہ جوانی پائے اور تحقیم اس کی فرما نبرداری اور بر وصلہ حاصل ہو۔

اور يبهى متحب ہے كه مباركباد دين والے كوجواب ديا جائے اور اسے كها جائے:
"بَارَكَ اللّه لَكَ" اللّه كَتِّى بركت دے" وَبَارَكَ اللّه عَلَيْهِ "اوراس پرتهيں بركت دے، يابيه
كے" جَوزَ اكَ اللّه خيواً "الله تحجه اچھا بدله دے، "وَرَزَقَكَ مِشْلَهُ" اور تحجه بھى اسى طرح عطا
كرے، يابي كے، "أَجُوزَلَ اللّهُ ثُوابَكَ " الله تحجه عمده بدله دے، ياسى طرح ك دعائيكمات
كے۔

#### (پاپ-۲۱)

# ناببنديده نام ركينے كى ممانعت

۸۰۹ - صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندبؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

> لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَاراً وَلَا رَبَاحاً وَلَا نَجَاحًا وَلَا اَفْلَحَ فَاِنَّكَ تَقُولُ اَثَمَّ هُوَ ، فَلَا يَكُونُ فَتَقُولُ لَا ، اِنَّمَا هُنَّ اَرْبَعٌ فَلَا تَزِيْدُنَّ عَلَيَّ "()

تم این بچوں کانام' سیار' (آسانی) اور' رباح' (نفع) اور' نجاح' (کامیابی) اور' افلح' ) سب سے کامیاب) مت رکھو، کیونکہ تم کہو گے کیا وہ اس جگہ ہے؟ اوروہ نہ ہوتو کہا جائے گا کہ نہیں ، بیصرف چار نام ہیں لہٰذااپنی طرف سے میرے اس کلام میں اضافہ مت کرنا۔

نوٹ : ثَمَّ ظُرف مکان کے لئے ''حکمتیٰ میں ہے،اوا بہمز واستفہام ہے اس میں اضافہ نہ کرنے کامفہوم ہیہ ہے کہ میں صرف انہی چارناموں کا ذکر کررہا ہوں، اس لئے روایت کرتے

<sup>(</sup>۱) شيخ مسلم ۲۱۳۷

وقت صرف انبی چارناموں کوفل کیا جائے ،اس کے معنی کوشائل نہ کیا جائے۔

ان الفاظ میں نام رکھنے کی کراہت کی علت بدفائی سے احر از ہے کیونکہ ان ناموں کا مقصد لوگوں کے نزدیک اس کے فطی ومعنوی حسن سے قال نیک ہوتا ہے اوراس کے بارے میں سوال کئے جانے کے بعد جواب میں اگراس کی فعی کی جائے توبد فالی کا گمان ہوسکتا ہے، کہ آسانی، یا کامیابی یا نفع یا وہ کامیا بنیں ہے، اس لئے نبی کریم بھی نے سوز طن اور خیر سے ناامیدی کے راستہ کو بند کرنے کے لئے ان ناموں سے موسوم کرنے کو متع فرمایا، مگریہ ممانخت سنزیمی ہے۔ مان حالے میں اگریہ میں نام رکھنے کی ممانخت کا محمد کے ایک داؤد وغیرہ میں جابرگی روایت ہے جس میں '' رکت'' نام رکھنے کی ممانخت کا محمد کا مان کے ایک داؤد وغیرہ میں جابرگی روایت ہے جس میں '' رکت' نام رکھنے کی ممانخت کا

نوت : بورى روايت الطرح ي

بھی ذکر ہے۔(۱)

إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاء اللّهُ أَنْهِى أُمَّتِى أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَ أَفْلَحَ مَرَكَةً ، فَيَقُولُونَ : لا " مَرَكَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَثَمَّ مِرَكَة ، فَيَقُولُونَ : لا " اللّه كي مشيت سے اگر بين زنده رہا تو اپني امت كونا فع ، الْحَ اور بركت نام ركھنے سے روك دو ثگا ، كونكہ كوئى شخص آكر كے گا يہال بركت ہے نوجواب ميں لوگ كہيں كے نہيں ۔

ا ۱۸ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ بنی کریم ﷺ نے ارشا و فرمایا:

إِنَّ أَخْنَعَ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ تعالىٰ رَجَلٌ يُسَمِّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ"

الله كِنزويك سب سے تطلياو ذليل نام بيہ بے كدكو تى تخص "مَلكُ الْاَمْلاك" (شہنشاه) نام ركھ۔

ایک روایت میں ''أحنع''کی جگه '' احنی''کالفظآیاہے(معنی ایک ہی ہے)(۲)

مسلم کی ایک روایت میں ہے:

ٱغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ اللهِ تعالىٰ يَوْمَ القيامَةِ وَٱخْبُثُهُ رَجُلٌ كَانَ

يُسَمِّىٰ "مَلِكَ الْآمُلاكَ" لَا مَلِكَ إِلَّا اللَّهُ" (١)

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور سب سے خبیث و شخص ہوگا جو مسلك الامسلاك (شہنشاه) نام ركھتا ہے، باشا ہوں كا بادشاه صرف اللہ ہى ہے۔

ایک اور سیج حدیث میں حضرت سفیان بن عینیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ "ملك الا ملاك" ایسے ہی ہے جیسے "شاہان شاہ"

نوت: شَخْ زَكريار مَة اللّه فرمات بين كه "مسلك الاملاك" نام ركف كى حرمت بى كى طرح "أخكم الحاكيمين" يا "سلطان السلاطين" كهنا بحى حرام هم، مَرْ" اقضى القضاة"، يا "قاضى القضاة" كهنا الترجيم بين شامل نهين، اگرچه قضاد، عمم بى معنى بين ہے۔ "قاضى القضاة" كهنا التحريم بين شامل نهين، اگرچه قضاد، عمم بى معنى بين ہے۔ (باب-2)

### ز ریسر پرستی افراد کو نامناسب نام سے یاد کرنا

کسی انسان کا اینے زیرسایہ یا زیرتربیت وسر پرستی رہنے والوں کوخواہ وہ اپنا لڑکا ہویا خادم وطالب علم،ادب سکھانے،ڈانٹنے،تنبیہ کرنے یائری بات سے منع کرنے کے لئے نامناسب نام سے یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

۸۱۲ - ابن تی کی کتاب میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن پیر الماز نی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جھے تھجور کا ایک خوشہ لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھجا میں نے اسے آپ ﷺ تک پہونچانے سے پہلے راستہ میں ،اس میں سے پھے کھالیا، میں جب اسے لے کرآپ کے پاس پہنچا تو آپ نے میری گوش مالی کی (کان پکڑا) اور فر مایا" یا عُدر" اے لے وفادھو کہ باز۔(۱)

۸۱۳ - صیح بخاری و مسلم ین حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکرصدیق رضی الله عنه سے ایک طویل

<sup>(</sup>۱) ديکھين:منلم ۲۱۳۳

حدیث مروی ہے جس میں ،حضرت ابو بکر صدیق کے کھلے کرامات کا ذکر ہے اور اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ایک جماعت کی ضیافت فرمائی ، آنہیں اپنے گھر میں بٹھایا اور خود نکل کر رسول اللہ ﷺ کے پاس چلے گئے ، واپسی میں تاخیر ہوگئی ، واپسی پرانہوں نے بوچھا کیا انہیں کھانا کھلا دیا ؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں پھروہ اپئے صاحبز اولے عبدالرحمٰن کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے ''یاغنش ''ا (ے کمینے ) اور برا بھلا کہا (جیسے مک کئے بے ہودے ) (۲)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: 'نحُنشُنْ' ' فین کے پیش نون کے سکون ، ثار کے زیر کے ساتھ ہے، اس کامعنی کئیم یا کمیینہ ہے" جَددًع '' جَدرال سے باب تفعیل سے ہے بعنی ناک وغیرہ کٹنے کی بددعا دینا اس سے ''اجدع'' کٹے ہوئے ناک والے کو کہا جاتا ہے۔
(یا ہے۔)

## ایسے خض کو پکار ناجس کا نام معلوم نہ ہو:

اگرکسی کو پکارنامقصود ہوتو ایسے الفاظ سے پکاراجائے جس سے اسے تکلیف نہ ہواور نہ ہی اس میں جھوٹ یا تملق و چا پلوسی ہو، مثلاً آپ ہمیں اے بھائی صاحب، مفتی صاحب، جناب عالی، فلال لباس یا کیڑے والے، فلال جوتے والے، اونٹ والے، تلوار والے نیزہ والے، یا اس طرح کے دیگر الفاظ سے جو پکار نے والے یا جے پکاراجار ہاہے، اس کے حالات کے مطابق ہوں۔

مالہ ۔ سنن ابی داور، نسائی، وابن ماجہ میں بسند حسن حضرت بشر بن معبر سے جنہیں ابن الحصاصیہ سے جانا جاتا ہے، مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: اس دوران جبکہ میں رسول اللہ بھے کے ساتھ چل رہا تھا، آپ بھے نے فرمایا: ''یا صاحب السینیسینین وَیْحَک اللّٰقی سِبْنِیسَک '' (سال حیل میں جو تی والے تیرابراہو، اپنا دونوں جو تا اتاردے (پھر پوری صدیث ذکری)

مردی جوتی والے تیرابراہو، اپنا دونوں جو تا اتاردے (پھر پوری صدیث ذکری)

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن سنى ٣٠٠٠، واسناده ضعيف (٢) بخاري ٢٠٠٢، مسلم ٢٠٥٧

<sup>(</sup>٣) ديكيس: الوداؤر: ٣٢٣٠، نسائي، ٢٠٢٨، ابن ماجه ١٥٦٨

میں نی کریم ﷺ کے پاس تھا اور آپ ﷺ وجس کا نام یا دندر ہتا اسے ' یا عبداللہ'' کہتے تھے۔(۱)

نوت: حیشی نے اسے المجمع ۸۷۸ ۵ میں اور طبرانی نے مجم صغیر واوسط میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند میں موجود ابو ایوب انماطی کے بارے میں کہا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا ، البت اس کے باقی رجال ثقہ ہیں۔

#### (پاپ-۹)

والدين واساتذه كانام كيكر پكارنے كى ممانعت:

لژکوں،طالبعلموں اورشا گردوں کا اپنے والد معلم اوراستاذ کا نام کیکر پکارنا ناشا کستہ

اورخلاف ادب بات ہے۔

۸۱۷ - ابن منی کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ساتھ ایک لڑکا تھا، آپ نے لڑکے سے بوچھا"مسن ھندا" بیکون ہیں؟ اس لڑک نے جواب دیا"ابی"میرے والد ہیں تو آپﷺ نے فرمایا:

"فَلَا تَـمْشِ آمَامَهُ وَلَا تُسْتَسِبَّ لَهُ وَلَاتَجْلِسْ قَبْلَهُ وَلَا تَدْعُهُ

باسْمِه" (۲)

تم ان کے آگے مت چلو، انہیں گالی دیے جانے کا سبب نہ بنو ( کہتم کسی کے باپ کو گالی دوجس کے جواب میں وہ تیرے والد کو گالی دے ) اوران سے پہلے مت بیٹھواور نہ ان کا نام کیکرانہیں پکارو-

نوت: اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کی شاہر حضرت عائشہ گی وہ روایت ہے جسے طبر آئی نے بسند ضعیف مجم اوسط میں روایت کیا ہے۔ (۳)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: کہ 'گالی دینے کاسب نہ بنؤ' سے مرادیہ ہے کہ کوئی ایسا کام مت کروجس کی وجہ سے تیرے والد تنہیں ڈانٹ پلائیں اور تادیب و تنبیہ کے

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن خي اوم (٢) عمل اليوم لا بن خي ١٣٤٨ (٣) ديكسين المجمع ١٣٤٨

کے تہمیں گالیاں دینے پر مجبور ہوں ۔۔۔۔اور ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انہیں دوسروں سے گالیاں دیں سنانے کا سبب نہ بنو کہ تمہار نے قعل عمل کی وجہ سے لوگ تیرے ساتھ تیرے والدین کو بھی گالیاں اور انہیں برا بھلا کہیں۔

۱۵۷ - جلیل القدر بزرگ جن کے صلاح وتقوی پرسب متفق ہیں بعنی عبید اللہ بن زحر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ نافر مانی میں سے ایک بی سے کہ والدین کو ان کا نام کیکر پکارے اور راستہ میں ان سے آگے چلے۔(۱)

#### (باب-۱۱)

## برانام تبديل كركے اچھانام ركھنا

اس سے متعلق حضرت مہل بن سعد الساعدی سے مروی حدیث ہے جس کا ذکر (پہلے نمبر ۸۰۴ پر) نومولود کا نام رکھنے کے بیان میں منذر بن الی اسید کے واقعہ میں آچکا ہے۔

۸۱۸ - صحیح بخاری و مسلم بیس حضرت ابو ہر بر اللہ علیہ مروی ہے کہ حضرت زینب کا نام ' برہ' تھا ان سے کہا گیا کہ خودستائی کرتی ہے ، اس لئے رسول اللہ علیہ نے اٹکا نام تبدیل کر کے زینب رکھا

۸۱۹ - سیخ مسلم میں حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میرانام' برق''
رکھا گیا تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'نسکہ و هَا زَیْنَبْ' اس کانام زینب رکھ دو، وہ فرماتی ہیں پھر
آپ کے پاس زینب بنت جحش آئیں اور ان کانام' برہ' تھا تو آپ ﷺ نے انکانام بھی زینب
رکھ دیا۔ (۳)

۸۲۰ - سیج مسلم ہی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ''جویریہ'' کانام ''برة'' تھا تورسول اللہ ﷺ نے ان کانام تبدیل کر کے''جویریہ'' رکھ دیا اور رسول اللہ ﷺ ناپسند

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم والليله لا بن سي ۳۹۸ (۳)صحيم منلم ۲۱۳۲

كرتے تھے كەكھاجائے "خوج من عند بره " (نيكي و بھلائي سے أكلا)ملم ٢١٢٠

۱۲۵ - صحیح بخاری میں حضرت سعد بن المسیب بن حزن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نبی کریم ﷺ نے باس آئے تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا"ما اسمك" آپ كانام كيا ہے؟ انہوں نے جواب دیا "حون " (سخت) تو آپ نے آئیس کہا"انت سهل" (آپ سہل وآسان ہیں ، انہول نے کہا میں اپنے والد كا رکھا ہوا نام ہیں بدل سكتا ، ابن مستب فرماتے ہیں، چنا نچہاں کے بعد سے ہمیشہ ہمارے اندر تخی باقی رہی۔ (۱)

۸۲۲ - صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے "عاصیة" (نافر مان) کا نام تبدیل کردیا اور فر مایا: "انت جمیله" توجیلہ ہے۔ (۲)

مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ کی ایک صاحبز ادی کو ''عاصیہ ''کہاجا تا تھا، تو آپﷺ نے اس کا نام ''جمیلہ''ر کھ دیا۔ مسلم ۲۱۳۹

مروی ہے کہ ایک داور میں بسند حسن صحابی رسول حضرت اسامہ بن اخدری ہے مروی ہے کہ ایک خض کا نام "اصرم" تھا وہ اس وفد کا ایک فرد تھا جو، آپ کے کہ اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا "ما اسمك "تمہارانام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا "اصوم" (کٹا ہوا) آپ کے نے فرمایا: "بل انت ذرعة" بلکہ تم زرعہ یعن کے تی وی ہو۔ (۲) محمد میں ابی داو دونسائی و غیر ہما میں صحابی رسول حضرت ابوشر ترکی ہائی الحارثی سے مروی ہے کہ وہ وہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ کے بیاس آئے تو آپ کے نا کہ ان کی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ کے بیاس آئے تو آپ کے نا کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں بلایا اور ارشاد کے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا:

إِنَ اللَّهِ هُوَ الْحَكُمُ ، وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلِمَ تُكَنَّى اَبَا الْحَكَمِ ؟ فَقَال : إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْعِي اَتُونِي فَحَكُمْتُ

<sup>(</sup>۲)نسلم ۱۳۹۹

<sup>(</sup>۱) بخاری۱۹۰

<sup>(</sup>٣) سنن الي داؤد ١٩٥٤م

بَيْنَهُمْ فَرَضِى كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ، فَقَال رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – مَا أَحْسَنَ هذا فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ لِى شُرَيْحٌ وَمُسْلِم وَعَبْدُ اللهِ قَالَ: فَمَنْ اكْبَرُهُمْ ؟ قُلْتُ شُرَيْح فَالَ: فَمَنْ اكْبَرُهُمْ ؟ قُلْتُ شُرَيْح قَالَ: فَمَنْ اللهِ قَالَ: فَمَنْ الْعَبْرُهُمْ ؟ قُلْتُ شُرَيْح قَالَ: فَمَنْ اللهِ قَالَ: فَمَنْ الْعَبْرُهُمْ عَلَيْكُ اللهِ قُلْتُ اللهِ قَالَ عَلَيْدُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلَيْ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ قُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

تحم صرف الله ہے، اور عم و فیصلہ ای کی طرف راجع ہے تو پھرتم نے ''ابوالحکم'' کنیت کیوں اپنایا، اس نے کہامیری قوم میں جب کی بات پہا ختلاف ہوتا تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں، تو دونوں فریق پیند کرتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تہمیں کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرت مسلم اورعبداللہ میر سے لڑکے ہیں، آپ نے فرمایا، ان میں بڑا کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ شرتے، تو اورعبداللہ میر نے فرمایا پھرتو آپ 'ابوشرتے' ہوئے۔

٨٢٥ - حديث (نمبر ٢٩٥٧) كے بعدامام ابوداؤ دفر ماتے ہيں كه ني كريم على في

عاصبی (نافرمان)عزیز (طاقتورومغلوب نه بونیوالا) عتله سبل مٹی کھودنے کا آلہ کھنتی) شیطان (شیطان) تھم (فیصلہ کرنے والا، جج) غراب (کوا) حباب (ایک شم کا سانپ، بلبلہ) شھاب (آگ کی چک) اوراس جیسے ناموں کوتبدیل فربادیا اور

شهاب کانام (باشم) حرب (جنگ) کانام سلیم (امن وسلامتی) مضطیح (لیٹا ہوا (کانام منبعث (اٹھا ہوا) عقرة (ویران بانچھ وچیٹل زمین) کا نام خضرة (سرسبز وشاداب) شعب الصلالة (گمراہی کی گھائی) کانام شعب الهدی (بدایت کی گھائی) ہوزنید (آخری اولا دوالے کی اولاد) کانام بنورشدة (بدایت یافته کی اولاد) تبدیل کر کے دکھا۔ (۲)

فوت: "عدله" لوہے کی الی چیمڑی کو کہتے ہیں جس کا ایک سراچوڑ ادھار دار ہواور جس سے کسی چیز کوڑھایا یا اکھاڑا جاتا ہو، عمل کے معنی روکھا پن کے ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے اسے

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ۴۹۹۵ نسائی ۵۳۸۷، مدیث محج

<sup>(</sup>٢) ديكيس سنن الى داؤد ٢٩٥٧، امام ابوداؤ دفر ماتے بين اختصار كے پيش نظراس كے اسانيدكوميں نے ترك كرديا ہے،

ناپندفرمایا"حباب"سانپی ایک فاص قتم کانام ہے،ای وجہسے نی کریم ﷺنے اسے ناپند فرمایا۔

''عقر ہے ، عقو سے ماخوذ ہے اور عقر وعا قربا نجھ عورت کو یا ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کھل دارنہ ہو، بعض روا یتوں میں عقر ہ کے بجائے عفر ہ ہے اور عفر ہ اس چیٹل زمین کو کہتے ہیں جس میں اُگانے کی صلاحیت نہ ہو بلکہ شور ومر دہ ہو، اس اعتبار سے یہ بھی عقر ہ ہی کے ہم معنی ہوگا، ''شہاب'' آگ کے اس شعلہ کو کہتے ہیں جو ہلاکت خیز اور جلا دینے والا ہو'' زنین' مردو عورت کے آخری بچہ کو کو کہتے ہیں جو ہلاکت خیز اور جلا دینے والا ہو'' زنین' مردو عورت کے آخری بچہ کو کو کہتے ہیں جو ہلاکت خیز اور جلا دینے والا ہو'' زنین مردو عورت کے آخری بچہ کو کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اولا دنہ ہوائی وجہ سے بنو مالک کو بنو زنیے کہا جاتا تھا، انہیں ''بنورشد'' زنا کے وہم کی نفی کرنے کے لئے کہا گیا کیونکہ ذنیہ میں زنا کا وہم ہوسکا تھا، بنوم غویہ تی ان کی شعر کی ایک پیڑھی ہے، مغویہ ہی وفد لے کرنی کریم بھٹے کے پاس آئے تھاتو آپ بھٹے نے ان کی کنیت ابوراشد رکھا تھا، یہ پورا باب استجاب پر ہنی ہے، کہنام رکھنے میں اچھے معنی اور بہتر مفہوم والے الفاظ کا استخاب کیا جائے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں :عتلہ عین کے زیراور تاریک سکون کے ساتھ ہے، ابسن ماکو لا''الا کمال ۲۸۸۸ میں بحوالہ ''الموتلف والمختلف'' ص:۹۳ لعبدالغی الاز دمی میں فرماتے ہیں کہ عتلہ تار کے زبر کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے، اوران کا نام نبی کریم ﷺ نے تبدیل کرے عتبہ رکھا اور یہی عتبہ بن عبداللہ المسلمی ہیں۔

(باب-۱۱)

ا گر کسی کونا گوارنہ ہوتو بگاڑ کراس کا نام لیا جا سکتا ہے:

۸۲۲ - سیح بخاری میں متعدد طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کی جماعت کے ناموں کو ترخیم اور کاٹ کرذکر کیا، اس میں سے ایک سے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابو ہریہ اُسے کہا "یا اباھو"()

<sup>(</sup>۱) سيح بخاري:۱۰۱۴ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲

٨٢ - اورحضرت عائشهمديقه وآپ اكا"يا عائش "اورحضرت بحش "كو"يا انجش "كهنا

۸۲۸ - این تی کی کتاب میں مروی ہے کہ نی کریم اللہ نے حضرت اسامہ ہے کہا"یا اُسیم" ۸۲۹ - اور حضرت مقدام ہے کہا"یا قدیم"(۲)

نوت: ترخیم نوی اصطلاح میں منادی کے آخری حرف کو حذف کر کے نرمی سے ادا کرنے کو کہتے میں ، اسیم ، یا قدیم ، اصطلاحی ترخیم کے قبیل سے نہیں ہے ، بلکہ حرف زائد کو حذف کر کے اس کی تضغیر بنانے کے قبیل سے ہے ، مگراسے بھی مشاہرے کی وجہ سے ترخیم کہ دیا گیا ہے۔

حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں''اف لحت یا قدیم ان مت و لم تکن امیرا و لا کاتبا و لا عریفا'' اے قدیم تو کامیاب رہااگراس حال میں مرا کہ تو نہ امیر تھانہ کا تب نہ عریف وکھیا بمن المقدام بن معدیکرب۔

#### (باب-۱۲)

# نايبندديده القاب نے يكارنے كى ممانعت

ارشادباری تعالی ہے:

و لا تنابز و ابالالقاب (الجرات ال) اورآ پس میں ایک دوسرے کو برے لقب مت دو۔
کسی انسان کو ایسالقب دینا جے وہ ناپیند کرتا ہوائ کی تحریم برتمام علام کا اتفاق ہے خواہ وہ اس کی صفت ہوجیے ۔ اعمی ، اجلیج اعمی ، اعرج ، احول ، ابوص ، اشج ، اصفر ، احدب ، اصبم ، ازرق ، افطنس ، اشتر ، اثر م ، اقطع ، زمن ، مقعد ، اشل ، اصفر ، احدب ، اصبم ، ازرق ، افطنس ، اشتر ، اثر م ، اقطع ، زمن ، مقعد ، اشل ، یا اس کے والدین میں ہے کسی ایک کی ایسی صفت ہوجس کے ذکر کو وہ ناپیند کرتا ہو۔ البتہ جواتی سے پہچانا جا تا ہوا ہے اس لقب سے یا دکر نے کے جواز پر بھی تمام علام کا اتفاق ہے اور اس کے جوازیا تھی کی دلیاں بے شاروم شہور ہیں ، اس کی شہرت اور اختصار کے پیش نظر اسے حذف

کرر ہا ہوں \_

نوت: "اعمه ش"الي شخص كوكت بين جس كة تكهي بكثرت بإنى اورة نسو بهنه كى وجه ساس كى نگاه كمز ور بوگئى بور

"اجلح"ایسے گنج سروالے کو کہتے ہیں جس کے سرکے اگلے حصہ کے دونوں کنارے کا بال اڑگیا ہو" اعمی "اندھا۔ "اعوج "لنگڑا۔"احول" کا نا، بھینگا۔ جس کے دونوں آکھ کے محور میں اختلاف ہو۔ "ابسو ص"سفید داغ والا۔"اشہ "ایباقص جس کی پیشانی پرزخم کا داغ ہو۔ "اصفو" زرد۔"احدب" کرڑا، جھی ہوئی پیٹھ والا۔"اصم" بہرا۔ "ازرق" نیلا۔ داغ ہو۔ "اصفو" درد۔"احدب "کرڑا، جھی ہوئی ہو۔"اشتو "جس کا نجلا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ یا دفولس" جس کی ناک او پر سے چپکی اور نیچ سے پھیلی ہو۔"اشتو "جس کا نجلا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ یا جس کے آگے کا دونوں دانت ٹوٹ کر جڑسے اکھڑگیا ہو۔"اشر م" جس کے آگے کا دونوں دانت ٹوٹ کر جڑسے اکھڑگیا ہو۔" اقسطع "لولہا جس کا ہا تھ کٹا ہوا ہو۔"زمن" جے کوئی ایسی بیاری ہوجوا سے زمانہ کر راز سے گھیرے ہوئی ہو۔" اشاحی میں ان کے انتہا کہ ناہوا ہو۔" اشال "فان کے زدہ۔

ان میں سے بعض ایسے بھی نام ہیں جو بعض معروف ومشہور عظیم ہستیوں کے القاب ہیں ، اور انہیں اسی سے جانا جاتا ہے۔

#### (باب-۱۳)

### ببنديده القاب اختيار كرنے كاجواز:

ان القاب کو پیند کرنے والوں میں سے ایک حضرت ابو بکر ہیں جن کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور لقب ' مقتیق' (آزاد کردہ) ہے ، یہی جمہور علمار ومحد ثین اور اہل سیر وتو ارخ وغیر ہم کی صحیح وصائب رائے ہے ، بعض حضرات نے ان کا نام ' مقتیق' ذکر کیا ہے جیسا کہ حافظ ابوالقاسم ابن عساکر کی کتاب ' ' الاطراف' میں مذکور ہے ، مگر پہلاقول ہی صحیح ہے ، البتة ان کا لقب عثیق رسم سبب وعلت کی وجہ سے ان کا لقب عثیق رہا کہ کس سبب وعلت کی وجہ سے ان کا لقب عثیق رہا کی اس کے حضرت عائش نے بیان کیا ہے ۔ اس کے مختلف وجو ہات میں سے ایک وجہ وہ ہے جسے حضرت عائش نے بیان کیا ہے ۔

كرسول الله الله الله الله الله عَيْنَةُ الله مِنَ النَّادِ" ابو بكر الله كل النَّادِ " ابو بكر الله كل الله عنداب جهنم الله مِن النَّادِ " ابو بكر الله كل طرف عنداب جهنم الله مِن النَّادِ " ابو بكر الله كل طرف عنداب جهنم الله من الله عنداب جهنم الله عنداب عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب عنداب جهنم الله عنداب عنداب عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب عنداب جهنم الله عنداب عنداب عنداب عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب جهنم الله عنداب عنداب

الغرض، اسی دن سے ابو بکر کا نام (لقب) عتیق پڑگیا، مصعب بن زبیراور دیگر ماہرین النساب فرماتے ہیں کہ ان کا نام عتیق اس لئے پڑا کہ ان کے نسب میں بھی کوئی الیمی چیز نہیں رہی جس سے اس میں عیب نکالا جا سکے ،اس کے علاوہ بھی بہت ہی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔

خوت: دار قطنی اپنی کتاب 'المؤتلف ۱۲۱۱، میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کانا منتیق ان کی خوبصور تی کی وجہ سے پڑااور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آئہیں عثیق اس لئے کہا جاتا کہوہ نارجہنم سے من جانب اللہ آزاد کردہ ہیں۔

۸۳۱ - ای میں سے ایک "ابوتر اب" ہے، جو حضرت علی بن ابی طالب کا لقب ہے، آپ کی کنیت حسن ہے، تی کا میں سے ایک "ابوتر اب" ہے، جو حضرت علی بن انہیں مسجد میں اس طرح سویا ہوا پایا کہ ان پر گردوغبار گے ہوئے تھے، تو آپ ﷺ نے فر مایا: "فَحْمُ اَبَاتُهُ وَابِ فَحْمُ اَبَاتُهُ وَابِ اللّٰهُ عَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

۸۳۲ - تصحیح بخاری وسلم میں حضرت بہل بن سعد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے محبوب نام جسے حضرت علی اپنے لئے پیند فرماتے اور جس سے پکارے جانے پروہ خوش ہوتے وہ یہی لقب، ابوتر اب تھا۔ (۳)

۸۳۳ - ای میں سے ' ذوالیدین' ہے ،ان کانام' ' خرباق' تھا اور انکا دونوں ہاتھ کافی لمباتھا ، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ آئیس' ذوالیدین' کہہ کر پکارتے تھے ، جبکہ انکانام خرباق تھا ، یہ اس روایت کے الفاظ ہیں جے امام بخاری نے کتاب البر والصلہ کے شروع میں نقل کیا ہے۔ (م)

<sup>(</sup>۱)سنن *تر*ندی ۳۲۷۹

<sup>(</sup>۲) بخاری۱۴۰۲۲

<sup>(</sup>٣) بخاري ٢٠٠ سلم، ٢٠٠٩، يبخاري كي روايت كالفاظ بين (٣) بخاري ١٠٥١

نوت: امام بخاری نے متعدد جگہول پراس کی تخ تئے کی ہے، مثلاً کتاب الادب "باب مایہوز من ذکر الناس ، نحو قولهم الطویل والقصیر" میں، البتہ بخاری میں "کتاب البر والصله "سرے سے موجود ہی نہیں، اس لئے امام نووی کا کہنا کہ بیاس جگہ ذکر کی گئ ہے، درست نہیں بلکہ بیکتاب الاوب کی روایت ہے۔

#### (باب-۱۹۱)

## كنيت كاجواز اورا ال فضل كوكنيت مع خاطب كرنے كا استحباب:

یہ باب اس قدرمشہور ہے، کہ اس میں منقولات نقل کرنے کی ضرورت نہیں اس کے دلائل عوام وخواص ہرایک میں یکسال ومشترک طور پرمشہور ہیں ، اور ادب یہ ہے کہ اہل فضل و صاحب کمال لوگوں کوان کی کنیت سے مخاطب کیا جائے ، اسی طرح اگر آئہیں خط لکھا جائے ، یا ان سے روایت بیان کی جائے توان کی کنیت ذکر کی جائے ، مثلاً کہا جائے ' حدثنا المشیخ او الا مام ابو فلاں الخ" مجھ سے ابوفلاں شخ یا امام نے بیان کیا ہے ، اور یہ بھی ادب ہے کہ انسان اپنی کتاب وغیرہ میں صرف پنی کنیت ہی ذکر نہ کرے ( بلکہ اپنا پورانام بھی ذکر ) الا یہ کہ وہ صرف کیفیت ہی وغیرہ میں صرف اپنی کنیت نام کے بنسبت زیادہ شہور ومعروف ہو۔

نحاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کنیت زیادہ مشہور ہوتو اسی طرح کنیت ذکر کی جائے اوراس سے اوپروالوں کا نام لیا جائے ، پھر جس سے وہ معروف ہومثلاً ابوفلاں وغیرہ تو اس کے نام کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا جائے ، واللہ اعلم۔

(باب-۱۵)

## بڑے کڑے کے نام کی گنیت رکھنا

ہمارے نبی کریم ﷺ کی کنیت آپ کے صاحبزادے قاسم سے''ابوالقاسم''پڑی اور یہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے،اس باب میں ابوشر ت کوالی حدیث بھی ہے جس کاذکر (نمبر ۸۲۴ پر) آچکا ہے۔ (باب-۱۲)

اولا درہنے کے باوجود کسی اور نام کی کنیت اختیار کرنا

یہ باب بہت وسیع ہے، جن حضرات کی کنیت اس طرح کی ہے، ان کی تعداد بیثارہے، اوراس میں کوئی مضا کفٹر ہیں۔

(14-41)

بچون يا يسے لوگوں كى كنيت ركھنا جنہيں في الحال كو كى اولا دنه ہو:

نوٹ: نُغَیْر" نُغَو کی تصغیر ہے بمعنی بلبل۔ اس حدیث سے بچوں کی کنیت رکھنے کا جواز ، بچوں سے دلجو کی اور پرندوں سے کھیلنے کی اباحت معلوم ہوتی ہے ، بشر طیکہ اسے تکلیف شدی جائے ، نیز اس بیل آپ کے حسن خال ، تواضع وائلساری اور اوصاف تمیدہ اور کریمان شائل کا ذکر ہے۔

۸۳۵ - بسند می سنن ابی داود وغیره مین حضرت عائش سے مردی ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میری تمام ہیلیوں ، دیگرتمام از واج مظہرات کی کنیت ہے، تو آپ وہ ای نے فرمایا ، تو این کنیت این کرے ہیں، لین فرمایا ، تو این کنیت این کنیت این کرے میں این کا بین حضرت اسار بنت ابی بکر کے صاحبر اللہ ان کی بہن حضرت اسار بنت ابی بکر کے صاحبر ادرے سے ، اور

حضرت عائشه کا کنیت ''ام عبدالله 'مقی۔ (۲)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ یہی صحیح ومشہور تول ہے ( کہ حضرت عاکشةً

<sup>(</sup>١) بخاري ٢٠٠٣ مسلم ١٦١٥ (١) ديكفين سنن الي داؤد ١٠٩٧

کی کنیت ام عبداللہ، بہن کے لڑکے کی وجہ ہے ہے)

۸۳۱ - ابن نی کی کتاب میں حضرت عائشہ گایہ قول جومروی ہے کہ'' نبی کریم ﷺ ہے مجھے ایک لڑے کا اسقاط ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام عبداللہ اور میری کنیت'' ام عبداللہ''رکھا، توبیہ حدیث ضعیف ہے (کیونکہ داؤ دبن محسب محدثین کے نزدیک (ضعیف وغیر معتبر ہیں)(۱)

مدیت یف ہے رہے داور دبی سب طدین سے دورین کر میں اور ان کے مطاب کی مشلاً صحابہ کی متعدد جماعت الی ہے جن کی کنیت اولا وجونے سے قبل ہی رکھی گئی ، مشلاً ابو ہریہ ان وانس اس کے علاوہ صحابہ و تا بعین اوران کے بعد والے ائمہ وعلار کی اتن بڑی جماعت اس طرح بغیر اولا د کے کنیت اختیار کرنے والوں کی ہے کہ ان کا شار ممکن نہیں ، اور ایسا کرنے میں کوئی کراہت بھی نہیں ، بلکہ مذکورہ شرا لئلے کے ساتھ محبوب و پسندیدہ ہے۔

ریا ہے ۔ ۱۸

# ابوالقاسم كنيت ركھنے كى ممانعت:

۸۳۷ - صیح بخاری ومسلم میں صحابہ کی ایک جماعت سے (جن میں حضرت جابر وابو ہر بریہ بھی ہیں )مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ارشا وفر مایا:

"سَمُّوا بِاسْمِى وَلَا تَكِنُوْا بِكُنِّيتِى"

میرانام تورکھوالبته میری کنیت اختیارمت کرو۔ (۲)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ابوالقاسم کثیت رکھنے کے بارے میں علمار تین

مدابب میں سے ہوئے ہیں:

(۱) امام شافعی اوران کے موافقین کا مذہب ہے کہ ابوالقاسم کنیت رکھنا کسی کے لئے جائز وحلال نہیں خواہ اس کا نام مجمد ہویا پچھاور، ہمارے علمار میں جن حضرات نے امام شافعی سے بیمذہب نقل کیا ہے وہ بلند پاپیفقیہ ومحدث اور قابل اعتماد و ثقتہ ہیں، مشلاً امام ابو بکر البہتی (۳۰۸/۹) وابو محمد البغوی، وابوالقاسم بن عساکر۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم والبيله لا بن سى: ۳۱۹ (۳) ديكهيس: بيهتي ۹۸۸ س، المتبذيب، كتاب النكاح ، تاريخ وشق

(۲) دوسراند بهب امام مالک گاہے کہ ابوالقاسم کی کنیت رکھنا جائز و درست ہے،خواہ اس کا نام محمد ہویا کچھاورانہی وممانعت آپ ﷺ کی حیات مبار کہ کے ساتھ مخصوص بھی (تاکہ اس کنیت سے بلاتے یا یکارتے وقت اشتباہ نہ ہو)

(۳) اورتیسراند جب بیہ کہ جس کا نام محمد ہواس کے لئے بیکنیت اختیار کرنا جائز نہیں البتہ دوسرے نام والے اختیار کرسکتے ہیں۔

ہمارے علمائے شوافع میں امام ابوالقاسم الرافعی فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا قول صحت سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ سے ہر ملک ومقام پر بغیر کی نکیر کے بیکنیت رکھتے سے آرہے ہیں اور بہی قول ہمارے نہ بہ والوں کا ہے، اگر چہ یہ بظا ہر حدیث کے خلاف ہے۔ لوگوں کا ابیا کرنے پر اجماع وا تفاق ، جبکہ یہ کنیت رکھنے والے اور اسے اختیار کرنے والے بڑے بڑے ائمہ اعلام ، اہل حل وعقد اور ایسی مقتدر شخصیات ہیں جن کی دینی امور میں والے بڑے بڑے ائمہ اعلام ، اہل حل وعقد اور ایسی مقتدر شخصیات ہیں جن کی دینی امور میں اقتد ادکی جاتی ہے، اس سے امام مالک کے نہ بہ کی تائید وتقویت ہوتی ہے، جو اس کے مطلق جواز کے قائل ہیں ، گویا وہ ائمہ حضرات اس نبی و ممانعت کو آپ بھی کی حیات مبار کہ کے ساتھ مخصوص و محدود شجھتے ہیں ، جیسا کہ اس ممانعت کی علت وسب کے بارے میں مشہور ہے کہ کی میود کی نہوں کے ایس کے ذریعہ سے" یا ابا القاسم" کہہ کر پکارتا اور آپ کی کی ایڈ ارسانی اور تکلیف ہو نچانے کا حیثا نہ کل کیا کرتا تھا ، اور یہ فہوم و معنویت (آپ کی وفات کے بعد ) اب دور ہو چکا ہے ، والٹا اعلم ۔

(باب-١٩)

### کا فروں اور بددینوں کی کنیت رکھنا :

اگر کوئی بدعتی یا کافریا فاسق و فاجر کی کنیت سے پہچانا جاتا ہو، یا نام لینے سے فتنہ کا خطرہ ہوتو اس کی کنیت رکھنا جائز ہے،اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

"تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَّنَبَّ" (اللب ا) الولهب كرونول باته تُوث سي ك

اس کانام عبدالعزی تھا، بعض حفرات نے کہا ہے کہ اس کی کنیت اس لئے ذکر کی گئی کہ وہ اس سے جانا جاتا تھا، اور کچھلوگوں کی رائے ہے کہ اس کے نام کی کراہت و ناپند بدگی کی وجہ سے اس کی کنیت ذکر کی گئی، کیونکہ اس نے اپنانام عبدالعزیٰ (عزی نامی بت کا بندہ) رکھر کھا تھا۔

۸۳۸ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظمہ عین حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظمہ عین عبادہ کی عیادت کرنے کے لئے نچر پہوار ہوئے سے پھر حدیث ذکر کیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے پاس سے گذر نے کا تذکرہ کیا، پھراس کے بعد فر مایا: پھر نبی کریم عظم جی داخل ہوئے اور ارشا وفر مایا:

أَيْ سَعْدُ: اَلَمْ تَسْمَعْ اِلَى مَاقَالَ اَبُوحُبَابٍ لِرِيدَ عبداللهِ بن أبي – قال: كِذا وكذا . (١)

اے سعد کیاتم نے نہیں سنا جوابو حباب نے کہا، اور ابو حباب سے عبداللہ بن افی مراد لیا اور فرمایا اس نے اس اس طرح کہا۔ (پھر پوری حدیث ذکر کی)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ حدیث میں بار بارابوطالب کی کنیت کا ذکر آیا ہے جبکہ ان کا نام عبد مناف تھا۔

۸۳۹ - ابوداؤدکی صحیح مدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "هذا قب و ابسی رغال" یہ ابورغال کی قبرہے۔(۲)

بیسب اس وقت ہے جبکہ اس میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں جس کا ذکر ہم نے مقدمہ میں کیا ہےاورا گروہ شرائط نہ پائی جائیں تو صرف نام لیا جائے ، نام سے زیادہ کنیت وغیرہ ذکر نہ کی جائے۔

٨٨٠ - صحيح بخارى وسلم مين مروى ب كرسول الله الله الله عند الله

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۵۲۲ مسلم ۱۲۹۸

<sup>(</sup>۲) دیکھیں: ابوداؤد ۳۰۸۸ ماس کاذکر پہلے بھی (مرے ہوئے لوگول کو گالیادیے کی ممانعت کے بیان میں) آچکا ہے۔

ور سُوله المی هِرَقُلَ "الله کے بندے اوراس کے رسول محمد کی جانب سے ہرقل کے نام ۔ (۱)

آپ ﷺ نے اس خط میں اس کانام لکھا اس کی کنیت نہیں لکھا اور نہ ہی شاہ روم کے لقب سے ملقب کیا، جبکہ اس کا لقب ' قیصر' تھا۔۔۔۔اس کی مثال بے شار ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ ختی برتنے کا حکم دیا گیا ہے، الہذا مناسب نہیں کہ ہم ان کے لئے کنیت رکھیں یا نرم زبان اور خوش کن عبارت استعال کریں یا اظہار محبت اور انس ودلجوئی کا مظاہرہ کریں۔

(باب-۲۰)

بری بچیوں کے نام کی کنیت بھی بچوں ہی کی طرح جائز ہے:

یادر کھیں کہ اس میں کوئی حرج یا اس کی کوئی ممانعت نہیں (بیعنی بڑے لڑکے کی طرح بڑی لڑکی کے نام کی کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں) صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے سلف صالحین کی جماعت کے افاضل وا کابر نے''ابوفلانۃ'' کنیت اختیار کیا ہے (بیعنی لڑکی کے نام کی کنیت اختیار کیا ہے) ان میں سرفہرست بید حضرات ہیں:

حضرت عثمان بن عفان کی تین کنیت تھی ، ابوعمر و ، ابوعبدالله ، اور ابولیلی (لیلی ان کی صاحبز ادی کا نام ہے ) اور ابودر دار اور ان کی اہلیہ در دار'' کبری ہیں جو کہ صحابیہ ہیں اور ان کا نام 'خبر ق'' ہے اور ان کی دوسری ہیوی'' ام در دار' 'صغری ہیں اور ان کا نام ھے جیہ مے اور سیال القدر ، فقیمہ فاضلہ اور زبر دست عقل ودائش اور فہم وفر است کی مالک تھیں ، اور بہ تابعیہ ہیں ۔

اورایک ہیں ''ابولیلی''عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کے والداوران کی بیوی ام لیلی ہیں ابولیلی ''اوران کی اہلیہ ام لیلی ہیں ابولیلی ''اوران کی اہلیہ ام لیلی بید دونوں صحابی ہیں ،اورایک ہیں ابوا مامہ۔اسی طرح کی کنیت ( لینی صاحبزاد یوں کے نام کی کنیت ) کے حامل تھے ،مثلاً ابور بیحانہ ، ابورمشہ ، ابور بیم ، ابور بیم ابور بیم ، ابوم بیم الور بیم ، ابوم بیم الازدی ،ابور قیم بیم داری ،ابوکر بیم مقدام ہن معد کیرب اور بیسب کے سب صحافی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۹۴۰ مسلم ۲۷۷ ا

اورتابعی میں، ابوعا ئشەمسروق بن اجدع اوران جیسے بے شارا فراد ہیں۔

امام سمعانی اپنی کتاب 'الانساب ۱۲ ارد ۳۳۵ ' بین فرماتے بین که ان کا نام مسروق اس

کئے پڑا کہ بچپن میں انہیں چرالیا گیا تھا، پھر بعد میں یہ پائے گئے تھے۔ ﴿ - صحیح احادیث ہے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی کنیت'' ابو ہریرہ'

رکھا۔(۱)

### كتاب الاذكار المتضرفة

(متفرق اذ كاركابيان)

اس حصہ میں ہم انشار اللہ اذکار و دعوات کے متفرق ابواب ذکر کریں گے، جس کا انشار اللہ بوا فائدہ ہوگا اس کا کوئی خاص ضابطہ بھی نہیں کہ جس کے سبب ہم کسی خاص ترتیب کا التزام تھیں

#### (باب-۱).

خوشخری کے وقت اللہ کا حمد وثنار بیان کرنے کی فضیلت

جے کوئی ظاہری تعت حاصل ہوتی ہو، یا اس سے کوئی ظاہری مصیب دور ہوتی ہو، اس کے لئے مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حمد وثنار کا اہل ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جس حمد وثنار کا اہل ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد وثنار بیان کرے، اس سے متعلق بے شاراحادیث و آثار ہیں۔ ۸۴۷ ۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر و بن میمون سے حضرت عمر بن الخطاب کی شہادت کے بارے میں شور کی والی طویل حدیث میں مروی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کو حضرت عائش کی خدمت میں روانہ کیا کہ ان سے اپنے دونوں رفقار، مینی نبی کریم کے اور حضرت عائش کی خدمت میں روانہ کیا کہ ان سے اپنے دونوں رفقار، مینی نبی کریم کے اور حضرت

<sup>(</sup>۱) ويكيس المتدرك على المحيسين للحاكم ١٠٩/١٥ - ١٥٠١ تن عساكر ١٠٩/١٩

ابوبکرصدیق کے ساتھ دفن کئے جانے کی اجازت جا ہیں، جب عبداللہ واپس آئے تو حضرت عمر انے دریافت کیا تیرے یاس کیا خبر ہے، یعنی کیا خبرلائے ہوانہوں نے جواب دیاوہ ی جوآب بسند کرتے ہیںا ہے امیر المومنین ،انہوں نے اجازت دیدی ہے تو حضرت عمرنے فرمایا:۔ "الحمد لِلَّهِ ، مَاكَانَ شيِّ اَهَمُّ إِليَّ مِنْ ذلك"(١)

> تمام تعریفیں اللہ بی کے لئے ہیں ،اس سے زیادہ اہم میرے نزدیک اورکوئی چزنہیں تھی۔

جب مرغ، گدھے، کتے کی آواز سے تو کیا کہے:

٨٨٠٠ - صحيح بخارى ومسلم مين حضرت ابو مريرة سعمروى ب، كه نبى كريم على فارشاد فرمايا: "إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّذُ وَا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رأتْ شَيطاناً ، وإذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الديُكةِ فَاسْتَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رأت مَلَكًا "(٢)

> جبتم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرو کیونکہ اس نے شیطان کودیکھاہے اور جبتم مرغ کوبانگ دیتے ہوئے سنوتواللہ ے اس کے فضل وانعام کاسوال کرنے کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔

ہمہم - سنن ابی داؤ دمیں حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایل

> "إِذَا سَدِعْتُمْ نُبَاحَ الكِلَابِ وَنَهِيْقَ الْحِمَارِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يُرَيْنَ مَالَا تَرَوْنَ " (٣)

<sup>(</sup>۱) صحیح بنخاری ۴۷۰۰

ا (۲) بخاری ۳۰ ۳۳۰ مسلم ۲۷۲۹ (٣) سنن الي داؤو ١٠٠٣، منداناتهم احمر٣٠ ،٣٠ ،الا دب المفردلليخاري ١٢٣٣، حديث صحيح

جبتم کوں کو بھو نکتے یا گرھوں کی آواز رات میں سنوتو اللہ کی پناہ لو، کیونکہ بیاسے دیکھتے جسے تم نہیں دیکھتے ہو۔ (باب-سا)

جب آ گلتاد يكهنو كياكم:

۸۴۵ - ابن سنی کی کتاب میں عن عمرو بن شعیب عن ابیان جدہ ،مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"إِذَا رَأَيْتُمْ الحرِيْقَ فَكَبِّرُوا فَاِنَّ التكبير يُطْفِئُهُ" (١)

جب آگ لگتے دیکھوتو اللہ کی تکبیر کہو، کیونکہ تکبیر (اللہ اکبر کہنا) اسے

بجھادیتاہے۔

تکبیر کے ساتھ ساتھ مصیبت کے وقت کی دعار (جس کاذکر نمبر: ۳۵۹ پر پہلے آچکا ہے) اور وہ دعا کیں جو پیش آمدہ امور اور آفتو ل اور بلاؤل کے وقت پڑھی جاتی ہے، پڑھنامستحب ہے۔ (باب-۴)

مجلس سے اُٹھتے وقت کی دعار

مَنْ جَلَسَ فِيْ مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيْهِ لَعَطُهُ ، فَقَال : قَبْلَ اَن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عُفِرَلَهُ مَا كَانَ فِي اللهَ اللهَ عَفِرَلَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ) (٢)

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن تن ٢٦٥ حديث ضعيف وله شام عندا بن عدى ٢٥/٥ ١، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۲) سنن ترندي ۳۴۲۹، وقال الترندي: حديث حسن صحيح

جوکی مجلس میں بیٹھا اور وہاں خوب لا یعنی باتیں ہوئیں ، پھراس نے اپنی مجلس سے اٹھنے سے قبل کہ لیاسٹ کے اللّٰہ میں اللّٰہ اللّٰہ

که - سنن الی داؤ دوغیره میں حضرت ابو برز السے (جن کا نام لے لے ہے) مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درسول اللہ ﷺ پنا عہدا خیر میں جب مجلس سے اٹھنے لگتے تو فرماتے:

"سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِللّٰهَ اِلَّا اَنْتَ

اَسْتَغْفِهُ كَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ "

اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری ہی تعریف کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں چھے ہی سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں (توبہ کرتا ہوں)

ایک شخص نے عرض کیا ،اے اللہ کے رسول آپ اب ایسی بات کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہا تے تھے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

"ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَايَكُونُ في الْمَخْلِسِ"() مَا الْمَخْلِسِ"() مَا اللهُ عَلَيْ مِن حِورَ اللهُ عَلَيْ ال

۸۴۸ - حلية الاوليا مين حضرت على سيمروى ہے، وه فرماتے بين كه جسے پسند ہوكه اسے پورا پوراتول كر، وزن كركے دياجائے تواسے مجلس كا خير مين الحصتے وقت به كہنا چاہئے: سُسْحَسانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِعِنَّة عَمَّسا يَسْصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرسَلِيْن وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَيْن (الصافات: ١٨٠)

<sup>(1)</sup> ابوداؤد ۴۸۵۹ ، والمستد رك للحائم ۲۸۲۳ من عائشه و قال: صحح الاسناد

پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہراس چیز ہے جو (مشرک) بیان کرتے ہیں ، پینمبروں پرسلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔

نوت: بیا شعیف ہے، حلیہ میں بیموجود نہیں، البتہ امام بغوی نے ''النفیر ۲۸۴ ۴٬ میں حضرت علی سے موقوفا اس کی روایت کی ہے، کنز العمال ۲۳۸۱، میں اسے دیلمی کے حوالہ سے اور سیوطی نے درمنتور ۲۹۵۸۵ میں حمید بن زنجو ہیہ سے ''ترغیب'' کے حوالہ سے نقل کیا اور اس میں بی کلمات تین بار کہنے کا ذکر ہے۔

#### (باب-۵)

مجمع میں بیٹھنے والے کا اپنے لئے اور تمام شرکار کے لئے دعار کرنا:

۸۳۹ - ترفدی میں حضرت ابن عمر اے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ بہت کم کسی مجلس سے ایٹھتے تا آئکہ اپنے اصحاب کے لئے بید عار نہ کر لیتے:

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَايَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْنَا ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ مَصَيِّبَ الديناء اللهم مَتِّغْنَا عَلَيْنَا بِالسَمَا عِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اللهَيْنَاء وَاجْعَلْ قَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا مَا اللهَيْنَاء وَاجْعَلْ قَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُونَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُونَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُونَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَاء وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِيْنِنَاء وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي اللّٰهُ الْمَالِمُ عَلَيْنَا مَن اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنا وَلَا تَجْعَلْ مُعِيْبَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْبُونَا وَلَا تُعْمَلُ وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْبُونَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَن اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْنَا مَن اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

اے اللہ تو ہمیں اپنے خوف کا اتنا حصہ دیدے جو ہمارے اور تیری مافی کئے جانے کے درمیان حائل ہوجائے ، اور اپنی فرما نبر داری کا

<sup>(</sup>۱) سنن ترند ۲۵۰۲ وقال الترندي: حديث حسن

اتنا حصد دید بے جوتو ہمیں تیری جنت میں پہنچاد بے اور یقین وایمان کا اتنا حصد دید بے جوتو ہمار بے او پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے ، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمار بے کا نوں ، آنکھوں اور ہماری طاقت وقوت سے ہمیں نفع پہو نچا اور اس نفع اور فائدہ کو ہمار اوارث (مرنے کے بعد یادگار) بنا اور جو ہم پرظلم کرے تو اس سے ہمارا بدلہ لے اور چو ہم سے عداوت رکھے اس پرتو ہماری مد فرما ، اور تو ہمار بے دین میں ہماری مصیبت مت تجویز کر اور تو دنیا کو ہمار اسب سے بڑا مقصد اور ہمارے ملم کی منزل مقصود نہ بنا ، اور نہ ان لوگوں کو ہم پر حکمر ان نہ بنا جو ہم پرترس نہ کھا کیں۔

#### (باب-۲)

# الله كاذكر كئے بغیر مجلس سے اٹھنے كى كراہت:

۰۵۰۸ - سنن ابی داؤ دوغیرہ میں بسند صحیح حضرت ابو ہر بریرؓ سے مروی ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہﷺ نے ارشادفر ماما:

مَامِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ الله تعالىٰ فِيه ، الله قامُوا مِثْلَ جِيْفَةِ جِمَارٍ ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرةً "
ہیں اٹھی کوئی قوم الی مجلس سے کہنہ کیا ہواس میں اللہ کا ذکر مگروہ اٹھتے ہیں گدھے کے بدبودار مردے جسم کی طرح اور ان کے لئے حسرت وندامت ہوتی۔(۱)

۸۵ - ابوداود بى مين حضرت ابو بريرة سے مردى ہے كدرسول الله على ارشادفر مايا:
 مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُو الله تَعالىٰ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِن اللهِ

<sup>(</sup>۱)سنن ابی داؤد: ۴۸۵۵

تِرَةٌ وَمَنِ اصْطَجَعَ مَضْجَعًا لَايَذْكُرُ الله تعالىٰ فِيه كَانَتْ مِنَ اللهِ تِرَةٌ " (١)

جو کی ایسی مجلس میں بیٹھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے لئے نقص یا حسرت وندامت یا تاوان ہے اور کوئی اس طرح لیٹے کہ سونے ہے اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پراللہ کی طرف سے تاوان یا نقص یا حسرت ہے۔

۸۵۱ - ترندی میں حضرت ابو ہر ریا ہے مروی ہے کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا:

مَاجَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوااللّه تَعالَىٰ فِيْه ، وَلَمْ يُصلُوا عَلَى نَبِيّهِمْ فِيْه إِلّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ " (٢)

نہیں بیٹی کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں کہ اس میں نہ انہوں نے اللہ کا ذکر
کیا اور نہ اپنے بنی پر درود وسلام بھیجا مگر ان پر تا دان وحسرت ہے، اگر
اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے ادراگر چاہے تو انہیں بخش دے۔
( ہاب – )

# راسته چلتے ذکرالہی کرنا:

۸۵۳ - ابن مَىٰ كَ كَتَابِ مِن حَفرت ابو بريرة سے مروى ہے كەرسول الله عَنَّا فَيهِ اِلَّا مَا اِنَّا وَفُر ما يا مَامِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّه عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ اِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِمْ تِرَدَّةٌ وَمَاسَلَكَ رَجُلٌ طَرِيْقاً لَمْ يَذْكُو اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْهِ اِلَّا كَانَتْ عَلَيْهِ تِرَةٌ . (٣)

<sup>(</sup>۱)سنن الى داؤد: ۲۸۵۲، اس كى سندجيد ہے۔

<sup>(</sup>۲) سنن ترندی: ۳۳۸ ، قال هذا حدیث حسن سحح ، وقد روی عن الب هریرهٔ عن النبی (۳) عمل الیوم لا بن شی: ۲۸ ماعمل الیوم للنسائی ۲ ۴۰۰ ، اسناده مقبول

جب بھی کوئی قوم کی ایم مجلس میں پیٹھتی کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کرتی تو ان کے لئے حسرت وندامت ہے اور جب بھی کوئی شخص کسی راستہ میں چلتا اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرتا تو اس کے لئے اس میں حسرت و ندامت ہے۔

۸۷۲ - ابن منی کی کتاب اور بیبیق کی'' دلائل النبوة'' میں حضرت امام با ہلی ہے مروی ہے کہ حضرت جبریل النبین نبی کریم بھی کے پاس آئے جب کہ آپ بھی تبوک میں تصحضرت جبریل نے فرمایا :

يامحمد: اِشهد جَنَازةً مُعاويةً بن معاوية المزنى" احمر، آپ معاوية بن معاويد كم بنازه مين شركت كرين-

چنانچہ نبی کریم ﷺ ، جنازہ میں شرکت کے لئے نکل پڑے اور جبریل النظامین ر ( ۱۰۰۰ ک ) ، ہزار فرشتوں کے ساتھ اترے ، جبریل نے اپنا داہنہ بازو پہاڑوں پر ڈالا تو پت ہوگیا ، اور بایاں بازوز مین پر ڈالا تو وہ بھی پت ہوکر برابر ہوگئی یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ نظر آنے لگا ، پھر آپ ﷺ نے اور حضرت جبریل وتمام فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کیا ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے حضرت جبریل سے فرمایا:

> يـاجِبُوِيْلُ: بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيَةُ هَذَهِ المَنزِلَةَ ؟ قَالَ: بِقِرَائِتِهِ "قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَد" قَائماً وَرَاكبًا وماشِياً" (١)

> اے جریل کس چیز کے سبب معاویداس مقام کو پہونچ گئے؟ حضرت جریل نے فرمایا چلتے ، کھڑ ہے اور سوار ہرحال میں 'قبل ھو اللہ احد'' پڑھنے کی وجہ سے۔

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن عن ٩ كاد لا كل النبو الليبتي ٢٨٥ ٢٣٠ اس كي سندتوي تيين -

(باب-۸)

غصه کے وقت کیا کہنا جائے:

الله تعالی کاارشادے:

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" (آل مران: ١٣٣) اورغضم پينے والے اور لوگول مين درگذر كرنے والے

نيزالله تعالی فرماتے ہیں:

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (الا الثان ٢٠٠٠)

اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرویقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔

۸۵۵ - صحیح بخاری وسلم میں حفزت ابو ہری است مروی ب کرسول الله علی نے فرمایا: لیس الشَّدِیْدُ بالصَّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِیْدُ الَّذِی یَمْلِكُ نَفْسَهُ

عِندَالغضب (١)

طاقتور (پہلوان) بچھاڑنے والانہیں ، طاقتور وہ ہے جوغصہ کے وقت ایخ آپ پر قابور کھے۔

۸۵۷ - صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر مایا:

"مَاتَعُدُّوْنَ الصَّرَعَةَ فِيْكُمْ ؟ قُلْنَا ، الَّذِيْ لَا تَصْرَعَهُ الرِّجَالُ ، قَال : لَيْسَ بِذَٰلِكَ وَلَكِنَّةُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ" (٢) تم اپنے میں پہلوان کے شار کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا جے کوئی نہ بچھاڑ سکے، آپ ﷺ نے فرمایا: (پہلوان) وہ ہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے آپ پر قابور کھے۔

۸۵۷ - سنن الی داوُدوتر ندی دابن ماجه میں صحالی رسول حضرت معاذبن انس جنی سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

مَنْ كَظَمَ غيظاً وَهُو قَادِ رَّعَلَى اَن يُنَفِّدُهُ ، دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَن يُنَفِّدُهُ ، دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اَن يُنَفِّدُهُ ، دَعَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رُونِ النَّحَدِينِ الْحَقِّ مَاشَاءً"(() جس نے غصہ کی شدت کو پی لیا حالانکہ وہ اس کی تنفیذ پر قادرتھا تو الله تعالی قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائیں گے ، یہال تک کہ اسے اختیار دیں گے کہ جواور جتنی حورجیا ہے وہ نتنب کرے۔

تک کراہے اختیار دیں گے کہ جواور میسی حورجا ہے وہ منجب کرے۔ ۱۹۵۸ - صحیح بخاری وسلم میں صحابی رسول حضرت سلیمان بن صُدر کہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹا تھا اور دو شخص آپس میں گالی گلوج کررہے تھے، اس میں سے ایک کا چہرہ سرخ اور اردن کی رکیس چھولی ہوئی تھیں ، تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنِي لَا غُلَمُ كَلِمَةً لَوْقَالُهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْقَالَ (اَعُوْدُ

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ" مِينِ ايكِ الياكلم جانبًا ہوں كه اگروه اسے كهه لے تو اس كا غصه دور

موجائكا ، الرُ 'أعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمْ "كههانووه

دور ہوجائے گا جے وہ اپنے اندریار ہاہے (لیتنی غصہ )

تولوگوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ 'مر دود شیطان سے اللّٰد کی پناہ حاصل کرؤ' تواس نے جواب دیا کیا میرے اندر جنون ودیوانگی ہے؟ (۲)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: ۷۷ ۲۰۲۷، ترنی ۲۰۲۱، این ماجه، ۲۸۱۷، وقال اکتر ندی: جدیث حسن

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۲۱۵ مسلم ۲۲۱۰

۸۵۹ - ابوداؤدور مذی میں اسی مفہوم کی روایت حضرت معافرین جبل سے بروایت عبدالرحمٰن ابن الی لیلی آئی ہے، کہ رسول اللہ ﷺنے اس طرح ارشاد فرمایا: (۱)

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیروایت مرسل ہے، کیونکہ عبدالرحلٰ بن افی لیلی نے حضرت معاذ کونہیں پایا ہے، مگروہ روایت صحیحین کی روایت جیسی ہی ہے جواس سے پہلے ذکر کی گئی۔

۸۲۰ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ

میرے پاس تشریف لائے جبکہ میں غصہ کی حالت میں تھی تو نبی کریم ﷺ نے میری ناک کے نتھنے کا ایک کنارہ پکڑ کراہے رگڑ دیا پھر فرمایا:

يَاعُوَيْشُ : قُولِيْ : (اَللّٰهُمَّ اغَفِرلى ذَنْبِيْ وَاَذْهَبْ غَيْضَ قَلْبِيْ ، وَاَجْرِنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ)(٢)

اے عائشہ کہو: اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کے سخت غصہ کو دور فر مااور مجھے شیطان سے پناہ دے۔

نوت: ال دعاء كے پور الفاظ اسطر تهيں ، اَلله مَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ ناغْفِ وْلِي ذَنْبِي وَاذْهِبْ غَيْضَ قَلْبِي وَاَجِوْنِي مِنْ مِظلات الفتن الاسلام مُحركرب، تومير كاناه بخش و اور مير ال كغصه كودور قرما اور فتول كي مَرابيوں سے مجھے پناه دے۔

۸۲۱ - سنن ابی داؤد میں صحابی رسول حضرت عطیہ بن عروہ السعدیؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ العَضِبِ مِن الشيطان وَإِنَّ الشَّيْطانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنما تُطُعَاءُ النَّارُ بالماء، فَإِذَا غَضِبَ اَحَدُّكُمْ فَلْيَتَوَضَاءَ .(٣) تُطُعَاءُ النَّارُ بالماء، فَإِذَا غَضِبَ اَحَدُّكُمْ فَلْيَتَوَضَاءَ .(٣) بِيداكيا بِشَكَ عُصِه شيطان كَى طرف سے ہاور شيطان آگ سے پيداكيا كيا ہے اور آگ و پانى سے بجھایا جا تا ہے، اس لئے جبتم میں سے کی وغصہ آئے تواسے وضور ناچا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابوداؤده ۲۵۸م ترزى ۳۳۵۲ (۲) عمل اليوم لا بن ني ۲۵۸م مديث حسن

<sup>(</sup>٣) ) بواداؤد ٢٤٨٥ عديث صن الم احد في الي مند ١٢٢ من جي ال كي تر يح ك ب-

#### (باب-۹)

محبوب کواینی محبت باور کرانا:

اگرکوئی شخص کسی سے للڈ محبت کرتا ہوتو مستحب ہے کہ اسے اپنی محبت کی خبر کر دے ،اور محبوب کو جاہئے کہ جواب میں وہ اسے دعا، دے۔

۸۶۲ - سنن ابی داؤروتر مذی میں حضرت مقدام بن معدیکر بٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

"إِذَا أَحَبُّ رَجُلُ أَخَاهُ فَلْيُحْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ" (١)

اگر کوئی اینے کسی دینی بھائی ہے محبت کرتا ہوتو جاہئے کہ وہ اسے

بتادے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔

۱۹۳۸ - `سنن افی داؤد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم بھے کے پاس تھا
کہ ایک شخص کا وہاں سے گذر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول! بے شک میں اس سے محبت
کرتا ہوں ، آپ بھٹا نے فر مایا: "اُغ کَمْتُهُ" تم نے اسے بتا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں ، تو
آپ بھٹا نے فر مایا: "اعلمه" اسے بتا دو، تو وہ اس سے جا کر ملا اور اس سے کہا ، میں اللہ کے واسطے
تم سے محبت کرتا ہوں ، اس نے جواب دیا: اُحَبُّكَ الَّذِی اَحْبَبُتَنِی کَهُ" جس کے واسطے تو نے
محص سے محبت کرتا ہوں ، اس نے جواب دیا: اُحَبُّكَ اللّٰذِی اَحْبَبْتَنِی کَهُ" جس کے واسطے تو نے
محص سے محبت کریا وہ تم سے محبت کرے (لیمنی اللہ تم سے محبت کرے) (۲)

۸۲۴ - سنن ابی داؤد دنسائی میں حضرت معاذبن جبل سے مروی ہے کدرسول الله ﷺ نے انکا ہاتھ پکڑ کرارشا دفر مایا:

يَا مُعَاذُ ، وَاللّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ أُوصِيْكَ يَامُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِكُ لِّ صَلَاقٍ آن تَـ هُولَ: (اَللّهُ مَّ اَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)(٣)

<sup>(</sup>۱) سنن الى داؤ د ۵۱۲۴ منن ترند ۲۳۹۲، وقال الترندي حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>۲) ديکھيں سنن الي داوند ۵۱۲۵ اساده حسن (۳) ابوداؤ د ۱۵۲۲، نسائی ۱۳۰۳، واساده صحح

۸۲۵ - سنن تر ندی میں یزید بن نعامہ الفسی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا آخى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْالُهُ عَنِ اِسْمِهِ وَاسْمِ آبِيْهِ وَمِمَّنُ هُوَ فَإِنَّهُ اَوْصَلُ لِلْمَحَبَّةِ "(١)

جب کوئی شخص کسی کو بھائی بنائے تواس سے اس کا اور اس کے والد کا نام دریافت کرے اور بیر کہ وہ کس قبیلہ سے ہے ، کیونکہ بیر محبت کو زیادہ مضبوط کرتا ہے۔

امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیدحدیث غریب ہے، اس سند کے علاوہ کسی اور طرق ہے ہم اسے نہیں جانے ، نیز فرماتے ہیں کہ: نی کریم ﷺ سے یزید بن نعامہ کے سماع کا ہمیں علم نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابن عمر کی بھی نبی کریم ﷺ سے ہے مگر اس کی سندھیج نہیں۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: یزید بن نعامہ کی صحبت میں اختلاف ہے عبدالرحلٰ بن ابی حاتم ''الجرح والتعدیل ۹ ۲۹۲٬ میں فرماتے ہیں کہ انہیں نبی کریم ﷺ کی صحبت حاصل نہیں، پھر فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ان کی صحبت نقل کیا ہے، مگراسے غلط قرار دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن تر مدی ۲۳۹۳، حدیث غریب

#### (پاپ-۱۱)

كسى بيارى وغيره ميں مبتلا تخص كود مكيركركيا كہنا جا ہے:

۸۲۷ - سنن تر مذی میں حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا وفر مایا: مَسنْ رِآی مُبتَلٰی فَقَالَ" جس نے کسی مبتلاً خص کود یکھا چرکہا:

(ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا اِبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا) لَمْ يُصِبْهُ ذَٰلِكَ الْبَلَاءُ" (١)

ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں اس (مرض) سے عافیت بخشا جس میں تمہیں مبتلا کیا اور ہمیں اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پرفوقیت بخشا تواسے وہ آز ماکش (بیاری) لاحق نہ ہوگی۔

تسوت: ترندی کے شخول میں''حدیث حسن'' کے بجائے حدیث غریب ہے، مگر فی الواقع پیہ حدیث حسن درجہ کی ہے، امام مقذ الی نے اور خود امام نو وی نے بھی اسے حسن قر ار دیا ہے، اور اس کی شاہدوہ حدیث ہے جوآ گے آرہی ہے۔

> جس نے کسی مبتلاً مخص کودیکھا پھر کہا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں اس (مرض) سے عافیت بخشا جس میں تجھے مبتلا کیا ، اور مجھے اپنی مخلوق میں بہتوں پر فوقیت دیا تو یقیناً اسے اس آزمائش (بیاری)

<sup>(</sup>۱)سنن ترندی ۲۳۴۳، وقال الترمذی: حدیث حسن

<sup>(</sup>۲)سنن ترندی ۳۸۳۱، حدیث ضعیف

ے عافیت بخش دی جائیگی ،خواہ وہ آ زمائش جس طرح کی بھی ہو، وہ جب تک زندہ رہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں جہارے علمار وغیرہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ دعار آ ہستہ سے اس طرح کیے کہ خودتو سن لے مگر مبتلاً خص اسے نہ سکے تا کہ اس کا دل مجروح نہیں بشرطیکہ نہ ہو، الا ایر کہ وہ اللہ ایر کہ فائد کا اندیشہ نہ ہو۔
اس میں کوئی فسادیا فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

(باب-۱۱)

مالت دریافت کئے جانے پرالحمدللد کہنے کی فضیلت

جس شخص ہے اس کی یااس کے کسی محبوب یا عزیز کی حالت دریافت کی جائے اس کے لئے منتحب ہے کہ حالت بہتر ہونے کی صورت میں الحمد للد کہے۔

(باب-۱۲)

بإزار میں داخل ہوتے وقت کی دعار:

۸۲۹ - سنن ترندی وغیرہ میں حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا و فرمایا : مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ فَقَالَ : جو بازار میں داخل ہواور کے (لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شُوِیْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

<sup>(</sup>۱) د یکھیں: مسیح بخاری ۲۳۳۷

يُحْيِى وَيُمِيْتُ ، وَهُوَ حَى لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِي مُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِي كُلِي مُكْلِقًا الْفُ الْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنُهُ الْفَ كُلِّ شَيْءَةٍ ، وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ الْفِ دَرَجَةٍ (١)

لا الله - شیء قدیو تک، الله کسواکوئی مبعود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے بادشاہت اوراس کے لئے حدہ، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آسکتی، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالی اس کیلئے ایک ملین نیکی لکھ دیتا اور اس کی ایک ملین برائی مثادیتا اور اس کا ایک ملین ورجہ بلند فرمادیتا ہے۔

نسوت: امام ترندی فرماتے ہیں کہ بیحدیث غریب ہے، اور دوسری روایت یعنی حدیث نمبر:
۱۹۳۲ کی سند میں عمر بن دینار ہیں، امام ترندی فرماتے ہیں کہ بعض محدثین کوان کے بارے میں
کلام ہے اور ابن معین انہیں "لا شیسیء" امام بخاری ابن علیہ کے حوالہ سے انہیں "ضعیف" اور
ابوزر عدانہیں "وابی الحدیث" قرار دیتے ہیں۔

امام ابوعبدالله الحاكم في "المستدرك على الصحيحين (٥٣٨) مين مذكوره حديث كي متعدد طرق سدروايت كي مب بعض مين ان الفاظ كالضافه هي، "وَبَنى لَهُ بَيْتًا فِي الْمَجنَّةِ" وارالله اس كي متعدد طرق سدراوى كمت بين اورالله اس كي لخي اضافه هيراوى كمت بين مين جب خراسان يهو نچاتو فقيه بن مسلم كي پاس آيا اوران سه كها كه مين آپ كي لئه ايك مين آپ و تخاليك بدية و تخاليكر آيا بول، پهر مذكوره حديث بيان كيا:

چنانچے قتیبہ بن مسلم جماعت کے ساتھ سواری پر سوار ہوکر بازار یہو نچتے اور بیکلمات کہہکروالیں آجایا کرتے تھے۔

نیز حاکم نے"المتدرک"(۱ر۵۳۹) میں ابن عمر کی روایت بھی نبی کریم ﷺ نے قل

کیاہے حاکم فرماتے ہیں: اس باب میں حضرت جابر، ابو ہریرہ، بریدہ اسلمی ، اور انس کی بھی مرویات ہیں ، پھر فرماتے ہیں: اس کتاب کی شرائط سے سب سے زیادہ قریب بریدہ اسلمی کی روایت بالفاظ دیگر ہے۔ جس کے الفاظ اس طرح ہیں:

۸۲۹ است حضرت بریدہ اسلی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بازار میں داخل ہوتے تو فرماتے:

بِسْمِ اللّهِ اللّهُمَّ إِنِّيْ اَسْتُلُكَ خَيْرَ هَلِهِ السُّوْقِ وَخَيْرُهَا فِيْهَا ، وَاعُو ذُبِكَ اَنْ وَاعُو ذُبِكَ اِنْ اعْمُو ذُبِكَ اَنْ اَعُو ذُبِكَ اَنْ اَعْمُو ذُبِكَ اَنْ اَعْمُو ذُبِكَ اَنْ اَعْمُو ذُبِكَ اَنْ اَعْمُو ذُبِكَ اَنْ اَصِيْبَ فَيْهَا اللّهُمَّ إِنِي اَعُولُ اَنْ اَصِيْبَ فَيْهَا اللّهُمَّ إِنِي اَعُولُ اَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللهُ الللللللللهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ

نسوت: اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سندیل موجود راوی ابو عمر واور محد بن عیسی المدائی کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو عمر وغیر معروف اور مدائن متروک ہیں ، ابن سی نے بھی اس کی روایت جھزت برید و اسلمی ہی ہے کی ہے۔ (۱)

(باب-۱۳)

اچھاعمل کرنے والوں کی تعریف و تحسین کرنا:

شادی کرنے والے ، نزیدنے والے ، یاشرعاً کوئی بھی متحن عمل کرنے والے کو' دبہتر

میں مبتلا ہونے سے

<sup>(</sup>١) ويكيس المتدرك على المحسين للحاكم ار٥٣٩

<sup>(</sup>٢) ويكصين عمل اليوم لا بن مي: ١٨٠

يد اليها كيا، بهت نوب وغيره كهنام شخب ماور يسنديده س • ٨٥ - سيح مسلم مين حفرت جابر عبروي ہے كدؤه فرماتے ہيں رسول الله عظانے مجمد سے ارشادفرمايا: تَوَوَّجتَ يَاجَابِرُ ؟ جابرتم في شادى كرايا؟ يس في كهاجي إلى الو آت في مايا: "بكواً أم فيباً" كوارى سے ياشادى شده سے؟ ميں في عرض كياشادى شده سے اے الله ك رسول، تو آپ ﷺ نے فر مایا: فَهَالَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُها وَتُلاعِبُكَ "كُوارى لِرِي كَيْ سَيْ كُول حَكِيا كُه تم ال عظية اوروهم عظيات الميزالي" تُضَاحِكُهَا وتُضَاحِكُكَ" تم السيالى مراق کرتے اور وہ تم ہے بنتی مزاق کرتی ، میں نے عرض کیا کہ عبداللہ یعنی ان کے والدنویا سات بیجیاں ایے پیچیے چھوڑ کر وفات یائے ہیں، (لینی میری نویاسات جہنیں ہیں) مجھے یہ بات نا گوارمعلوم ہوئی کہ میں ان بچوں کے پاس انہیں جیسی کواری لڑکی شادی کر کے لاؤں، اس لئے میں نے اليي عورت پيندي جوان کي د مکيم جمال اور تربيت كرسكي، تو آپ افضاف درايا" اصبت" تم ف بالك درست كيا چرآ كے بوری حدیث ذكری ہے۔(۱) (باب-۱۳)

### أننندد تكھنے كى دعار

٨٤١ - ابن سن كى كتاب مين حضرت على سے مردى ہے كه نبى كريم على جب آئيندو كيھے تو

الْحَمْدُ لِلَّهِ ،اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلْقِي" (٢) تمام تعریفین الله بی کے لئے ہیں، اے اللہ جس طرح تونے میری خلقت (شکل صورت) کوجسین بنایاای طرح میری سیرت واخلاق کو

نوت اس كى سندا كرچ ضعيف ہے، گرام احد بن طبل كے نزد يك اس كے شوابد حضرت عاكشة

<sup>(</sup>٢)عمل اليوم والليله لا بن من ١٢٢

وعبدالله بن مسعود رضی الله عنهما سے بسند صحیح موجود ہیں، جس میں آئینہ کاذ کرنہیں۔(۱)

۱۸۷۱ - ابن سی ہی کی کتاب میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے جس میں کچھا ضافہ ہے۔ **نبوت**: اوراس کے الفاظ بوں ہے:

"ٱلْحَـمُدُلِلَهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَزَانَ مِنِّي مَاشَانَ مِنْ غَيْرِيْ"(٢)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری شکل وصورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا ، اور دوسروں کے جواعضار عیب دار بنائے

وہ میرے موزول وخوبصورت بنائے۔

۸۷۲ - ای میں حضرت انس کی راویت ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ جب اپنی شکل آئینہ میں دیکھتے تو فرماتے:

ٱلْحَـمْـدُ لِلْهِ الَّذِي سَوِّى خَلْقِي فَعَدَّلَهُ وَكَرَّمَ صُوْرَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" (٣)

تمام شکر و تعریفیں اس اللہ کا جس نے میری خلقت کو بنایا تو بہت متناسب بنایا اور میرے چہرے کی صورت کوعزت بخشا تو اچھی شکل کا بنایا،اور جھے مسلمانوں میں سے بنایا۔

(باب-۱۵)

محامت کے وقت کی دعار:

۔ ۸۷۳ ابن سی کی کتاب میں حضرت علیؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

<sup>(</sup>۱) دیکھیں:منداجرار۲۰۰۳–۱۸۸۶

<sup>(</sup>۲)عمل اليوم لا بن تن ١٦٣، اس كي سند مين عمر و بن حسين كويتني ٥/١٤١٠ ني متر وك قر ارديا ہے

<sup>(</sup>٣)عمل اليوم لا بن سي ١٦٢٨، حديث ضعيف باشم بن ميسي لا يعر ف

"مَنْ قَرَأُهِ آيَةَ الكُوْسِي عِنْدَ الْحَجَامَةِ كَانَتْ مَنْفَعَةَ حَجَامَتِهِ" (١)

جس نے پچھنہ لگاتے وقت آیت الکری پڑھا تو بیآیت اس کے پچھنہ

کے لئے مفید ہوگی۔

نوت: ابن كثرن آيت الكرى كاتفير مين احذكركر في بعداس كاتفعيف كى ہاوراس كالفاظ اس طرح بين: "وَالنَّهَاتَقُومُ مَقَامَ حَجَامَتِين "كريدو چھوں كے قائم مقام ہوگا۔ (باب-١٦)

### کان حجنجھناتے وقت کی دعار:

۸۷۴ - این تی کی کتاب میں رسول الله الله کی کتاب میں رسول الله کی کتاب میں الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه صدوی ہے وہ فرماتے میں کدرسول الله کی فارشاد فرمایا:

إِذَا طَنَّتُ أَذُنُ آحَادِ كُمْ فَلْيَذْ كُرُنِي وَلْيُصَلِّ عَلَى وَلْيُقُلْ:

(ذَكَرَ اللَّهُ بخيرِ مَنْ ذَكَرَني)(٢)

جبتم میں سے کسی کا کان چنجھنائے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود

برط اور كم" فكر الله يغير من ذكرني "جس في مجه ياوكيا،

اللداسي بھی بھلائی کے ساتھ یا دکرنے۔

نوت: طبرانی فی مجم کیرواوسط و صغیر نینون میں اس کی روایت کی ہے دیکھیں کیر ۹۵۸ ،اوسط ۱۳۵۸ ، مجمع البحرین ۱۳۸۸ ، مجمع البحرین ۱۳۵۸ ، اااور بزار نے بھی مجم کیر کی سند سے روایت کرنے کے بعد اسے حسن قرار دیا ہے (بزار ۱۳۲۵) ابن علان کہتے ہیں کہ امام سخاوی کی رائے میں اس کا ثبوت محل نظر ہے ، ابوجعفر عقیلی (۱۲۲۳) فرماتے ہیں کہ بچی کی رائے میں "لیس له اصل" اس کی کوئی اصل نہیں طبرانی کی سند کوئیشی کا حسن قرار دینا۔اور ابن سن کی سند بھی اسی جیسی ہے ، محل نظر ہے کیونکہ اس کے طبرانی کی سند کوئی جیسی ہے ، محل نظر ہے کیونکہ اس کے راوی حبان بن علی اور محمد بین الی رافع ، محدثین کے زود یک ضعیف ہیں۔

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن سي ١٦٦ ا ضعيف

#### الب-١٤)

# یاؤں سن ہونے کے وقت کی دعار:

۸۷۵ - ابن سی کی کتاب میں ہیشم بن حنش سے مردی ہے دہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبد الله بن عمر کے پاس منے کہ ان کا پاؤل من ہوگیا ایک شخص نے ان سے کہا ، اپنے سب سے محبوب شخص کو یا دکروتو انہوں نے کہا ، یا محمد اللہ اور کھی ہوگیا بندھن کھل گیا۔ (۱)

۸۷۲ - ابن سی بی کی کتاب میں مجاہد سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے بیاں کہ حضرت ابن عباس کے بیاس ا بیاس ایک شخص کا پاؤں بودہ ہو گیا تو ابن عباس نے فرمایا: اپنے سب سے مجبوب شخص کو یاد کرو، اس شخص نے کہا مجمد بی تو اس کا بودہ بن دور ہو گیا۔ (۲)

ابن من ہی کی کتاب میں ابراہیم بن منذرالحزامی، امام بخاری کے ان شیوٹ میں سے ایک ہیں جن سے انہوں نے اپنی جامع سے میں روایت کیا ہے، سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کو ابو العماھیہ کا یہ شعر بہت پیندتھا جس اس نے کہا ہے

وَتَسْخُدُ وَنَى بَسُغُ ضِ الْاحْسَائِيْسِ رِجْلَدَةُ فَالِنْ لَدُهُ يَذُهُ مِنْ الْحَدَارُ فَالْنَانُ لَدُمُ يَذُهُ مِنْ الْحَدَارُ

بسااوقات اس کا پاؤں من ہوجا تا ہے۔اگر'' یاعتب'' (ہائے کنگراہٹ) نہ کہے تو اس کا من ہونا دور نہیں ہوتا۔ (۳)

### (باب-۱۸)

مسلمانوں پرظلم کرنے والوں کیلئے بددعار کرنے کی اجازت یادر کین کہ بیات بہت وسیع ہے، اس کے جواز پر کتاب وسنت کی تصریحات بے ثار

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن سي ١٩٩ الس كي سند ضعيف ٢-

<sup>(</sup>۲) عمل اليوم لا بن تني ۱۲۸ اضعيف جدا، غياث بن ابراجيم كذاب خبيث

ہیں، اورسلف صالحین کاعمل بھی اس پر رہاہے، اللہ جل شافہ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات برحضرات انبیار علیهم السلام والتسلیم کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کافروں کے لئے

۸۷۷ - صیح بخاری وسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ خندق کے

مَلاءَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الطَّالاَةِ

اللهان كے گھروں اور قبروں كوآگ سے بھردے جس طرح انہوں نے بمين نماز وسطى سے الجھا دیا۔

۸۷۸ - سیج بخاری وسلم ہی میں متعدد طرق سے مروی ہے کہ آپ عظانے قرار صحابہ کے قاتلوں کے لئے بددعا کیں کی اور مسلسل ایک ماہ تک ان کے لئے بددعا کیں کرتے رہے،آپ این بدعار میں کہا کرتے تھے:

"اَللَّهُمَّ الْعَنْ رَعَلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً " (٢)

الاتوقنبيارعل ذكوان اورعصيه يرلعنت بهج

نوت: بیقرار حضرات بیئر معونه (بوشلیم کاچشمه ) کے سربیمیں گئے تھے،اوران کی تعداد باختلاف روایات سر (۷۰) یا جالیس (۴۶) انصار یول پرمشمل تھی ان کے امیر منذر بن عمر و تھے ، رعل ذكوان اورعصيه والول نے كعب بن زيداورعمرو بن امية ميري كے علاوہ تمام صحابہ كول كرے شہيد

٨٤٩ - صحيح بخاري وسلم ميں حضرت ابن مسعود است اسطوبل حديث كے من ميں مروى ہے کہ جس میں ابوجہل اور اس کے بعض قریثی ساتھوں کی طرف سے آپ ﷺ کی پشت مبارک پر جانور کے او جھ کی جھلی ڈالنے کا واقعہ ہے، کہ آپ ﷺ نے ان کے لئے بددعاء کیا ،اور آپ جب

<sup>(</sup>۱) بخاري ۲۹۳۱ مسلم ۲۲۷ (۲) بخاري ۹۰، مسلم ۲۷۵

بددعاء كرتے توتين باركرتے تھے،آپ ﷺ نے اپنى بددعار ميں فرمايا:

اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيش (تَيْن باركها) پُرفر مايا: اَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِي جَهْلٍ وعَتْبَتَ بِنْ رَبِيْعَة"()

اے اللہ تو ہی قریش سے نمٹ پھر فر مایا : اے اللہ تو ہی ابوجہل اور عتبہ بن ربیعہ سے نمٹ اور ساتوں کا نام لیا اور پوری حدیث ذکر کی۔

نوت: سات میں سے بقیہ پانچ کفارجن کا نام لیکرآپ ان بددعار کی تھی ، بدلوگ ہیں، شیبہ بن رسیعہ ولید بن عتبہ امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط ، اور عمارة بن ولید

حضرت عبدالله بن مسعود فرمات بين:

''اس ذات کی نتم جس نے محمد ﷺ وقت کے ساتھ معبوث کیا، جس جس کا نام آپ ﷺ نے اپنی بددعار میں لیا تھا ان سیھوں کو ہم نے غزوہ بدر میں مقتول ڈھیر پایا پھر انہیں گھیدے کر گڑھے میں ڈال دیا گیا''۔

۰۸۸ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بددعار کرتے ہوئے فرماتے:

"اَللَّهُمَّ اَشْدُدُو طَأَتَكَ عَلَى مُضَرِ اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُف"(٢)

اے اللہ تومضر ( کفار قریش ) کی سخت ترین گرفت فرما (آنہیں رونددے) اوراس گرفت کوان پر یوسف الطیعی کے سالوں ( قط سالی ) کی طرح سالوں رکھ۔

۸۸۱ - سیح مسلم میں حضرت سلم بین اکوع سے مردی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ النظالا کے ایک شخص رسول اللہ النظالا کے ایس بائیں ہاتھ سے کھانے لگاتو آپ النظالا نے فرمایا" کُل بیکم یندنگ" اپ داہنے ہاتھ سے کھانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ بھلانے فرمایا" کا اس نے جواب دیا کہ میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو آپ بھلانے فرمایا" کا

<sup>(</sup>۱) بخاری ۴۴۰، مسلم ۲۷۵

استطعت " تخفی قدرت نه موسکے "مَامَنعَه إلَّا الْكِبُو" السيصرف ال كَتَكبر في ال سيّ باز ركھا ہے)رادى كہتے ہيں "فيمار فعها الى فيه " پھروه اپنادا ہنا ہاتھا ہے منه تك نهيں اٹھا كا۔ (امام نووى فرماتے ہيں) ميں كہنا ہوں كہ: شخص مجمر بن راعى العير اللّشيخى بين، جوسحا بي

(امام او وی فرمائے ہیں) ہیں ابناہوں کہ بیس بر بن را کا الایر اللہ کی ہیں، ہو گائی رسول ہیں، اس روایت کے اندر حکم شری کی خالفت کرنے والوں پر بددعار کرنے کا جواز ہے۔ (۱)

۸۸۲ - صبح بخاری و سلم میں حضرت جا بر بن سمر ہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر نے انہیں معزول کر دیا، اوران کا مگرال مقرر کر دیا، پھر حدیث ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: حضرت عمر نے ابن کے ساتھ ایک یا گئی اوگوں کوان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے کوفہ بھیجا، کوئی مجدالی نہ چھوٹی کہان کے بارے میں بو چھانہ گیا ہو، اورلوگ ان کی تعریفیں کرتے ، یہاں تک کہ بوقیس کی ایک مسجد میں وہ رافیل ہوئے ، تو ان میں سے ایک شخص جے اسامہ بن قبادہ کے نام اور ابوسعدہ کی میں وہ رافیل ہوئے ، تو ان میں سے ایک شخص جے اسامہ بن قبادہ کے نام اور ابوسعدہ کی سعد نے میں جانا جا تا تھا کھڑ ابوا اور بولا ، اگر آپ ہم سے بو چھ پھھ کر رہے ہیں تو بے تیک سعد نہ سریہ بین جانے (نہ جہاد کرتے ) نہ برابر تقبیم کرتے ، اور نہ ہی فیصلوں میں انساف کرتے ہیں، تو مصرت سعد نے فرمایا، اللہ کی شم ہم (اس کے لئے) تین چیڑوں کی بددعار ضرور کریں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی شم ہم (اس کے لئے) تین چیڑوں کی بددعار ضرور کریں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی شم ہم (اس کے لئے) تین چیڑوں کی بددعار ضرور کریں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی تن بار کی ہم کرائے کا کھوں کی بددعار ضرور کریں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی تعرف کرائے کا کھوں کا کھوں کے کہ کرائے گیا کہ کھوں کی بددعار ضرور کریں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اللہ کی تی کوئی کی کوئی کی بددعار ضرور کریں گے۔

"اللُّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هذا كَاذِبًا ، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَاطِلْ

عُمُرَهُ ، وَ اَطِلْ فَقُرَهُ وَعَرِّضُهُ لِلْفِتَنِ"

اے اللہ ، اگر تیرایہ بندہ جموٹا ہے ، اور دکھانے اور شہرت کے لئے کھڑا ہوا ہے ، تو تو اس کی زندگی طویل کردے ، اس کے فقر وفاقہ کو لمبا

تو وہ تخص اس کے بعدا پنے کوشنے مفتون (مبتلاء فتنہ بوڑھا) کہتا ،اور کہتا کہ مجھے سعد کی بدوعا، لگ گئے ۔۔۔۔۔۔ حضرت جابر بن سمرہ ہے روایت کرنے والے راوی عبدالملک بن عمیر کہتے

> "مَنْ اَحَدَشِبْواً مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ الى سَبْعِ اَرْضِيْنَ" جس نے ایک بالشت زمین ظالمانه طریقه پرلیا تو ساتوں زمین کااس کے گلے میں طوق ڈالا جائیگا۔

اں پرمروان نے کہا،اس کے بعد میں تنہیں دلیل پیش کرنے کے لئے نہیں کہونگا، پھر حضرت سعیدنے فرمایا:

> "اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَاعْمِ بَصَرَهَا ، وَاقْتُلْهَا فِي اَرْضِهَا" الله الروه جمولي من تو تواسائدها كردك اورساس كي زمين

میں موت دے۔

راوی کہتے ہیں: چنانچہوہ مرنے سے پہلے نابینہ ہوگئی اور وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہایک گڑھے میں گر کرمرگئی۔(۲)

#### (ياب-19)

## الل معصيت وبدعت سايني برارت ظاهر كرنا

۱۸۸۴ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو بردہ بن ابوموی سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی کے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی کوشد بد تکلیف ہوئی جس سے ان پر بیہوشی طاری ہوگئی، حبکہ ان کا سران کی بیویوں میں سے کسی گود میں تھا، یہ دیکھ کروہ زور سے چیخ پڑی ، مگر ابوموی (عشی کی وجہ سے ) آئی پر بھی گیر مئر سکے، جب انہیں ہوش آیا تو بولے میں اس سے کہی ہوئ جس سے رسول اللہ میں سے نال اور کیڑے بھاڑ لینے ابی برارت کی ہے، بے شک رسول اللہ میں برارت کی ہے۔ (۱) والی رضالقہ، حالقہ، اور شاقہ ) سے این برارت کی ہے۔ (۱)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: صالقہ وہ عورت ہے جوزورز ورسے چیخ و پکار کرے اور حالقہ اس عورت کو کہتے ہیں جومصیبت کے وقت اپنا سرمنڈ الے اور شاقہ اس عورت کو کہتے ہیں جومصیبت کے وقت اپنا کیڑا ایا گریبان جاک کرے۔

۸۸۵ - صحیح مسلم میں یکی بن بغمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے عرض کیاا ہے ابوعبد الرحل ہماری طرف کچھا لیے لوگ رونما ہوئے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں اور مرکام خود بخو دہی ہوتار ہتا ہے، تو ابن عمر نے جواب دیا، جبتم ان سے ملوقو انہیں بتا دو کہ میں ان سے اور وہ بھھ سے بری ہیں۔ (۲)

(امام نووی فرماتے ہیں:)"الامر اُنُف" " میں اُنف" ، ہمزہ اور نون دونوں کے پیش کے ساتھ ہے اور اس کاملی ہواور نہا ندازہ کے ساتھ ہے اور اس کاملی ہواور نہا ندازہ یا تقدیر سے اہل صلالت و گمراہی اس مسئلہ میں جھوٹے ہیں کیونکہ تمام مخلوقات میں اللّٰد کاملی پہلے ہے اور اس کی طرف سے مقدر ہے۔

#### (باب-۲۰)

سی برانی کودورکرتے ہوئے کیا کہنا جاہے

۸۸۲ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

فتح مكه كے موقعه پر مكه ميں داخل ہوئے جبكه كعبه كاطراف ميں تين سوساتھ بت تھى،آپ ﷺ

كم اته ميں جوككرى (حيمرى) تقى ،آپ اس سان بتوں كومارتے اور كہتے جاتے تھے:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (ٱلاسر ٤٠ : ٨١)

جَاءَ الْحَقُّ وَمَايُبُدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَابِعِيْدُ " (سإ: ٢٩)

حق آچکا اور ناحق نابود ہو گیا ، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ حق آچکا باطل نہ پہلے بچھ کرسکا ہے اور نہ کر سکے گا۔

(باب-۲۱)

جس كى زبان ميس فخش گوئى يابدزبانى مواسے كيا كرنا جائے:

۵۸۷ - سنن ابن ماجداورا بن می کتاب میں حضرت حذیفہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی بدز بانی کی شکایت کی تو آپﷺ نے فرمایا:

أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِسْتِغْفَارِ ؟ إِنِّي لَا سُتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ كُلّ

يَوْم مِئَةَ مَرَّةٍ (١)

کو استغفارے کہال دور را اے؟ میں ہرروز الله عزوجل سے سوبار

استغفار كرتا ہوں\_

نوت: امام نسائی نے بھی اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ۴۵۸-۴۵۰-۴۵۱ پراوراہی حبان کے الموارد: ۲۵۵۸ میں اس کی تخ تج کی ہے، اس کی سند میں عبید بن مغیر نامی راوی مجہول ہیں کذافی التق یب

#### (باب-۲۲)

# جب سواری کا جانور پیشل جائے تو کیا کیے

من الى داؤد من مشهور تابعی الولت ایک شخص صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نبی کریم کا دویف، سواری پہ پیچھ سوار تھا کہ سواری پھسل گئ تو میں نے کہا:
 تَعَسَ الشَّيْطَانُ، شيطان کا خاف تر الله بوق آب صلی الله عليه وَ کم نے فرمایا تھُلُ تَعَسَ الشَّيْطَانُ، شيطان کا خاف تر الله الله عليه وَ کم من الله عَلَى مَدُّل مِثْلَ الله عَلَى الل

﴿ لِكَ تُصَاعُرُ حَتَّى يَكُون مِثْلَ الدُّبَابِ . (١) " " عسس الشطان" شيطان رَّ عيالاك مومت كويونك الرَّوْمِي

کے گا تو وہ پیول جائے گا (اپنے کو برا تصور کریگا) یہاں تک کہ وہ پیول کر گھر کے مائند ہو جائیگا ، اور کے گا کہ یہ نیری طاقت وقد رہ

چوں سر ھر ہے کا سر ہو جائیگا ، اور ہے گا کہ پیمیری طاقت وقد رہ ہے ہوا البتہ'' کہم اللہ'' کہو کیونکہ اگر تو پیہ کہے گا تو وہ حقیر و کمتر ہو جائیگا ،

یہاں تک کہ کھی کے برابر ہوجائیگا۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: کہ ابوداؤ دینے ابولیج سے اس طرح 'نعن رحل

هورديف النبي صلى الله عليه وسلم "رُوايَتُ كيارً

۸۸۹ - اور ابن بن کی کتاب میں ابولئے نے اپنے والد نے روایت کیا ہے اور ان کے والد سحا بی بیاں ، حن کا نام سیح ومشہور تول کے مطابق اسامہ ہے۔ ان کے نام کے بارے میں گئ اور اقوال بھی بیں ، اور بین میں مجمول شخص سحابی ہیں ، اور بین ، اور بین ، اور بین میں جو و متصل ہیں ، کیونکہ ابوداو ڈی روایت میں جمول شخص سحابی ہیں ، اور

تمام صحاب عدول ہیں وان کے نام کی جہالت صحت حدیث کے لئے معرز بین \_

تعس كمعنى مين مختلف اقوال بين بعض في الماك مونا بعض في كرباكسي في يعسلنا

اور کسی نے ''لَزِ مه الشر'' لیخی برائی لگنالکھاہے،اور بیٹین کے زیراورز بردونوں طرح سے پڑھا جاسکتا ہے، مگرز بر کے ساتھ پڑھنازیادہ مشہورہے،امام لغت علامہ جو ہری نے اپنی صحاح ۲۸۷۲-۹۰ میں اس کے علاوہ اور کوئی معنی ذکر نہیں کیا ہے۔

(پاپ-۲۲۳)

## حکمرال کی موت پر خطبه دینا:

مسلمان والى وحكمرال كى موت بريمى معترخص كاخطبه دينا اوراو گول كوصبر وسكون كى تلقين

کرنامشخب ہے۔

۸۹۰ - بخاری کی مشہور سیح حدیث میں رسول اللہ کھی وفات کے دن حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ مروی ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر نے فرمایا ہے:

مَنْ كَانَ يعبد محمدا فان محمدا قدمات ومن كان يعبد

الله فان الله حي لايموت. (١)

جو محرک عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ محمد کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ زندہ ہے، اسے بھی موت نہیں آسکتی۔

۱۹۵ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جربر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی ، جبکہ وہ بصرہ و کوفہ کے امیر تھے، تو حضرت جربر خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنار بیان کیا اور فر مایا (لوگو) تم پرلازم ہے اللہ کا تفوٰ کی (اس سے ڈرتے رہنا) جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ، اور تم پرلازم ہے سکون و و قار کا دامن تھا ہے رہنا ، یہال تک کہ تمہارانیا امیر مقرر ہوجائے ، اور وہ ابھی مقرر ہونے ہی والا ہے۔

## (rr-up)

## حسن سلوک کرنے والے کو دعار دینا:

۸۹۲ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبد للد بن عباس سے مروی ہوہ فرماتے ہیں کہ نی کریم فضار حاجت کو گئے تو میں نے آپ کے لئے وضور کا پانی لا کر رکھ دیا ، آپ جب باہر آئے تو دریا فت کیا"من و صع هذا" یہ س نے رکھا ہے، لوگوں نے بتایا تو آپ کے نے فرمایا:"اللّٰهُمُّ فَقَهُهُ فِی اللّٰدِیْنِ "اے فَقَهُهُ "اے اللّٰدُوّا ہے خوب مجھ عطافر ما ہے ارکی کی روایت ہے "اکسلُهُمُّ فَقِهُهُ فِی اللّٰدِیْنِ "اے اللّٰدُوّا ہے دین کی مجھ عطافر ما ۔ (۱)

٨٩٣ - حجيم مسلم مين حضرت الوقاده سے ايك طويل حديث كے ممن مين جس مين الله ك رسول ﷺ کے متعدد مجزات کا ذکر ہے ، مروی ہے وہ فرماتے ہیں کرسول الله ﷺ جبکہ سفر کے درمیان روال دوال تھے ، اور نصف شب گذر چکی تھی ، ہیں آپ کے پہلو میں تھا کہ آپ ﷺ پر غنودگی طاری ہوگئ ،آپ سواری سے جھک گئے ،آپ کو جگائے بغیر میں نے آکر آپ کو سہارادیا تو آپ سواری پر برابر مو گئے ، پھر چلتے رہے بہاں تک کررات کا اکثر حصہ گذر گیا ،آپ پر پھر غنو دگی طاری ہوئی اور آپ ﷺ سواری سے جھک گئے ، آپ کو اٹھائے بغیر میں نے پھر آپ کوسہارا دیا تو آپ سواری پر برابر سید سے ہو گئے پھر چلتے رہے، یہاں تک کہ جب محر کا آخری وقت ہوگیا تو آپ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اس طرح جھک پڑے کہ گرنے کا خطرہ ہو گیا میں نے آگر آپ کو پھر سہارادیا، تو آپ ﷺ نے اپنا سراٹھایا اور فرمایا 'مین هذا ؟' نیکون ہے؟ میں نے عرض كيا ابوقاده ،آپ نے فرمايا "مسى كان هذا مسيوك منى" تيرابي فرمير ك ماتھ كب ہے؟ میں نے عرض کیا ؟آپ کے ساتھ میرا پیسفر پوری رات سے ہے ، تو آپ عللے نے فرمایا طرح تیری جفاظت فرمائے۔ (آگے پوری حدیث مذکورہے)(۱)

۸۹۴ - سنن تر مذی میں حضرت اسامہ بن زیدرسول اللہ ﷺ نقل کرتے ہیں کرآپ ﷺ نفر مایا:

مَنْ صَنِعَ لَهُ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ (جزاكَ اللهُ خيراً) فَقَدْ ٱبْلَغَ فِي الثناءِ" (١)

جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کو 'جزاک اللہ خیرا''اللہ مجھے بہتر بدلہ دے، کہتواس نے تعریف وشکر بیکاحق ادا کردیا۔

۸۹۵ - سنن نسائی، ابن ماجه اور ابن سنی کی کتاب میں صحابی رسول حضرت عبدالله بن رسیمه الله عند الله بن رسیمه است مردی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے چالیس ہزار قرض لیا اور جب مال آیا تو آپ نے مجھے اوا کر دیا اور فرمایا:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي آهُلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جزاءُ السَلَفِ الحَمْدُ والإداء . (٢)

اللہ تیرے مال اور اہل وعیال میں برکت دے قرض کا بدلہ حمد وثنا اور ادائیگی ہی ہے۔

نوت: بیعدیث صن درجه کی ہے، عبداللہ بن رسعہ نے فتح کمہ کے وقت ایمان لایا تھا، اور آپ ﷺ نے ان سے بیقرض غزوہ خنین کے موقعہ پرلیا تھا۔

۸۹۲ - سیح بخاری و سلم بین حضرت جریرین عبدالله البحکی سے مروی ہوہ فرط تے ہیں کہ ذمان کہ جاہا ہے۔ میں حضرت جریرین عبدالله البحکی سے مروی ہوہ فرط تے ہیں کہ ذمان کہ جاہلیت میں قبیلہ شعم کا ایک گر تھا جے وہ '' کعبہ بیمان '' کہتے تھا اس کا دوانام" فرو البحد سے البحد کے میں فرو البحد سے میں البحد کے میں قبیلہ ایس کے ڈیر سے سوسواروں کو کیکروہاں بہونی الور سے البحد البحد

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی ۲۰۳۵، وقال الترندی حدیث حسن جیدغریب

<sup>(</sup>۲) سنن نسائی ۶۸۳ ۲۹، این ماجه ۲۲۲۳، ثمل الیوم لا بن تن ۲۷۸ ۲۷۸

اے ڈھادیا اور جے وہاں پایا ہے آل کردیا، پھرآپ کی خدمت میں واپس آکراس کی اطلاع وی تو آپ کی نے میرے لئے اور قبیلہ احس کے لئے دعا نمیں دی۔

اورمسلم کی روایت بین ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے احمس کے گھوڑ سواروں اور احمس کے جوانوں کے لئے یان کی بار برگت کی دعار دی۔(۱)

۸۹۵ - صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اس آئے اور اس کے پاس آئے اور اس کام بیس کے ہوئے تھے تو آپ نے فرَ مایا:"اِ عُسمَسلُوا فَانِکم عَلَى عَملٍ صالْعِ" کرتے رہو کیونکہ تو نیک کام کررہے ہو۔ فان کیم عَلَی عَملٍ صالْعِ" کرتے رہو کیونکہ تو نیک کام کررہے ہو۔ (بات ۲۵)

## مديد ليتے وقت كى دعار:

جب کوئی کی کو پچھ ہر مید دے اور ہر می قبول کرنے والا اسے دعا، دے تو ہر مید دیے والے کو چاہئے کہ وہ اس کی دعار کا جواب ای طرح دے:

۸۹۸ - این تی کی کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مردی ہے وہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ

اللہ کو کی نے بحری بطور تحقہ پیش کیا ، آپ کے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اسے تقسیم کردو،

حضرت عائشہ نے خادمہ کے ذریعہ اسے تقسیم کردیا ، خادمہ جب تقسیم کر کے واپس آئی تو حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ ان لوگوں نے "باد که عائشہ نے دریافت کیا کہ ان لوگوں نے "باد که اللہ نا دریافت کیا کہ اللہ آپر کت دے ، ہو حضرت عائشہ نے فرمایا "وفیہ میں برکت دیے ، ہو حضرت عائشہ نے فرمایا "وفیہ میں بادک اللہ "اوران سے وں کو بھی اللہ برکت دے ۔ ہم اسی طرح ان کی دعاء کا جواب دیں گے ، جس طرح ان کی دعاء کا جواب دیں گے ، جس طرح انہوں نے ہمیں ان انہوں نے ہمیں دیا اور ہمارا تو اب ہمیں باقی رہے گا ، اور ہمیں بھی اتنا دعاء دی اسی جملہ کو ہم آئیں لوٹا دیں گے ، تو ہمارا تو اب ہمیں باقی رہے گا ، اور ہمیں بھی اتنا دعاء دی اسی دعا نہ جملہ کو ہم آئیں لوٹا دیں گے ، تو ہمارا تو اب ہمیں باقی رہے گا ، اور ہمیں بھی اتنا دعاء دی اسی دعا نہ جملہ کو ہم آئیں لوٹا دیں گے ، تو ہمارا تو اب ہمیں باقی رہے گا ، اور ہمیں بھی اتنا بی تو اس ملے ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۳۵ مسلم ۲۳۷

<sup>(</sup>٢) ديكين عمل اليوم لا بن شي ٢٧٩

نوف: بیحدیث سن ب،اسام نبائی فیمل الیوم واللیله ۳۰، میں روایت کیا ہے،اورابن سن نے ای سے نقل کیا ہے،نو د علیهم مثل ما النخ نبائی کی کتاب میں تو ہے مگر ابن سنی کی کتاب میں نہیں ہے۔

#### (باب-۲۲)

سی عذر شرعی کی وجہ سے مدیہ قبول کرنے سے معذرت:

منصب قضاریا کسی عہدہ پر فائز ہونے کی وجہ سے جہاں ہدیے بول کرنا نا پسندیدہ ہے اگر ہدیے بول کرنے سے قاصر ہوتو اظہار معذرت کرنامتحب ہے۔

۸۹۹ - صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ صعب بن جثامہ نے نبی کریم ﷺ کوجنگلی اللہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ صعب بن جثامہ نے اسے والیس کر دیا ،اور فرمایا:
"لَوْ لا انّا مُحْوِمُونَ لَقَبِلْنَاه مِنْكَ" (۱)

اگرہم لوگ محرم نہ ہوتے تو تمہاری اس پیش کش کوضر ورقبول کر لیتے۔

#### (باب-۲۷)

## " تکلیف دورکرنے والے کے لئے دعار:

۹۰۰ - ابن منی کی کتاب میں سعید بن مسیّب حضرت ابوالوب انصاریؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ نے فر مایا:

"مَسَحَ اللُّهُ عَنْكَ يَا اَبَا اَيُّوبَ ، مَاتَكُوهُ "اے ابوایوب الله تیری ہرنا گوار بات کودور فرمائے۔(۲)

۹۰۱ - ابن تن کی ایک دوسری روایت سعید بن میتب ہی سے ہے کہ حضرت ابوابوب انصار گا نے رسول اللہ ﷺ سے بچھ دور کیا تو آپﷺ نے فر مایا:

<sup>(</sup>٢)عمل اليوم لا بن ني ٢٨٢، حديث ضعيف

"لَا يَكُنْ بِكَ السَّوْءِ يَا اَبَا أَيُّوبِ لَا يَكُنْ بِكَ السُّوءُ"(ا) مَنْ مِنْ السُّوءُ"(ا) مَنْ مِنْ مِن يَحْ مِرْدِنْ بِهُو فِي اللهِ الدِبِتْمِين يَحْ مِرْدِنْ بِهُو فِي

نوت بیددیت ضعف ، الاذک او کسنون میں سعید کے بجائے سعد ہے مرابن تی کی کتاب میں سعید ہی جائے سعد ہے مرابن تی کی کتاب میں سعید ہی ہوگیا ہے۔

۹۰۲ - ابن فى بى كتاب مين حفرت عبدالله بن بكرالباهلى سيمروى بوه فرمات بين كه حفرت عرف اب في المارة مين كه حضرت عمر الداره سي بحرايا ، تواس في بطور وعاد حفرت عمر كوكها ، "صَرَف الله عَنْكَ السُّوءَ "الله آب من مرمض ت رسال شى كودور كرد به تو حضرت عمر في الله آب في الله و عن الله و الله و عن الله و عن الله و الله

## فصل کا پہلا کھل دیکھنے کے وقت کی دعار

۹۰۳ - صیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ فصل کا جب بہلا پھل نظراً تا تولوگ اے آپ ﷺ کے پاس کیرا تے ، آپ ﷺ اے کیکر فرماتے:

"اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثُمَرْنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا

فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنًا" (٣)

اے اللہ تو ہمارے بھاون میں برکت دیے قو ہمارے شہر میں برکت دیے تو ہمارے اوز ان صاع میں برکت دے اور تو ہمارے اوز ان مدمیس برکت دے پھرسب سے چھوٹے بیچے کو بلاتے اور اسے وہ پھل دیدے۔

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن سى ۲۸۳. (۱۳)مسلم ۱۳۷۳

<sup>. (</sup>٣) عمل اليوم لا بن خي ٢٨٨٠ اسناده منقطع

مسلم کی دوسری روایت ۱۳۷۳، اور ۲۷ میں بیاضافہ بھی ہے بسر کة مع بسر کة، برکت کے ساتھ برکت دیرے۔ برکت کے ساتھ برکت دیرے۔

اورتر مذی کی روایت (حدیث نمبر ۳۲۵۳) میں ہے کہ جوسب سے جھوٹا بچہ نظر آتاوہ
اسے دیدیتے ،اورامام تر مذی نے اس حدیث کو حسن سے جھوٹا بی نازوا ہے ،ابن تی کی روایت حضرت ابو
ہریرہ سے ہو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھیکو و یکھا کہ جب فصل کا نیا پھل آپ کے
پاس لایا جا تا تو آپ اسے اپنی آتکھوں سے لگاتے پھر ہونٹوں پر رکھتے (چومتے) اور فرماتے:
پاس لایا جا تا تو آپ اسے اپنی آتکھوں سے لگاتے پھر ہونٹوں پر رکھتے (چومتے) اور فرماتے:
"اللّٰهُمَّ کَمَا اَرْیُتَنَا اَوَّ لَهُ فَارِ نا اَخِرَهُ "(۱)

اےاللہ جس طرح تونے اس کا پہلا کھل دکھایا ہے،اس کا آخری کھل مھری کا

پھر جو بھی بچہآپ کے پاس ہوتاوہ اسے دیدیتے۔

نوت: حدیث اگر چشعیف ہے، مگراس کے شواہد موجود ہیں، امام طبرانی نے '' المجیم الکبیراام ۱۱۱ میں اور الصغیر ۱۹ کا میں اسے ابن عباس سے روایت کیا ہے، امام ہیشی فرماتے ہیں کہ جم صغیر کی روایت کے رجال ہیں، اور اس کے الفاظ یوں ہیں:

كَانَ اِذَاأْتِيَ بِالْبَاكُورَةِ مِنَ الثَمَرَةِ قَبَّلَهَا ٱوْجَعَلَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَعْطَاهَا ٱصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُ مِنَ الْوِالْدَانِ .

جب آپ کے پاس فصل کا پہلا پھل لایا جاتا تو آپ اس کو چومتے یا اے اپنی آنکھوں سے لگاتے پھر جو بچے موجود ہوتا اسے دیدیے تھے۔

رباب ۲۰۰۰) تعلیم وموعظت میں میا ندروی:

یا در کھیں کہ جب کوئی وعظ ونصیحت کرے، یاعلم کی بات بتائے تومستحب ہے کہ اس میں

<sup>(</sup>۱)عمل اليوم لا بن بن ١٨١ ضعيف

میانہ روی اختیار کرے ، اکتا دینے کی حد تک اس میں طول نہ دے کہ لوگ اس سے دل بر داشتہ ہوجا ئیں اور اس کی جاشنی وعظمت ، لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے ، اور لوگ علم ومعرفت اور خیر کی بات سننے کو نالبند کر کے ممنوع ومحرم شکی ہیں مبتلا ہوجا ئیں۔

۹۰۴ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت شقیق بن سلم سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ہمیں ہر پچاس دنوں پہوعظ کیا کرتے تھے، ایک شخص نے ان سے عرض کیا، میری خواہش ہے کاش آپ ہمیں ہر روز نصیحت کرتے ، تو حضرت ابن مسعود ٹے فرمایا جھے اس سے اس کے سوااور کوئی مانع نہیں کہ میں تہمیں اکتا دینے اور بددل کردینے کو پسند نہیں کرتا اور میں تو اس طرح تہمیں وعظ وضیحت کرتا ہوں جس طرح نبی کریم بھے ہمیں بددلی اندیشہ سے بھی بھی ہی کیا کرتے تھے۔ (۱)

۹۰۵ - صحیح مسلم میں حضرت عمار بن باسر سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ یہ کہتے سنا:

إِنَّ طُولَ الصَّلَادةِ وَقَصَر خُطْبَتِهِ مَنِنَّةُ مَنْ فَقِهَهُ ، فَاطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصِرُوا الخُطْبَةَ " (r)

انسان کے نماز کی طوالت اور خطبہ کا اختصار اس کے فقہ اور مجھداری کی علامت ہے، اس لئے نماز کو طول دواور خطبہ میں اختصار کرو۔

ابن شہاب زہری سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس طویل ہوتی ہے تو اس میں شیطان کا پچھ جھے نکل آتا ہے، یعنی طوالت کی وجہ سے شیطان کو وسوسہ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ علم کی عظمت وجلالت کے تارک اور اس سے متنفر وید دل ہوجاتے ہیں، اور نہ پڑنے والی باتوں میں لوگ پڑجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۸ مسلم ۲۸۲۱

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ۸۲۹

#### (باب-۳۰)

# خير کی نشاندهی اوراس برلوگوں کو اُبھارنا:

الله تعالى كاارشادى، "وَتَعَاوَنُو أَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّولَى" (المائده: ٢) اورآ يس من مدركرونيك كام پراور بھلائى وپر ہيزگارى پر-

۹۰۲ - سیج مسلم میں حضرت ابو ہر ریٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْ قُلُ أَجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَعَا الى ضَلَالَةٍ كَانَ يَنْقُصُ ذَعَا الى ضَلَالَةٍ كَانَ

عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثامِهِمْ

شَيْئاً. (١)

جس نے کسی ہدایت کی دعوت دی تواس کے لئے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کے لئے ،اوراس کے اجر میں کوئی کم نہیں ہوگی ،اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تواس کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والے کے لئے ،اس کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔

90 - صحیح مسلم بی کے اندراصحاب بدر بین میں سے حضرت ابومسعود انصاری سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ ﷺ فرمایا بَمْنُ دَلَّ عَلَی خَیْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلَهِ "جس نے کسی خیرو بھلائی کی رہنمائی کی تواس کے لئے اتنابی اجرہے جتنا اس کے کرنے والے کے لئے ۔ (۲) جبح بخاری و مسلم میں حضرت مہل بن سعد سے مروی ہے کہ دسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ و جہد سے فرمایا:

فَواللُّهِ لَآنُ يَهْدِى اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرٍ

النعِمْ" (١)

الله كالسم اگرالله تیرے ذریعه کی ایک شخص کو مدایت دیدے تو یہ تیرے

لئے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔

٩٠٩ - صحيحمسلم مين نبي كريم الفي كا قول مروى ہے كه:

"وُ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيْدِ" (٢).

الله بندے کی مددونفرت میں رہتا ہے، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مددونفرت میں رہتا ہے۔

ير پورى مديث كالكراب اس سے پہلے كالفاظ اس طرح بين:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبَةٍ مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَوْمِ القيامةِ.

جس نے کسی مؤمن کی دنیاوی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت و تکلیف کودور کیا تو اللہ تعالی اس کے قیامت کے دن کی مصیبتوں ومشقتوں میں سے بچھ مشقت کودور کر ریگا۔

اس کے علاوہ بھی بے شاریحی ومشہور احادیث اس باب میں وارد ہوئی ہیں، جو کتب صحاح میں موجود ہیں۔

(باب-۳۱)

اگرخود کوملم نه ہوتو اہل علم کی طرف محول کرے

اگر کسی عالم سے علم کے باب میں کوئی مسلہ دریافت کیا جائے ،اوراسے اس کاعلم نہ ہو، اور وہ جانتا ہو کہ اس کاعلم نہ ہو، اور کون مید مسللہ بتا سکتا ہے تو اسے جائے کہ سائل کو اس کی نشاندھی کرے کہ وہ اس کے پاس جاکرا پی علمی شنگی دور کرسکے ۔۔۔۔۔اس سے پہلے والے باب

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۰ سیم ۲۲۰۰ مسلم ۲۲۰۰

کی احادیث بھی اس باب میں ذکر کی جاسکتی ہیں۔

91- صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا: "اَلَدِّینُ اَلَنَّ صِیْحَةُ" دین ورحقیقت اخلاص وضیحت ہے، اور یہ بھی تصحت کا معنی اخلاص اور خیر وصلاح کی طرف بلانا اور شروفساد سے روکنا ہے۔ (۱)

911 - صحیح مسلم میں حضرت بڑر کی بن ہانی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حفین پرمس کرنے کرنے سے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لئے حضرت عائش فی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عائش نے فرمایا تم حضرت علی بن ابی طالب کے پاس جا کران سے دریافت کرو، کیونکہ وہی رسول اللہ اللہ اللہ سے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، چنا نچے ہم نے ان سے دریافت کیا، پھر پوری حدیث ذکر کی ہے۔ (۲)

اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ گی منقبت بھی ہے کہ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو کسی منہوں نے وہی طریقہ اپنایا جو کسی بڑے صاحب علم کوزیب دیتا ہے ، کہ وہ اسے اپنانے کی کوشش کر ہے یعنی اگراس سے پچھ دریافت کیا جائے اوراس کاعلم نہ ہوتو خامہ فرسائی یا قیاس وخمین کی باتیں کرنے کے بجائے اس کا علم رکھنے والے کے پاس اسے بھیج دے ۔۔۔۔اس طرح اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علم وضل کی برتری کا اقر ارواعتر اف بھی ہے۔۔

91۲ - صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ہشام بن عامر کے واقعہ میں ایک طویل حدیث کے شمن میں مروی ہے کہ سعد کارسول اللہ ﷺ کی وترکی نماز کے بارے میں دریافت کرنے کا ارادہ ہوا تو وہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عباس کے بارے میں سوال کیا حضرت ابن عباس نے جواب دیاروئے زمین پرسول اللہ ﷺ کی وترکی نماز کاسب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت

مسلم ۵۵ (۲) دیکھیں جسلم: ۲۷

کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ انہوں نے استفسار کیا کہ وہ کون؟ تو ابن عباس نے جواب و یا عائش ان کے پاس جاؤاوران سے دریافت کرو، پھر پوری حدیث ذکر کی ہے۔ (۱)

اسم اسم کے بخاری میں حضرت عمران بن حلان سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حدث میں مائٹ سے ان میں کی اس کے میں دریافت کیا تو انہوں نے فر ماماء ابن عماس حدث میں مائٹ سے سے فر ماماء ابن عماس

اله صائش سے رہم کے کیڑے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ، ابن عباس حضرت عائش سے رہم کے کیڑے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا : ابن عمر سے دریافت کرومیں نے ابن عمر سے دریافت کیا تو فرمایا جھے ابوحف ( یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی الدعنیم ) نے بتایا کرسول اللہ کا ارشاد ہے۔

"إِنَّا مَا يَلْدِسُ الْحَوْلِيْرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي

دنیا میں ریشم کا کیڑاوہی زیب تن کرتا ہے جس کے لئے آخرت میں کوئی حصر نہیں ئے

> اس باب میں اس کے علاوہ بے شاریح وشیرورا حادیث منقول ہیں۔ (باب ۱۳۰۲)

ا گرشری فیصله کرانے کی دعوت دی جائے تو کیا جواب ہونا جا ہے:

جسے کہا جائے کہ بیرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب، یارسول اللہ بیکی سنت، یا علائے اسلام کے اقوال سے تعلم میں، یا اس طرح کے جملے مثلاً ' وجھٹراختم کرانے کے لئے میرے ساتھ مسلمانوں کے حاکم یا مفتی کے پاس چلو' کہا جائے تو بہتر ہے کہوہ اس کے جواب میں کیے ' سسمعنا و طاعة' برضا ورغیت و بخوشی ، یا ہے کہ ' سسمعنا و طاعة' برضا ورغیت و بخوشی ، یا ہے کہ ' نعم و کر الله میں اس کرت کے ساتھ ۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّ مَا قُولُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا الى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الور: ٥١) ایمان والول کی بات میتھی کہ جب بلایئے ان کواللہ اور سول کی طرف فیصله کرنے کوانمیں تو کہیں ہم نے ن لیا اور حکم مان لیا ،اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلاہے

# جهے تقییحت کی جائے اسکا جواب کیا ہونا جائے:

جس خص کی کسی سے مخاصمت ما کسی معاملہ میں نزاع ہواوراس سے کہا جائے کہ اللہ سے دُرو 'یا' الله کا خوف کرو' یا' الله کو حاضر و ناظر جانو' یا پیه کے' یا در کھو کہ اللہ جھے ہے آگاہ ومطلع ہے' ،یا كين يادر كھوتو جو پچھ بولے گا اللہ كے نزديك تيرے نامه اعمال ميں لكھ ديا جائے گا، اوراس كاحساب والمائكًا"، بإلى سي كي الله تعالى كارشاد بي مُومَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحضواً "(آل عران ٢٠٠)جس دن موجود بإيكام رفض جو كهدكريا باس في نيكي ايين سامنا لخي اورالله تعالى كاراشادى: "وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ الى اللهِ" (القره:٢٨١) اوردُرت رجواس دن سے جس دن لوٹائے جاؤگے اللہ کی طرف، یا اس جیسی دوسری آیات قر آنی ، یا کلمات کے جائیں ، تو مناسب ہے کہ سننے والا اسے باادب سے اور جواب میں کہے: دہم نے سنا اور مانا'' یا'' اللہ جمیں اس کی تو فیق دے 'یا''اللہ کی مہر بانی ہے ہم طالب ہیں' ، پھر مخاطب سے زی سے گفتگو کرے اور اپنے الفاظ کی ادائیگی میں ناشائننگی ہے کمل پر ہیز واحتیاط کرے ،اکثر لوگ ایسے موقعوں سے نامناسب جملےاستعال کر لیتے ہیں،اور بھی تواپیا جملہ بھی استعال ہوجا تاہے،جس سے کفرلازم آتا ہے۔ اس طرح اگراس کہا جائے کہ" تمہارا یمل حدیث رسول ﷺ کے برخلاف ہے"، او مناسب ہے کہ وہ بینہ کے کہ 'میں حدیث کوئیں مانیا، یااس کاالتزام نہیں کرتا، یااس پڑمل نہیں کرتا'' یا اس طرح کے بڑے الفاظ استعال نہ کرے ، اگر چہوہ حدیث جس کا حوالہ دیا جا رہا ہو کسی

خصوصیت کی وجہ سے متر وک الظاہر ہو، یا اس میں تاویل کی گئی ہو، بلکہ ایسی صورت میں وہ صرف پیر

کے کہ مذکورہ حدیث مخصوص ہے یا مؤول کینی اس میں تاویل کی گئی ہے یا وہ بالا جماع متر وک الظاہر ہے، کینی بالا جماع اس کے ظاہر پڑمل نہیں کیا جاتا۔ (پاپ سیس)

نادانوں سے بہلوتھی کرنا

الله تعالی کاارشاد ہے

"حُذِ الْعَفْوَ وَاْهُوْ بِالْعُزْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" (الا راف: 199)
عادت كردرگذركى ،اورتكم كرنيك كام كرف كااوركناره كرجا الول ســــ

نیزارشادباری تعالی ہے:

واذا سَمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعُمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ "(القيس-٥٥) اورجب غين وه محمى باتين، اس سے كناره كرين، اوركہين ہم كوہارے كام اورثم كونهارے كام ملامت بين جمين نہيں جا ہے جھولاگ۔

نیز الله جل شانه کافر مان ہے : فَا عُوض عَمَّنُ تَولَى عَنْ ذِكُونَا (الْجُرَاثِة)

سور دھیان شکراس پر جومنہ موڑے ہاری یادھے۔

نیزارشادربانی ہے:

فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ "(الجرات ٨٥)

سوكناره كرامچى طرح كناره-

9۱۲ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم ﷺ نے قرایش کے چنداشراف عرب کو مال غنیمت کی تقسیم میں ترجیح دی، تو ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا، اور اللہ کی خوشنو دی نہیں چاہی گئی، میں

نے کہا''اللہ کا قسم میں رسول اللہ ﷺ وضروراس کی اطلاع دونگا'' پھر میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی وہ بات آپ کو بتادی تو آپ کا چہرہ ،غصہ سے رنگت سے سرخ ہوگیا پھر فر مایا ، قَدَّمَ نُ یَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ'' اگر الله اور الله کارسول انصاف نہ کر لے تو اور کون کہ مَنْ یَعْدِلِ اللّٰهُ مُوسِی قَدْ اُو ذِی بَاکُشُو مِنْ هذا فَصَبَر ''الله موی الله مُوسِی قَدْ اُو ذِی بَاکُشُو مِنْ هذا فَصَبَر ''الله موی الله مُوسِی قَدْ اُو ذِی بَاکُشُو مِنْ هذا فَصَبَر ''الله موی الله موری فرمائیں ، انہیں اس سے بھی زیادہ قوم کی طرف سے اذبت دی گئی تو انہوں نے صبر کیا (بے پوری حدیث نمبر الله علی (۱)

۹۱۵ - سیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عیدینہ بن حصن بن حذیفہ مدینہ آئے اور اپنے بھینچ حربن قیس کے پاس مہمان تھہرے وہ اس وفد میں تھے جنہیں حفزت عمرٌ نے اپنے سے بہت قریب کر رکھا تھا ،اس وفد کے قرار حضرات خواہ نو جوان ہوں یا عمر دراز حضرت عمر کے ہمنشین مجلس اور صاحب مشاورت تھے،عینہ نے ایک روز اپنے بھتیج حرسے کہا کہ بھتیج اس امیر کے پاس تیرا ایک مقام ہے،تم ان سے میری ملاقات کے لئے اجازت ۔ حاصل کرواس نے اجازت طلب کی اور حضرت عمرؓ نے ملنے کی اجازت دیدی ، جب عیبیندان کے یاس پہو نچے تو داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ بات دراصل بیہ کہا کہ اللہ کو تم آپ نہ تو ہمیں پورا پورادیتے ہیں،اور نہ ہی فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں،حضرت عمر پیسنتے ہی، غضبناک ہوگئے اور چاہا کہ (اس کی ٹھکائی کردیں) کچھ کر بیٹھیں ، تو حرنے حضرت عمر سے عرض کیا ، احداميرالمؤمنين اللدرب العزت في اسيخ بي كريم سيكهاب "خُدن الْعَفْو وَأَمُو بِالْعُرُوفِ وَاعْدِ ضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ " (الاعراف ١٩٩) عادت كردر گذركي ، اور حكم كرنيك كام كرف كاء اور كنارا مرجابلوں سے،اور بیجابلوں میں سے ہے،جس وفت آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی گئی ،اللہ کی قتم عمراس سے آگے نہ بڑھے (ان کا غصہ فرو ہوگیا ) اور حضرت عمر کتاب اللہ کے سامنے حددرجه مرتسليم خم كردينے والے تھے۔ والتداعلم۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲ ۳۳۳ مسلم ۲۲ ۱۰

(بات-۱۳۲

خودسے برے بزرگول کووعظ ونصیحت کرنا

اس باب بین ایک حدیث تو وہی ہے جوابھی اوپر بیان کی گئی جس میں''حر' نے اپنے سے برتر جلیل القدر شخصیت کو تھیجت ویا دوھائی کرائی ۔۔۔۔یا در تھیں کہ یہ باب ایسا ہے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ تو جہ دینی چیا ہے تھوئے ہر بروے انسان پر تھیجت کرنا یعنی اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور وعظ ویند کرنا ، واجب ہے ، بشر طیکہ اپنی موعظت و تھیجت میں کسی فیادیا فتند کا اندیشہ نہ ہو، ارشاد باری تعالی ہے :

أَدُعُ الى سَيِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكَمَةِ وَالْمَوْ عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْ عِظَةِ الْحَسَنَةِ

بلاا پنے رب کی راہ پر کمی باتیں سمجھا کراور نصیحت سنا کر بھلی طرح اور الزام دُے انکوجس طرح بہتر ہو۔

وہ حدیث جواس سے پہلے گذری اس جیسی بیشارا حادیث وارد ہوئی ہیں اورا کڑ لوگ جومرت میں این سے بروں کے سامنے اس خیال سے تساہل برستے ہیں کہ یہی اوب یا حیا کا تقاضہ ہے تو یہ صری غلطی اور بدترین ناوانی ہے ، یہ حیا کے تبیل ہے نہیں ، بلکہ ذلت ، کمزوری ، عاجزی ، ہے بی ، افری ، اور پستی ہے ، حیا تو سرا یا خیر ہے اور اس سے خیر بی برآ مد ہوتا ہے ، جبکہ اس تساہل سے شر برآ مد ہوتا ہے ، اس لئے یہ حیا نہیں ہوسکتا ، حیار علمار ربائیوں اور حققین علمار کے تو اس تساہل سے شر برآ مد ہوتا ہے ، اس لئے یہ حیا نہیں ہوسکتا ، حیار علمار ربائیوں اور حقدار کے حق بندو کی وہ عاوت واخلاق ہے جو قباحت و برائی کے ترک کرنے کا سبب بنے ، اور حقدار کے حق میں کوتا بی سے بازر کھے اور یہی مفہوم اس روایت کا ہے جو حضر سے جنیڈ سے رسالہ قشیری ۱۹۰۰ میا ب میں منقول ہے وہ فرماتے ہیں ۔ کہ فعموں کے مظاہر کے درمیان اور شرح میں منقول ہے اور اس حالت کا نام حیا ہے ، میں نے اس مسلکہ کو پوری تفصیل اور شرح وسط سے جے مسلم کی شرح کے شروع میں ذکر کیا ہے ولٹد الحمد ، والٹ اللہ علم ۔

(باب-۳۵)

وعدول اورعهدو بيال كي پاسداري كرنے كاحكم دينا

الله تعالی کاارشادہے:

"وَأُوْفُوا بِعَهْدِ الله إذَا عاهَدْتُم" (الحل: ١٩) اور يورا كروعهد الله كاجب آيس مين عهد كرو

ادر پراز رو بهرانده جب

نيز الله تعالى فرماتے ہيں:

"يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "(المائده:١)

اے ایمان والو بورا کر دعہدوں کو۔

نیزارشادباری تعالی ہے:

' وَ اوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوً لَّا " (الارارام ٣٣٠)

اور پورا کروعهد کوبے شک عهد کی پوچھ ہوگی۔

ال طرح كى اور بھى بہت سے آيتى بيل مرسب سے بخت بيآيت ب

"يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ كُبُرَ مَقْتًا عِنْدَ

اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ "(القف ١٦٣)

اے ایمان والو! کیوں کہتے ہومنہ سے جونہیں کرتے؟ بڑی بےزاری کی بات ہےاللہ کے بیہاں کہ کہووہ چیز جونہ کرو۔

917 - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہر برہ سے مروی ہے کدرسول اللہ عظانے فرمایا:

"ايَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلَاثُ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ،

وَاذَا اوْتُمِنَ خَانَ "(١)

منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۳ سرمسلم ۵۹ .

وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی

جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔

مسلم کی روایت نمبر: ۵۹، اور ۹ وایس بیاضافی جی ہے: وَإِنْ صَامَ وَصَلّی وَزَعِمَ انّه مُسْلِمٌ "اگرچه وه روزه رکھ نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔۔اس مفہوم کی

احادیث بکترت وارد ہوئی ہیں، میں اتنے ہی پراکتفا کرتا ہوں۔

تمام علار کااس بات پراجماع ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ایسی چیز کا وعدہ کرے جو شرعاً ممنوع نہ ہوتو اس کا پورا کرنا ضروری ہے پھریہ پورا کرنا واجب ہے یامتخب؟ اس میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔

امام ابو حنیفہ، امام شافعی ، اورجمہور کا مسلک بیہ ہے کہ اس کا پورا کر نامتخب ہے اگراسے ترک کرتا ہے تو فضیلت کا تارک ہوگا اور مکروہ تنزیبی کا مرتکب ہوگا گر گنہگار نہیں ہوگا۔

ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس کا پورا کرنا واجب ہے، امام ابو بحر بن عربی فرماتے ہیں:
ہیں: جن کا پیمسلک ہے اس کی عظیم ہستیوں میں سے ایک عمر بن عبد العزیز ہیں، آگے فرماتے ہیں:
کہ مالکیہ کی ایک تیسری رائے بھی ہے اوروہ یہ کہ وعدہ اگر کسی سب کے ساتھ مربوط ہومثلاً کہے کہ
"اگر تو شادی کریگا تو تیرے لئے بہہے" یا کہے کہ "فتم کھا کہ تو مجھے گالی نہ ویگا تو تیرے لئے یہ
ہے" یا اس طرح کے امور میں وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر وعدہ مطلق ہو کسی سب سے
مربوط نہ ہوتو اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔

جن لوگوں نے عدم وجوب کا قول لیا ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ یہ ہمبہ کے مفہوم میں ہے، اور ہمہ جمہور کے نزدیک بغیر فیضہ کے بعد ہی لازم ہوتا ہے، البتہ مالکیہ کے نزدیک بغیر فیضہ کے بھی ہمبدلا زم ہوجا تاہے۔

#### (باب-۳۲)

## مال وغيره دينے والے كودعار دينا:

912 - صحیح بخاری و فیرہ پی معرت انس سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین جب مدین ہونے تا ہیں کہ مہاجرین جب مدین رہیج مدین رہیج کے پاس تھہر بے تو سعد بن رہیج کے فرمایا: میں تیرے ساتھ اپنا مال تقسیم کر دیتا ہوں ،اوراپی بیویوں میں سے ایک سے تیرے حق میں دست بردار ہوجا تا ہوں ، تو حضرت عبدالرحن بن عوف نے جواب میں فرمایا:

"بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهُلِكَ وَمَالِكَ" الله تعالى تيركال وعيال اور مال واسباب من بركت ويدرا)

### (باب-۲۲)

# بھلائی کرنے والے وی کو کیا کہنا جا ہے:

یادر کھیں کہ کافر کے لئے دعار مغفرت کرنایا اس طرح کی دعا ئیں جو کئی کافر کے لئے جائز نہیں ،دینا جائز نہیں ،البتہ اس کے لئے ہدایت اور جسمانی صحت وعافیت کی دعا ئیں دینا جائز

۹۱۸ - این نی کی کتاب میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ نے اس سے پیاس بجھانے کے لئے پائی طلب کیا تو ایک یہودی نے آپ کو پائی پلایا، نبی کریم ﷺ نے اس سے کہا: "جَمَّلَكَ الله "الله تخفِصین بنائے، چنا نچاس نے مرنے تک بوھا پانہیں ویکھا۔(۱)

نوف: سی حدیث معیف ہاں حدیث کے اکثر رواۃ ضعیف ہیں اور بعض واضعین حدیث میں ثنار کئے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ديمين عمل اليوم لا بن عن ١٩٠ صعيف

#### (پاپ-۳۸)

## نظر بدیے حفاظت:

ا پنی ذات یا اپنے مال اولا دمیں کوئی الی چیز نظر آئے جس پر نظر کگنے کا خدشہ ہوتو انسان کو مندر جہذیل طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

919 - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: د اُلْعَیْنَ حَقِّ '' نظر لگنابر قل ہے()

نوت: ابن علان ابنی کتاب (۲۲۴۲) میں فرماتے ہیں کہ جمہور علمار نے اس حدیث

کواپنے ظاہر پیمحول کیاہے، کہ بلاشبہ نظر بد بقذرت خداوندی ہلا کت وفساد کاسبب بنراہے، اور بید اس وجہ سے کہ اللہ نے گویا ایک شخص کی نظر کودوسرے شخص کے لئے صرر کا باعث بنا دیا ہے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں: جب کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ اس کی نظر لگتی ہے تو حتی الامکان اس سے اجتناب و پر ہیز کرے، اور امام وقت کو چاہئے کہ اسے دفع ضرر کے خاطر لوگوں کے درمیان داخلے سے روک دے۔

۹۲۰ - حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے گھر میں ایک پی کو دیکھا جس کا چہرہ زرداور بدلا ہوا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا، اسے جھاڑ واور دم کرو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے، ''اِسْتَرَقُوْ الْهَا فَإِنَّ بِهَا نَظْرَةٌ'(۱)

97Î - تَحْيِحِ مسلم مِين حفرت ابن عبال سيم وى بِ كَه بِي كريم الله في فرمايا: 'اَلْعَيْنُ حَقُّ وَالْهَ السَّنُعْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. (٢)

(۱) بخاری ۵۹۲۹، مسلم ۲۱۸۷)

(٣)ملم: ٢١٨٨

(۱۳) بخاری ۱۹۵۹مملم ۲۱۹۷

نظر بدبرحق ہے،اگر کوئی چیز نقدیر پہسبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بدسبقت لے جاتی ،اوراگر تہمیں یانی سے دھلوایا جائے تو ضرور دھوؤ۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں: دھلوانا اس طرح ہے کہ جس نے بنظر پہندیدگی

کودی کھر نظر بدلگا یا ہے اسے کہا جائے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصہ کو جوجہ سے لگا ہوا ہو پانی

ہودی گھراس پانی کو مریض (جے نظر گئی ہے) پراٹڈ کیل دے حضرت عاکش سے ثابت ہے

وہ فرماتی ہیں کہ نظر لگانے والے کو تھم دیا جاتا تھا کہ وہ وضور کر سے پھراس پانی سے مریض کو دھویا

جاتا تھا۔ اسے ابوداؤ دنے (حدیث نمبر ۱۳۸۸ پر) بسند سے بخاری و مسلم کی شرط پر روایت کیا ہے۔

جاتا تھا۔ اسے ابوداؤ دنے (حدیث نمبر ۱۳۸۸ پر) بسند سے بخاری و مسلم کی شرط پر روایت کیا ہے۔

مول اللہ سے بعد و قرین نازل ہونے تک جنون اور انسانوں کے نظر بدسے پناہ طلب کیا کرتے تھے،

حب بید دونوں سور تیں نازل ہوگئیں تو آپ نے ان دونوں کولیکر بقیہ تعوذات کوترک کر دیا۔ (۱)

9۲۳ - میچی بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسن و مسین گوان معو ذات کے ذریعہ دم کیا کرتے تھے۔

أُعِيْدُ كُما بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامِةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ. (٣)

میں تم دونوں کواللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلی بلا اور ہر لگنے والی نظر بدہے۔

اور فرمات كرتمهار ، بابا، يعنى حضرت ابراجيم الطي اس كذر بعداساعيل واسحاق الطيفي

كودم كيا كرت تتر

<sup>(</sup>۱) تر فدى ۲۰۵۸ تخد ۲۳۳۷ بحواله من كبرى للنسائي ، ابن ماجه ، ۱۱۵ وقال التر فدى هذا صديث حن )

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۷۲۱

۹۲۴ - این نی کر کتاب میں حضرت سعید بن محیم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ

كوجب نظر بدلكنه كاخدشه موتاتو فرمات

"اَللُّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَلَا تَضُرُّهُ"

نوٹ : اس صدیث معلوم ہوا کہ اگر کسی کوکوئی چیز پیندائے اور بھا جائے اور اس کی خوبی و حسن پہ نظر جمنے گے تو یہ یا اس جیسی دوسری دعا پڑھ لے تا کہ اس کی نظر بدی میں تبدیل ہوکر دوسرے کواپنا شکار نہ بنا لے۔

يَضُرَّهُ ''(۲)

س نے کسی چیز کودیکھا اور وہ چیز اسے بھلی لگی پھر، ''ماشار اللہ لاقوۃ الا باللہ'' (کیا ہی خوب ہے اللہ کی مشیت ، ساری قوت وطاقت اللہ ہی سے ہے ) کہ لیا تواسے کھی قصان نہ ہوگا۔

٩٢٧- ابن تي كى كتاب مين حضرت بهل بن عنيف عنه مروى ہے، كدر سول الله عظافے فرمایا:

إِذَا رَأَىٰ آحَـدُكُمْ مَايُعْجِبُهُ فِي نَفْسِهِ أَوْمَالِهِ فَلْيُبَرِّكُ عَلَيْهِ ،

فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ . (٣)

جبتم میں کوئی ایس چیر دیکھے جے وہ اپنے ول میں پیند کرتا ہو،

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن سي ٢٠٧ خديث معصل

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم لا بن سي ٢٠١ ضعيف

<sup>(</sup>٣)عمل اليوم لا بن عن من من محجه إلحاكم في مهم لا اووافقه الذهبي)

اس کی ذات میں یااس کے مال میں ، تو چاہئے کہاسے برکت کی دعار دے؛ کیونکہ نظر بدبرحق ہے۔

إِذَا رَأَىٰ اَحَـدُكُـم فِي نَفْسِه وَمَالِهِ وَآخِيه مَايُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. (١)

جب تم میں سے کوئی اپنی جان و مال اور بھائیوں میں کوئی ایسی چیز دیکھے جواسے بہت بھاجائے تواسے جاہئے کہ برکت کی دعاء کرے۔

علار شوافع میں سے امام ابو گر قاضی حسین ؓ نے اپنی کتاب ' التعلیق' میں ذکر کیا ہے کہ بعض انبیار علیم الصلوات والتسلیم نے ایک دن جب اپنی قوم کودیکھا توان کی کثرت پہ بہت خوش ہوئے اس لیمے ان میں سے ستر ہزار افراد کی وفات ہوگئی ، اللہ تعالیٰ نے ان پروحی نازل فر مایا کہ '' اِنّائی عِنْسَهُمْ' ''تم نے انہیں نظر لگادیا۔

وَلَوْ أَنَّكَ إِذَا اعِنْتَهُمْ حَصَّنْتَهُمْ لَمْ يَهْلَكُوا.

ا گرتم نے انہیں دیکھتے وقت باندھ دیا ہوتا (ان کی حفاظت کرلیا ہوتا) تو وہ ہلاک نہ ہوتے۔

اسی نبی نے عرض کیا:

وَبِائِ شَيْئِي أَحَصِّنُهُمْ ؟ فَأَوْحِيٰ اللّه تعالى اِلَيْهِ. كُلْ چِيْرِ سے ان كى تفاظت كروں (لِعِنى بِائدهوں) تو الله تعالىٰ نے وحی نازل كيا۔

(۱)علل اليوم لا بن نبي ٢٠٥٥ صححه الحائم ١٩٨٨ ١٥ ووافقه الذهبي

كتم اس طرح كها كرو ﴿

(حَصَّنَتُ كُمْ بِالْحَىِّ الْقَيُّوْمِ الَّذِی لَا يَمُوْتُ ابَداً وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حُولَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّيِ الْعَظِيمِ")
عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حُولَ وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمِ")
مِن تَهارى حفاظت كرتا مول (باندهتا مول) اس حى وقيوم ذات ك ذرايع جي معلى موت نهيل آسكى اور ميل دوركرتا مول تم سے برمضرت كو لاحل ولا تو ة الخ كے ذرايع ل

قاضی حسین کے اتالیق کہتے ہیں کہ قاضی صاحب علیہ الرحمہ کی عادت تھی کہ وہ جب احباب کود یکھتے اوران کا حسن حال وصفات انہیں پیند آتا تو وہ انہی مذکورہ کلمات کے ذریعہ ان کی حفاظت فرماتے (اورانہیں بائدھ دیتے تھے) واللہ اعلم۔

فوت: ابن علان (۲۷ م ۲۷) فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تجرف پی امالی میں حضرت صہب اسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ خورہ میں کے دن نماز فجر کے بعد ابنا ہونٹ ہلارہ ہے، جب کہ اس سے بل ابیا کرتے ہوئے ہم نے آپ کوئیس دیکھا تھا ، تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم آپ کووہ چیز کرتے و کھر ہے ہیں جو آپ پہلے بھی نہیں کرتے تھے، آپ کے ہونٹ کی بی حرکت کیا ہے؟ آپ کی نے فرمایا: تم سے پہلے کے نبیول میں سے کی نبی کواپنی امت کی کشرت بھا گئ تو انہوں نے کہا ، کوئی چیز ان کا قصر نہیں کر سے ، اللہ نے ان پروی نازل فرمایا اور کہا کہ اُمت کو تین انہوں میں سے ایک کوا ختیاں کر مقال کردیں ۔ بیات کہ اور کہا کہ اُمت کو تین مسلط کردیں ۔ (۱) یا ہم انہیں موت جو انہیں کاٹ ڈالیس ۔ (۲) یا ان پر ہم جموک (بیاس) مسلط کردیں ۔ (۳) یا ہم انہیں موت دیدیں ۔

نبی نے ان تین چیزوں میں سے ایک کواختیار کرنے کے لئے اپی اُمت سے مشورہ کیا، تو اُمت نے عرض کیا: وشمن کی ہم طاقت نہیں رکھتے ، بھوک پہ ہم صبر نہیں کر سکتے ، البتہ موت میں کوئی حرن نہیں، چنا نچاللہ نے ان پرموت نازل کردیا تو تین دِنوں میں ان کے ستر ہزارافراد جال بحق ہوگئے، پھر بی کریم ﷺ نے فرما ہے، میں اس وقت کہدر ہاہوں، جبکہ اپنی کثرت میری نظروں کے سامنے ہے، اے اللہ میں تیرے ہی بل پوطافت رکھتا ہوں، تیرے ہی بل پرحملہ آور ہوتا ہوں، اور تیرے ہی بل پر جملہ آور ہوتا ہوں، اور تیرے ہی بل پر جنگ کرتا ہوں، اَلِلْهُم بِك أَحَاوِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ)

بیحدیث سیح ہے، امام احمد بن خبل نے اپنی مسند (۱۳۳۳) میں اس کی تخ ت کی ہے،
امام نسائی نے اس کا پھھ حصہ قل کیا ہے، اور مسلم کی شرط پہائی سند سے امام تر مذی نے بھی اسے
ذکر کیا ہے۔ قاضی حسین نے غالبًا اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کی اور
واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہوں، کیونکہ ان کے قول میں ' بیك لمحہ '' کا تذکرہ ہے، جبکہ سیح
حدیث میں تین دن کا تذکرہ ہے، کہ اسے افراد تین دنوں میں جان بحق ہوئے۔ (نہ کہ بیک لحہ)
حدیث میں تین دن کا تذکرہ ہے، کہ اسے افراد تین دنوں میں جان بحق ہوئے۔ (نہ کہ بیک لحہ)

يسنديده يا نابسنديده چيز د يکھتے وقت کيا کهنا چا ہے:

۹۲۸ - ابن ماجہ وابن ٹن کی کتاب میں بسند جیر حضرت عائشٹے سے مروی ہے وہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی الیمی چیز دیکھتے جسے وہ پسند کرتے ہوں تو فر ماتے :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ"

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جن کی تعتوں سے نیکیا ں کمال کو پہونچتی ہیں۔

اورجب کوئی ناپسندیده چیز دیکھتے تو فرماتے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ" مرحال من الله بي كے لئے حموثاً بـم-(١)

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه ٣٨٠ عمل اليوم لا بن في ٢٨٠ ، وقال الحائم ، ١٩٩٧ ، عديث صحح الاسناد)

(باب-۲۰۰۰)

جب آسان کی طرف دیکھے تو کیا کے

آسان کی طرف نظر کرتے وقت یہ پڑھنامستحب ہے۔

رَبَّنَا مَا حَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(آلعمران:۱۹۱)

اے ہمارے رب توئے بیعیث بیس بنایا تو پاک ہے سب عیبوں سے سو ہم کو بچادوز خ کے عذاب سے۔ (اخیر سورت آیت اتک)

كيونكه حضرت ابن عباس كى روايت بخارى ومسلم ميس بيك نبى كريم على فاسلاح

كياب،اس كاذكر بيلي بهي (حديث فمبر ١١٧ يه) آچكا ہے۔(١)

(باب-۱۲)

جب سی چیز سے بدفالی خیال کر بے تو کیا کھے

۹۲۹ - صحیح مسلم میں صحابی رسول ﷺ حضرت معاویہ بن حکم اسلمیؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ہم میں سے بعض بدفالی لیتے ہیں، تو آپﷺ نے ارشاد فرمایا:

ذَلِكَ شَيْعَي يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يُصُدَّنَّهُمْ. (٢)

سالی چز ہے کہ لوگ اسے اپنے دلوں میں پاتے ہیں جاہئے کہ سے خیال آئیں اس کام کے کرنے سے باز ضد کھے۔

<sup>(</sup>١) بخارى ١٩ ١٥م، مسلم ٢٥٧ ١- ٢٥٧

<sup>(</sup>۲)مسلم ۱۳۵

۹۳۰ - ابن سی وغیرہ کی کتاب میں حضرت عروہ بن عامرالجہنی ہے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدفالی کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

أَصْدَقُهَا الْفَالُ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِماً وَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّيَرَةَ شَيْئاً تَكُرَهُونَهُ فَقُولُوا (اَللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ اِلِّا أَنْتَ وَلَا يَدُهُ مَنُ بِالسَّيِعَاتِ اِلِّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ")(١)

اس میں سب سے سچا فال نیک ہے اور یہ کی مسلمان کونہیں پھیرتا ، اور جب تم کوئی ایسی بدفالی دیکھو جو تہمیں نا پہند ہوتو کہو: اے اللہ تیر سوا کوئی اچھا ئیوں کو دور نہیں کرسکتا ، اور کوئی طاقت و توت تیر بے بغیر میسر نہیں ۔ ، اور کوئی طاقت و توت تیر بے بغیر میسر نہیں ۔

(باب-۲۲)

حمام میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا جا ہے:

بعض علار کی رائے ہے کہ اس وقت 'دبسم اللہ' کہے، جنت کا سوال کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ ۱۹۱۳ - ابن سنی کی کتاب میں بسند ضعیف حضرت ابو ہر ریڑ سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ رسول

نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يَدُخُلُهُ الْمُسْلِ فَ وَجَلَهُ سَأَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَهُ مِنَ النَّارِ"(٢)

<sup>(</sup>۱) عمل اليوم لا بن ني ۲۹ سنده ضعيف (۲) عمل اليوم لا بن سني ۲۱ ساضعيف

عسل خاند کیا ہی بہتر مکان ہے جس میں مسلمان داخل ہوتا ہے، جب اس میں داخل ہوتو اللہ عزوجل سے جنت طلب کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔

> غلام یالونڈی یاجانوروغیرہ خریدتے وقت کی دعار ابتدار متحب ہے کہ اس کی پیثانی کو پکڑے ادر کے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ خَيْرَه وَخَيْرَ مَاجُبِلَ عَلَيْهِ ، وَٱعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرِّهٖ وَشُرِّمَا جُبِلَ عَلَيْهِ "(١)

اسالله يس تجهي اس كى اوراس كى فيطرت كى خيرويركت كاسوال

<sup>(</sup>١) الوداؤد ٢١١٠) اس كادكركتاب النكاح مين حديث فمبر ٤٨٨ كيديكية وكاسم

کرتا ہوں اور اس کی اور اس کی فطرت کے نثر سے تیری بناہ لیتا ہوں۔

اور قرض کی ادائیگ کے وقت بیدعار کے:

" بُهَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ " اللَّه تعالى تيرك الله وعيال اور مال واسباب مين

برکت دے۔ (اس کاذکر پہلے مدیث نمبر: ۸۹۵ یہ آچکا ہے اس کی سند صن ہے)

"جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً" الله تَجْفِي الْجِهَا بِدله دب.

(اس كاذكر محى يهلے مديث: ٩٩٨ ية چكاہے اوراس كى سنرحسن ميح ہے)

(پاپ-۱۳۳)

سواری پر**نہ جنے والے کے لئے** دعار

صحیح بخاری ومسلم میں حضرت جریر بن عبدالله النجلی سے مروی ہے ، وہ فرماتے بیں کہ میں نے رسول الله على سے شكايت كيا كه ميل كھوڑے يرجم نہيں يا تا ہوں، تو آپ على نے اینادست مبارک میرے سینه پر مارااور فرمایا:

"اَللَّهُمَّ ثُبُّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا "(١)

اے اللہ تواہے جمادے اسے مدایت دینے والا اور مدایت یا فتہ بنادے۔

(10--1)

مخاطب کوالیی بات بتانے کی ممانعت جواس کے سمجھ میں نہ آئے یا الٹاسمجھے: الله تعالی کاارشاد ہے:

وَمَا اَزْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. (ارايم ٣)

(۱) بخاری ۳۴۲ سلم ۲۴۷۵

اوركوكى رسول نہيں بھيجا ہم نے مگر بولى بولنے والا اپني قوم كى تا كمان كو

مجھائے۔

۱۹۳۳ - صحیح بخاری میں حضرت علیٰ ہے مردی ہے کہ انہوں نے فر مایا ''لوگوں کو وہی بات بتا کہ جوان کی مجھ میں آئے ؛ کیا تہمیں یہ پسند ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلا نمیں ؟''(۱)

معلم يا واعظ كاحاضرين كوخاموش كرانا:

۹۳۵ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جربر بن عبداللہ میں وی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ نے جید الوداع کے موقعہ پر مجھ سے فرمایا :''اِسْتَ نصِتِ النَّاسَ ''لوگوں کوخاموثل کر و، بھر فرلا:

لا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّاراً يَضُوبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ "(٢) مير بعد كافرول كى سرك تمرف لكنا كه آلي بى مين أيك دوسر الكرك الرف الرف لكور

(باب-۲۷)

جن کی پیروی کی جاتی ہوانہیں ایساعمل نہیں کرنا جاہئے

جوجی ہونے کے باوجود بظاہر خلاف شرع محسوس ہو۔

''عالم ،معلم ، قاضی ،مفتی ،مربی اورشیوخ و بزرگان دین ، جن کی لوگ پیروی کرتے ہوں ،اورانہیں اپنامشعلِ راہ تصور کرتے ہوں ،ان کے لئے مشخب ہے کہ اینے اقوال وافعال اور

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۲۵ (۲) بخاری ۲۵ مسلم ۲۵

تصرفات نے اجتناب کریں جو درست اور حق ہونے کے باوجود بظاہر خلاف شرع یا صحت کے برعکس محسوس ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت ہی برائیاں بیدا ہوسکتی ہیں ،مثلاً لوگ بیر گمان کرنے لگیں گے کہ بیزطا ہر ہی کی طرح ہر حال میں جائز و درست ہے اور یہی شریعت اور ہمیشہ کے لئے معمول بہتھم ہے،۔۔۔۔یااس کی وجہ ہےلوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سےنفرت اور تتقیض پیدا ہوگی ،اورلوگ اس کے گٹیا وحقیر ہونے کا اعتقاد کر بیٹھیں گے اور آپس میں اس کی چیہ می گوئیاں کریں گے، پھراس سے علم حاصل کرنا ترک کردیں گے اور اس کی ثقابت مجروح موجائیگی، اور روایت وشهادت ساقط موجائیگی، اس کا فتوی لغو و باطل موجائے گا ، اورعلم کی جوبات وہ کیا کرتا تھا،لوگوں کے دلوں سے اس کی وقعت ختم ہو جائے گی ، یہ اس کی چند ظاہری برائیاں ہیں،اس کےعلاوہ بھی بہت ی خرابیاں وخامیاں پیدا ہوسکتی ہیں،اس لئے کسی ایک کو بھی الیامل کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے چہ جائے کہ سب کے سب علماریٹل کریں ۔۔۔۔اگر اس طرح کے عمل کی ضرورت حدرجہ ضروری ہو جائے تو بھی اس کو ظاہر کرے نہ کرے ، اور کھلے عام کرنے سے پر ہیز کرے ۔۔۔۔ اورا گرفا ہر کرتا ہے، یا مصلحاً اسے فا ہر کرنا مناسب جھتا ہے کہلوگ اس کے جواز اور حکم شرعی ہے آشنا ہو جائیں تو بہتر ہے کہا پیغمل کے ساتھ ہی ہیجی کے کہ میں نے جو بیمل کیا ہے حرام نہیں ہے ، اور ایسامیں نے محض اس وجہ سے کیا ہے تا کہ تم لوگوں کوعلم ہوجائے کہ جس طرح میں نے کیا ہے اس طرح کرنا نشرعاً حرام وممنوع نہیں ہے ،اور اس کے کرنے کاطریقہ اس طرح ہے، اور اس کے بیدید لائل ہیں۔ صیح بخاری میں حضرت مہل بن سعدا بن عدیؓ سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے ، آپ نے تکبیر کہا، تو لوگوں نے بھی

پیچے تکبیر کمی ، پھرآپ نے قرارت کی اور رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچے رکوع کیا ، پھر

آپاٹھاور فوراً پیچھے ہے، اور زمین پرسجدہ کیا پھروا پس منبر پرلوٹ آئے، اور نماز سے فراغت تک منبر پرروٹ آئے، اور نماز سے فراغت تک منبر پررے پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوْ ابِي وَلِتَعْلَّمُوا صَلَاتِي.

لوگوا میں نے ایسان لئے کیا کہم میری اقتدار کرواورمیری نماز کوسیکھ

لو۔(۱)

نسوت: واقعال طرح ہے کہ آپ اللہ معرف خوان کے گھر پہونچانے کے لئے اپنے ساتھ کیکر جارہ ہے کہ آپ کو خدشہ ہوا کہ ساتھ کیکر جارہ ہے کہ انسار کے دوآ دمیوں کا آپ کے پاس سے گذر ہوا، آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں شیطان ان کے دلوں میں غلط وسوسہ نہ ڈال دے کہ کسی اجنبی عورت کو ساتھ کیکر جارہ ہیں، اس لئے آپ نے پیدا ہونے والے اس وہم ووسوسہ کو دور کرنے کے لئے ان دونوں سے کہا 'خطلبی رسلکما انہا صفیۃ ''تم دونوں ذرائم و، بیصفیہ ہے (لیعنی میری زوجہ مطمرہ ہے کوئی اجنبی عورت نہیں ہے۔)

۹۳۸ - بخاری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے کھڑے کھڑے پانی پیا پھر فرمایا ، میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے ابھی جھے کرتے دیکھا۔(۳)

اس مفهوم کی احادیث و آثار کتب صحاح میں بکثرت وشہرت موجود ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۵ملم ۱۳۹۳

<sup>(</sup>٢) بخاري ١١٥٥ ٥ مسلم ١٤٥٥

<sup>(</sup>۳) بخاری ۱۱۵۵

(ال-۸۱)

رہبرومقتدیٰ سے اگرخلاف معروف عمل

سرز دہوتو پیروکاروں کوکیا کرنا چاہئے:

اگر کوئی متبع یا پیروکارا پئے شخ ،استاذیاجن کی پیروی کی جاتی ہے کوالیاعمل کرتے دیکھے جو

بظاہر نیک عمل اور عرف کے خلاف ہوتو وہ ان سے حصولِ علم و ہدایت کی نیت سے اس کا سبب در ایافت کرے، اور در یافت کرے، اور

رویات رہے ہوں ہو جھ کراپیا کیا ہے، اوراپیا کرنافی الواقع اس کے لئے درست بھی تھا تو وہ اس کی

پوری وضاحت اس سے کردے۔

۹۳۹ - صحیح بناری وسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ اللہ

ے روانہ ہوئے ، جب گھائی میں پہو نچ تو سواری سے انزے، پیشاب کیا، پھروضور کیا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول الگا کیا نماز کاارادہ ہے؟ آپ گھانے فرمایا "الصّلاَةُ اَمَامَكَ" نماز

(1)-- 27

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ! حضرت اسامہ نے اس وجہ ہے سوال کیا کہ

آپ بوقت مغرب گھاٹی میں داخل ہوئے تھے،اورمغرب کاوفت ختم ہونے ہی والاتھا۔

نوت: ال لي الهين شهروا كرشايداى جگه مغرب كي نماز اداكرنے كاراده ب،آپ

نے جواب میں بتادیا کہ آج کے دن میں حجاج کے لئے مغرب کی نماز کاوقت پنہیں ہے، بلکہ اس کا

وقت عشار کے وقت کے ساتھ شروع ہوگا،اوروہ آگے مزدلفہ میں عشار کے ساتھ پڑھی جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۲۸ مسلم ۱۲۸۰

مهم - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیقول مروی ہے کہ انہوں

نے فرمایا: اے اللہ کے رسول آپ کواس سے کیالینا؟ میں تواسے بخدامومن محساموں۔(۱)

نوت : حفرت سعد کی بیروایت مسلم میں اس طرح ہے:

" حصرت سعد فرمات بین که میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فلال کود سیجے اس لئے

كدوه مؤمن ب، تو آپ الله في فرمايا 'أو مُسلِم "كياوه سلمان ب؟ ميس ني تين باركهااور

آپ پھراس طرح تيوں بار جھے جواب ديت رہے، كەكياده مسلمان ہے؟ پھرفر مايا: " إِنِّ سَنَّى لَكُمُ اللهُ فِي النَّادِ " الس كَعلاده كَنَّى اللهُ فِي النَّادِ " الس كَعلاده كَنَّى اللهُ فِي النَّادِ " الس كَعلاده كَنَّى

اور خص کودینا مجھے اس سے زیادہ پیندہے کیونکہ بیخطرہ ہے کہ (وہ کمرورایمان والا آ دمی مال نہ پاکر کفر میں نہلوٹ جائے اور )اللہ اسے جہتم میں نہ چھونک دے۔

۱۹۳ - صحیح مسلم میں حضرت بریدہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم اللے نے فتح مکہ کے وقت پیند نمازیں ایک ہی وضور سے اداکیں ، حضرت عمر ہے عرض کیا: آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، تو آپ سے نے فرمانا: ' عَدَداً صَنَعْتُهُ مَا عُمَدُ' اَتِ عَمر میں نے جان بوجھ کرائیا

کیا ہے۔

اوراس کی بے شارنظیرین صحاح میں موجود ہیں جومشہور ومعروف ہیں۔(۱)

مشاورت كى ترغيب

الله تعالى كاارشادى:

"وُشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" (آل مران: ١٥٩) اوران عيمشوره ليل كام ميل-

<sup>(</sup>۱) بخاری ۷۷ ۱۵ مسلم ۱۵۰

اس کے بارے میں بے شار سے احادیث وارد ہوئی ہیں جوشہرت کی حامل ہیں، ورنہ تو یہی آیت کریمہ ہرایک سے بے نیاز وستغنی کرنے کے لئے کافی ہے، کیونکہ جب اللہ جل شانہ خوداپنی کتاب میں بنص جلی اپنے نبی کومشاورت کا حکم دے رہا ہے جبکہ آپ ﷺ مخلوق میں سب سے اکمل وافضل ہیں تو پھر غیروں کا کیا؟

یادر کھیں کہ جب کوئی کسی کام کا اردہ کر ہے تو اسے جس شخص کی پر ہیز گاری و دینداری ، تجربات ومہارت ، نصیحت وشفقت وغیرہ پراعتا دو بھروسہ ہواس سے مشورہ کر ہے ، اور جن کے ساتھ اجتماعی مشاورت بھی مستحب ہے ، اور بہتر ہے کہ خوب خوب مشورہ کیا جائے ، اور جن سے مشورہ کیا جارہا ہوانہیں اپنا مقصد اور اس کے مصالح ومفاسد کا اگر علم ہوتو ان سے وہ مصالح ومفاسد بھی بیان کر دے۔

حاکموں اور والیوں مثلاً بادشاہ ، قاضی یا وزیر دغیرہ کے لئے مشورہ کرنے کی تاکید زیادہ ہے ، سیح احادیث سے ثابت ہے کہ حصرت عمر اپنے اصحاب سے ہمیشہ مشاورت کیا کرتے سے ، اور ان کے اقوال وآرار کی طرف ان کے رجوع ہونے اور قبول کرنے کے واقعات بے شار اور مشہور ہیں۔

مشاورت کا فائدہ یہ ہے کہ جن سے مشورہ کیا جا رہا ہے ، اگر وہ شخص فدکورہ اوصاف کا حاصل ہو، اوراس میں بظاہر کوئی قباحت ومفاسد نہ ہوتواس کے مشورہ کوئی قباحت ومفاسد نہ ہوتواس کے مشورہ میں خیر خواہی کی پوری پوری کوشش کرے اورفکر کی صلاحیتوں کو بروئے کارلا کرمشورہ دے۔

 اللہ کے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے لئے اور سلمانوں کے امام اور عام مسلمانوں کے اللہ کے لئے اور اس کے اللہ اور اس کے ساتھ ۔ (۱)

سهم - سنن الى واؤد ، ترفدي ، نسائى وابن ماجه مين حضرت ابو مريرة سے مروى ہے وہ

قرماتے ہیں کرسول اللہ ﷺ نے قرمایا: "اللّٰمُ ستَشَادُ مُوتِمنَ "جن سے مشورہ لیا جاتے وہ امین ہے۔ (۱۲)

(باب-۵۰)

# شيرين كلامي كي ترغيب

الله تعالیٰ کاارشادہے

"وَ الْحِفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ " (الجر ٨٨) اور جها اين باز وايمان والولك

لتخ

۹۴۴ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عدی بن حاتم ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ" (مِنْ)

نارجہم سے بچوخواہ مجور کے ایک مکڑے ہی سے کول نہ ہو ( لینی صدفہ

كرك ) اورجويية پائے تو كلام شيريں كے ذريعه

۹۲۵ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ اللہ

(۱)مسلم: ۵۵

<sup>(</sup>٢) سنن الي داؤد ١٨١٥ ترندي ٢٨٢٢ رقفة ١٣٩٧ ، بحواليسنن كبرى للنسائي ابن ماجه ٢٥ ٢٠ وقال الترندي حديث حسن )

<sup>(</sup>۳) بخاری۲۰۲۳ ومسلم ۱۰۱۸

ارشادفر مایا:

كُلُّ سُلَامِنى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الْأَبْلِي صَدَقَةٌ ويُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ: فَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطُوةٍ تَمْشِيْهَا اللَّي الصَّلاقِ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطُوةٍ تَمْشِيْهَا اللَّي الصَّلاقِ صَدَقَةٌ ، وَتُمِيْطُ الْآذي عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ " (۱)

انسان کا ہرعضو پرصدقہ ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہو: دو کے درمیان انصاف کرناصدقہ ہے، سواری پرانسان کی مدد کرے کہ اے اٹھا کراس پرد کھے صدقہ ہے، ار اٹھا کراس پرد کھے صدقہ ہے، ار شاوفر مایا: بھلی بات صدقہ ہے اور ہرقدم جونماز کی طرف بڑھا تا ہے صدقہ ہے، اور داستہ سے تکلیف دہ چیز کوتو دور کرے صدقہ ہے۔ صدقہ ہے۔ اور داستہ سے تکلیف دہ چیز کوتو دور کرے صدقہ ہے۔ (اس حدیث کا بچھ حصہ کتاب کے شروع میں حدیث نمبر ۲۵۰ پر گذر چکا ہے)

٢٨٩ - صحيح مسلم مين حضرت ابوذر سيمروي بوه فرمات بين كدرسول الله على في

مجھے سے فر مایا:

لَا تَخْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُفِ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَخْهِ طَلِقٍ (٢)
ادنی درجہ کے خیریا نیکی کوبھی معمولی مت مجھوخواہ اپنے بھائی سے حثاش وبشاش چرہ کے ساتھ ملناہی کیوں نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۹۸۹ ،سلم ۲۰۰۹

<sup>(</sup>٢) مسلم :٢٦٢٦ يرحديث بھي بسانمبر: ٢٥٠ پر گزر چکي ہے)

### (پاپ-۱۵)

## وضاحت سے ہات کرنے کی تا کید :

۹۳۷ - سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں که رسول الله ﷺ کی گفتگو واضح ودوٹوک ہوتی تھی، جوبھی سنتاا ہے سمجھ لیتا تھا۔(۱)

۹۴۸ - صیح بخاری میں حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کوئی بات کرتے تو اس کا اعادہ تین بار فرماتے ، تا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے ، اور جب کسی قوم کے پاس آتے تو انہیں سلام کرتے ، اور تین بار کرتے ۔ (۲)

#### (ar-\_1)

## ہنسی مذاق کا بیان

۹۳۹ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے چھوٹے سے ہمائی (حفص بن البی طلحہ ) کو کہا کرتے تھے،'یَاابَا عُمَیْرُ ، مَافَعَلَ النَّعْیْرِ ''اے ابو میر بلبل نے کیا کیا۔ (۳)

۹۵۰ - ابوداؤدور ندى مين حضرت النس تسمروى م كه ني كريم ظف نان سے كها، "يَاذَا اللهُذُنيْن" أودوكان والے -(م)

<sup>(</sup>۱) ابودا وُر: ۳۸ ۳۹ واسناده حسن )

<sup>(</sup>۲) بخاری۱۹۳س کا ذکر بھی حدیث نمبر ۲۰ پیآج کا ہے)

<sup>(</sup>٣) بخاری ۲۱۲۹ مسلم ۲۱۵۰، اس کاذ کر پیلے نمبر ۸۳۴ پیآ چکا ہے)

<sup>(</sup>٣) ابوداؤر۲۰۰۵ ترندی۱۹۹۳، وقال الترندی: حدیث محج )

نسوت : نی کریم ﷺ نے انہیں ان کی ذہانت اور حسن استماع کی وجہ سے کان والا کہہ کر پکارا اور آپ مذاق میں بھی حق اور کچی بات ہی کہتے تھے۔

90۱ - ابوداؤدور ندی میں حضرت انس بی سے مروی ہے کہ ایک شخص بی کریم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا، مجھے سوار کرادیں، آپ نے فرمایا، 'اِنّی خامِلُكَ عَلَی وَلَدِ النَاقَةِ '' تجھے اوْٹُی کے بچ پرسوار کئے ویتا ہوں' اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول: اوْمُنی کے بچ کو میں کیا کروزگا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: 'وَهَلْ تَلِدُ اللهِ بِلَ اِلّاالنَّاقَةُ '' کیا اونٹ کو اونٹنی کے علاوہ بھی کوئی چیز پیدا کرتی ہے؟ (۱)

9۵۲ - ترندی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہلوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ، آپ ہم سے ول کئی بھی کرتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: '' اِنّی لَا اَفُوْلُ اِلّاحَقًا'' میں صرف حق بات ہی کہتا ہوں۔(۲)

٩٥٣ - ترندى مين حضرت ابن عباس سے مروى ہے كه ني كريم ﷺ في فرمايا:
لا تُمَارِ اَحَاكَ وَ لَا تُمَارِحُهُ وَ لَا تَعِدْهُ مَوْ عِداً فَتَخْلِفَهُ. (٣)

ایئے بھائی سے نہ جھڑو نہ مذاق کرو ، اور نہ ایبا وعدہ کرو جسے پورا نہ کرسکو، (نہ وعدہ خلافی کرو)

نوت: امام ترندی نے اسے حسن قرار دیاہے، مگراس کے ایک راوی لیث بن ابی سلیم کی بقول عراقی جمہور نے تضعیف کی ہے، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کے حافظے کی وجہ سے ان میں ضعف ہے۔ علمار کی رائے میں جس نداق وول لگی ہے نع کیا گیا ہے وہ نداق ہے، جو حد سے متجاوز ہواور

<sup>(</sup>۱) سنن الى داؤد: ۴۹۹۸، ترندي ۱۹۹۱و قال الترندي! حديث حسن يحيح)

<sup>(</sup>٢) سنن ترندي ١٩٩٠ وقالَ الترندي حديث حسن )

<sup>(</sup>۳) سنن ترندی ۱۹۹۵، وقال الترندی، حدیث<sup>حس</sup>ن غریب

ہمیشہ کیا جاتا ہو، کیونکہ اس سے دل میں بختی پیدا ہوتی ،انسان ذکر البی اور اہم دینی امور و نقاضوں سے غافل ہوجاتا ہے اور اکثر اوقات بیایذ ارسانی اور بغض وعناد پرمنتج ہوتا ہے، اور رعب وقار خاک میں مل جاتا ہے۔

ہاں جوان مفاسد ہے محفوظ رہے وہ جائز و درست ہے جیسا کہ خود نبی کریم ﷺ کیا کرتے تھے، آپ شاذ و نادر ہی مخصوص حالات میں کسی مصلحت کے پیش نظر ہنسی نداق کیا کرتے تھے، جس کا مقصد مخاطب کی دل جو کی اور انس ومحبت کو بڑھانا ہوتا تھا۔ اور اس میں قطعی کوئی ممانعت نہیں بلکہ ان اوصاف کے ساتھ ایسا کرنا افضل ومستحب ہے۔

علار کی رائے جوہم نے یہاں بیان کیا اور ان احادیث کی جو تحقیق وتشریح کی اور اس کے احکام بیان کئے ، آپ اس پراعتاد و بھروسہ کریں اور اس کا التزام کریں کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ پیش آتی ہے، واللہ اعلم۔

### (باب-۵۳)

### شفارش كابيان

یادر کھیں کہ حکام وقت یا کسی بھی مالکین حقوق وغیرہ سے شفارش کرنا بہتر عمل اور مستحب ہے، بشر طیکہ یہ شفارش صدود وقصاص یا ناجا کز وغیر مشروع کام کے لئے نہ ہو، مثلاً بچوں، مجنونوں یا وقف وغیرہ کی جائداد کے ناظرین ونگران کار سے بعض حقوق سے دستبرداری کی شفارش کرنا، کیونکہ اس طرح کی شفارش، شفارش کرنے والے کے لئے حرام اور جس سے شفارش کی جاربی ہے۔ سے اس کا اس شفارش کو قبول کرنا حرام ہے۔

اسی طرح شفارش کے بجائے ایساعمل جس سے ان حقوق کی دستبرداری یااس میں پچھ کی کرنا لازم آتا ہو، یااس کی تگ و دوکرنا اس کے نتائج سے باخبر ہونے کے باوجود حرام ونا جائز ہے۔ان مَدُوره با تول كَى دليلين علاركا قوال اوركتاب وسنت مين بي ثارين الله تعالى كارشاوب:

مَنْ يَّشُفُعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ
شَفَاعَةً سَيِّئةٌ يَكُن لَهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءًى
مُقَيْتًا. (النبار: ٥٠٥)

جو کوئی شفارش کرے نیک بات میں ، اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصد ، اور جو کوئی شفارش کرے بری بات میں اس پر بھی ہے ایک بوجھاس میں سے ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

''الْمُقِیْتُ ''کامعنی' مقتدر ''یعنی پوری قدرت رکھنے والابھی ہے اور' مقدر ''یعنی تقدیر بنانے والابھی ہے اور' مقدر بن کا تقدیر بنانے والابھی ہے، بیاہل لغت کا قول ہے اور یہی قول حضرت ابن عباس اور دیگر مفسر بن کا مجمی ہے۔ بعض علاء کے نزدیک' مقیت '' بمعنی'' حفیظ '' یعنی خوب حفاظت کرنے والا ہے، اور پھی علاء کی رائے میں مقیت اس ذات کو کہتے ہیں جس پر ہرجا ندار کی روزی عائد ہوتی ہو (اور اس وقت بیقوت سے ماخوذ ہوگا)

امام کلبی کی رائے میں مقیت کامعنی ہے'' اچھائی یا برائی کا بدلہ دینے والا' بعض علمار کی رائے میں اس کامفہوم حفیظ کامفہوم رہنے والا ہے، اس معنی میں اس کامفہوم حفیظ کامفہوم ہوگا ، اور تفیل کامعنی بو جھ یا حصہ یا نصیب ہے اور آیت میں نہ کور شفاعت جمہور کے نز دیک اپنے ظاہری معنی بعنی شفارش ہی کے مفہوم میں ہے ، یعنی انسانوں کا ایک دوسرے کے لئے شفارش کرنا، بعض حضرات نے شفاعت حنہ کامفہوم بیان کیا ہے، کہ اس کا ایمان کفارے قال و جہاد کرنا، بعض حضرات نے شفاعت حنہ کامفہوم بیان کیا ہے، کہ اس کا ایمان کفارے قال و جہاد

۹۵۴ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جب کوئی طالب حاجت آتا تو آپ حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے: اِشَفَعُوا تُوْجَرُوا وَيَقُضِى اللّه عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَااَحَبَّ ، وَ فِي رِوَايةٍ "مَاشَاءَ"(۱)

شفارش کرواجر پاؤگے، اور اللہ کوجو پہند ہوگا اپنے نبی کی زبان سے اسے پورا کریگا، ایک روایت میں ہے "اللہ جوچاہے گا"۔

١٩٥٨ - الوداؤدكي روايت مين اس طرح ب

إِشْفَعُوا إِلَى لِتُوْجَرُوا ، ولِيَقْصِ اللهِ عَلَى لِسَان بِنِيَّه مَاشَاء.

مجھ سے شفارش کروتا کہ تہمیں اجرویا جائے ،اوراللہ جو چاہے گا اپنے

نی کی زبان سےاسے بورا کریگا۔

بیروایت صحیحین کی روایت کے مفہوم کی وضاحت کررہی ہے۔(r)

900 - صحیح بخاری میں حضرت ابن عبال سے حضرت بریرہ اوران کے شوہر کے واقعہ میں مروی ہے کہ نبی کر یم اللہ نے حضرت بریرہ سے فرمایا،'' کَوْرَاجَعْتِ ہُ' کاشتم اس سے رجوع کر لیتی ، حضرت بریرہ نے خضرت بریرہ سے فرمایا کو اللہ تأمُونی ''؟اے اللہ کے رسول کیا آپ تکم وے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا،''اِنَّہ مَا اَشْفَعُ ''میں محض شفارش کر رہا ہوں ، حضرت بریرہ نے عرض کیا ''فیکم ورت نہیں۔ (۲)

90۲ - سیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ عیدینہ بن حصن بن حذیفہ بن محصن بن حذیفہ بن جس کے بیاس مقرب میں سے حذیفہ بن بدر، جب مدینہ پہو نچ تو اپنے بھینچ حربن قیس کے پاس مقرب میں الحظاب نے اپنے بہت قریب کرد کھا تھا،عیدینہ نے اپنے بھینچ سے کہا:

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۰۲۸ مسلم، ۲۷۲۷

<sup>(</sup>٢) ويكصيل سنن الي داؤر: ٥١٣١

<sup>(</sup>۳) د یکھیں: بخاری:۵۲۸۳

میرے بھتے ،اس امیر کے پاس تیراایک مقام ہے تم ان سے میری ملاقات کے لئے اجازت عاصل کرو، انہوں نے اجازت طلب کیا اور حضرت عمر نے ملنے کی اجازت دیدی ، جب عیندان کے پاس پہو نچ تو ہوئے ، بات دراصل یہ ہا اس خطاب! کہ آپ نہ تو ہمیں پورا پورا دیتے اور نہ بی ہمارے درمیان فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں ، حضرت عمر شخصبناک ہو گئے ، اور قریب نقا کہ پچھ کر بیٹے ، تو حرنے عرض کیا اے امیر المومنین اللہ جل شانہ نے اپنے نبی سے ہما ہے: حد العفو و امر بالمعووف و اعوض عن المجاهلین" (الاعراف 199) عادت کر درگذر کی اور حکم کر دیک کام کرنے کا اور کنارہ کر جاہلوں سے ۔ اور یہ جاہلوں میں سے ہے ، اللہ کی قسم جس وقت انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی حضرت عمر آس سے آگے نہ ہو ہے اور حضرت عمر کتاب اللہ کے سامنے ور درجہ سر سلیم خم کر دینے کے سامنے فرزاً رک جانے والے تھے ، (یعنی کتاب اللہ کے سامنے حد درجہ سر سلیم خم کر دینے والے تھے ، (یعنی کتاب اللہ کے سامنے حد درجہ سر سلیم خم کر دینے والے تھے ، ویشی کی حالت میں ہوں ) (۱)

(باب-۵۳)

خوشخبری ومبارک باددینا:

الله تعالیٰ کاارشادے:

فَنَا دَنْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ إِنَّ اللَّهَ يُبشِّرُكَ بِيَحْيِيٰ "(آلعران٣٩)

پھرانہیں آ واز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ جھ کوخوشخری دیتا ہے بھی گی۔

نيزالله تعالی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) دیکھیں بخاری۳۲۴، اس کاؤکر پہلے حدیث نمبر: ۹۱۵ بیآ چکاہے )

وَلَمَّا جَأْءَ تُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيم بِالْبُشُرِي" (عَبُوت!٣) اور جب پرو في مارے بصح ہوئے ابراہیم کے پاس فو محری لیکر۔

نیز الله تعالی فر ماتے ہیں:

"فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلَيْمٌ (الصفت: ١٠١) خُوْتُخْرِي دى ہم نے اس كو ایک لڑے کی جوہوگا تحل والا"

نیز ارشاد خداوندی ہے

قَالُوا لَا تَحَفْ وَبَشَّرُوهُ بِعُلامٍ عَلِيْمٍ (الذاريات ٢٨) "لوك تومت دُراورخُ جُرِي وي الكوايك بوشيارار كي "

نیز باری تعالی کاارشاد ہے:

قَالُوا لَا تو جل إِنَّاتَ شِرُكَ بِغُلَامٍ غَلِيمٍ (الْجِرِ ٥٣-٥٥) بولےمت دُرہم جُحَونُو شُخِرى سَاتے ہيں ايك ہوشيار لڑكى كى۔

نيز الله تعالى فرماتے ہیں

وَامْرَأَتُهُ قَالِهُمَّةٌ فَصَحِكْتَ فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحَاقَ ومِنْ وراء إسْحَاق يعقوبَ (مُرداك)

اوراس کی عورت کھڑی تقب وہ ہنس پڑی پھر ہم نے خوشخری دی اس کواسحاق کے پیدا ہونے کی اوراسحاق کے پیچپے یعقوب کی۔

نیزاللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ادْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يَبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ (اَلْهَ يَبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ

جب كها فرشتول نے الے مريم اللہ جھ كو بشارت ديتا ہے ايك اپنے حكم كى "

نيزالله تعالى فرماتے ہيں:

ذَلِكَ اللَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ '' (الثوري ٢٣٠)

یہ ہے جوخوشخری دیتا ہے اللہ اپنے ایمان دار بندوں کو جو کرتے ہیں بھلے کام۔

نیزالله جل شانه فرماتے ہیں:

فَبَشِّر عِبَادِيَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِغُوْنَ أَحْسَنَهُ '' (\_\_كا-١٨)

سوتو خوشخری سنادے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں بات پھر چلتے ہیں اس پر جواس میں اچھی اچھی باتیں ہیں۔

نیزاللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُم تُوْعَدُونَ " (نصلت ٢٠) اورخَ شَجْرى سنواس بهشت كى جس كاتم سے وعدہ تھا۔

نیزارشادخداوندی ہے:

يَوْمَ تَرَى المُؤمِنِين وَالمُؤمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ بُشُرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ" (الديد: ١٢)

جس دن تو دیکھے ایمان والے مردول کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی چلتی ہےان کی روثنی ان کے آگے اور ان کے داہئے،خوشنجری ہوتم کوآج کے دن ان باغول کی کہ نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں۔

نیزاللہ جل شانہ فرماتے ہیں

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضُوانَ وَجَنَّاتً لَهُمْ فِيهَا نَعِيْمٌ

مُقِيمٌ " (التوبه: ١١)

خوشخبری دیتا ہے ان کو پروردگار ان کا اپنی طرف سے مہر ہانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی کہ جن میں ان کوآرام ہے ہمیشہ کا''

اور بشارت وخوشخری معلق بشار صحح احادیث وارد بوئی بین جومشهور معروف بین،

ان میں سے چندایک بیر ہیں

۵۵۷ - کعب بن مالک کی اپنے تو بہ کے واقعہ ہے متعلق روایت جس میں وہ فرماتے ہیں کہ: میں نے کسی یکارنے والے کی آواز سی جوخوب چیخ کر بآواز بلند کہدر ہاتھا

، 'یَا کَعْب بِنْ مَالِكُ ابشر' اے کعب بن مالک مبارک ہو، تیرے لئے خوشخری ہے، پھرلوگ بھے مبارک باداور خوشخری دینے گے اور میں رسول اللہ اللہ سے تصدیح پل پڑالوگ فوج درفوج بھے مبارک باداور خوشخری دینے کی خوشخری دیر ہے تھے، اور کہدر ہے تھے، اللہ کی طرف بھول ہونے کی خوشخری دیر ہے تھے، اور کہدر ہے تھے، اللہ کی طرف

بھے وروہ ہوں ہوئے ہوں ہونے و بر اور کے دہے ہوں ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ سے تیری تو بھی داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ بھی کے اردگر دلوگ جمع ہیں، حضرت طلحة بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور

مجھے مبارک باودی ، حضرت کعب نے حضرت طلحہ کے اس طرزعمل (اور والہانہ محبت ) کو بھی نہیں مطلایا، پھر حضرت کعب فرماتے ہیں: جب میں نے رسول اللہ اللہ اللہ مایا تو آپ نے ارشاوفر مایا

<sup>&#</sup>x27;'ٱبْشِرْ بَحَيْرِ يَوْمٍ مَرَّعَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ الْمُكَ ''(١)

<sup>(</sup>۱) بخاری ۴۲۷۸، مسلم ۲۷ ۲۵

جب سے تیری والدہ نے تہمیں پیدا کیا ہے، تب سے جتنے دن تم پر گذر سے
ہیں اس بیں سب سے بہترین دن کی خوشخری تہمیں مبارک ہو۔
( باب-۵۵)

## تشبيح وہلیل کےالفاظ میں اظہار تعجب

909 - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ملاقات ان سے ہوئی جبکہ وہ جنبی سے ، وہ آپ کے پاس سے چیکے سے نکل گئے اور جا کرخسل کیا ، ان کے نکل جانے کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان سے دریافت کیا (آیسنَ کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان سے دریافت کیا (آیسنَ کُونتَ یَا اَبَاهُورَیْوَ ہُ " اے ابو ہریرہ تم کہاں سے ، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کی ملاقات مجھ سے ہوگی جبکہ میں نا پاک تھا ، اس لئے مجھے نا گوار معلوم ہوا کہ (اس حالت میں) میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں تا آ نکوشل کرلوں ، تو آپ نے ارشاد فرمایا: 'نسبہ کان الله انگ الله انگ الله وُمِن لا یَنْ جس ''سجان الله موری نا پاک تھیں ہوتا۔ (ا)

910 - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائش ہے مردی ہے کہ ایک عورت نے حیض سے پاک ہوکر عسل کرنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے اسے کیفیت بتاتے ہوئے فرمایا:

خُدِی فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِی بِهَا ، قَالَتْ كَیْفَ اتَطَهَّرُ الله ، فَالَتْ كَیْفَ اتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ : سُبْحَانَ الله ، فَالْتَ تَنْفَ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ الله ، ثَطَهَرِی بِهَا ، فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَیَّ وَقُلْتُ تَتَبِعیْ اَثْرَ اللَّمِ " تَطَهَّرِی بِهَا ، فَاجْتَذَبْتُهَا إِلَیَّ وَقُلْتُ تَتَبِعیْ اَثْرَ اللَّمِ " (مثک لگاموا کیرایاسی پیزیا) ایک طرالو پیراسی پاکی حاصل (مثک لگاموا کیرایاسی پیزیا) ایک طرالو پیراسی پاکی حاصل

کرو،اس نے عرض کیا اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا،اس سے پاکی حاصل کرو،اس نے پھرعرض کیا، کس طرح؟ و آپ نے فرمایا سے ان کی حاصل کرو، (حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تین بار کے باوجود نہ جھ سکی تو میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس سے کہا خون کے اثرات کو دور کرو (خوشبودار کیڑا شرمگاہ پر رکھ کر)(۱)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں یہ بخاری کی مختلف روایتوں میں سے ایک روایت
کے الفاظ ہیں اور مسلم کی بقیدروایتیں ای مفہوم کی ہیں 'فیسٹر صند'' کامعنی کلڑا ہے اور مسك جمعنی
مشک ہے جوخوشبوؤں کی و نیا میں مشہور ومعروف ہے ، بعض حضرات نے 'مسك'' کے میم کوز پر
کے ساتھ پڑھا ہے ، آس وقت اس سے مراد ' جسلسد' ایعنی چڑا ہوگا ، نیز اس کے علاوہ بھی بہت
سے اقوال منقول ہیں ، مگر صحیح و مقار تول ہی ہے کہ عورت تھوڑا خوشبو کیڑا یا اون یا رو کی وغیرہ کے
کیورٹ تھوڑا خوشبو کیڑا یا اون یا رو کی وغیرہ کے
کیورٹ تھوڑا خوشبو کیڑا یا اون یا رو کی وغیرہ کے
کیورٹ تھوڑا خوشبو کیڑا یا اون یا رو کی وغیرہ کے

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جلد حمل تظہر انا ہے اور غلوق میں جلد بازی ہے کام لینا ہے، مگریہ بات ضعیف و نے وزن ہے، واللہ اعلم

91۱ - صحیح مسلم میں حضرت النس سے مروی ہے کہ رہے گی ؟ بن اُمّ حارث نے کئی کوزخی کردیا، ان لوگوں نے اس کامقد منی کریم اللے کے سامن پیش کیا تو آپ اللے نے قربایا ' المقصاص '' یعن قصاص لیا جائے گا، امر رہے (یعنی ام حارث کی والدہ) نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ اس سے قصاص تو نہیں لیا جا سکتا ہے؟ تو نی کریم اللہ نے فرمایا ' سُب سے ان اللہ ہ ، یَا اُمَّ الرَّبِی ع ، اَلْقِصاصَ کِتَابُ الله '' سجان اللہ ، یَا اُمَّ الرَّبِی ع ، اَلْقِصاصَ کِتَابُ الله ''سجان اللہ ، اس اللہ اللہ نامریج

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۳ استومسلم ۱۳۳۳

قصاص تو کتاب الله کا حکم ہے۔ (۱)

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: اصل حدیث توضیحین یعنی بخاری و مسلم دونوں

میں ہے، مگر مذکورہ روایت مسلم کے الفاظ ہیں ،اوریبی اس جگہ ہمارا مقصود ہے۔

سن ہے ، ورورہ در ایک مسلم میں حضرت عمران بن حسین سے قید کی جانے والی عورت کے واقعہ سے متعلق طویل حدیث میں مروی ہے کہ وہ چھوٹ کر بھا گ نکلی ، اور نبی کریم ﷺ کی اونٹنی پرسوار ہوگئ اور اس نے نذر مانا کہ اگر اللہ نے اس نجات دیدیا اور وہ نجی نکلی تو وہ اس اونٹنی کو اللہ کے واسطے قربان کر ڈالیگی ، پھروہ نجی کر آگئی تو لوگوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم ﷺ ہے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

"اسْنُحَانَ الله بِئسَ مَاجَزَتْهَا" سِجان الله براى برابدله بحواس في اوْمْنى كوديا\_(٢)

94۳ - صحیح مسلم میں حضرت ابوموی اشعری کی استیذان والی حدیث میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرے کہ انہوں نے حضرت عمرے کہ انہوں کے حضرت عمرے کہ انہوں کے حضرت عمرے کہ انہوں کا تکوُن نَن عَذَاباً عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ ، قَالَ: سُبْحَانَ اللّه سَمِعْتُ شَيْعًا فَا حُبَيْتُ اَنْ اَتَنَبْتُ اَنْ اَتَنْبَتُ 'اے ابن خطاب آپ اصحاب رسول الله الله الله علا ابنین میں نے حضرت عمر نے جواب میں فرمایا: سجان الله، میں نے تو ایک بات می اس لئے میں نے چاہا کہ مہلت سے کام لوں ، یا مشورہ کرلوں ، یا تحقیق کرلوں ۔ (۳)

۹۲۴ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت عبدالله بن سلام سے ایک طویل حدیث کے ممن میں مروی ہے کہ جب ان سے کہا گیا، 'اِنَّكَ مَنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ '' بِ شَک آ بِ جنتیوں میں سے ہیں، تو انہوں نے فرمایا سجان اللہ مَایَنْ نَعْدِی لِا حَدِ اَنْ یَقُولَ مَالَمْ یَعْلَمْ 'سجان اللہ کی انسان کو زیب نہیں ویتا کہ ایک بات ہے جس کا اسے علم نہیں ۔ (پھر پوری حدیث ذکر کیا) (م)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱۹۲۵ (۲)

۲۱۵ میلام ۱۱۵ (۲) تا ۱۱۵ میلام ۲۱۵ (۲)

#### (باب-۵۲)

## امر بالمعروف ونبي عن المنكر

بیربات یا توسب سے اہم ہا ہوں میں سے ایک ہے، یونکہ اس عمل کی عظمت،
اس پر توجہ دینے کی اشد ضرورت، اور عوماً لوگوں کا اس میں تساہل برسنے کی وجہ سے اس کے
بارے میں بے ثار نصوص وار دہوئی ہیں جس کا اس جگہ احاطہ کرناممکن نہیں ،البتہ ہم اس جگہ اس
کے اہم اصول کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے صرف نظر مناسب نہیں سے اسلامیں
علار کی مختلف و متعدد تصنیفات ہیں، اس کا بچھ کھڑا میں نے سے مسلم کی شرح کے شروع میں ذکر کیا
ہے اور ان اہم امور پر متنبہ کیا ہے جس کی معرفت ووا تفیت سے استعنار درست نہیں۔اللہ تعالیٰ کا

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَذْعُونَ إلى الْعَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاوْلَئِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ " (آل عران: ١٠٢)
اور چاہئے کدرہے کہ میں ایک جماعت الی جو بلاتی رہے نیک کام کی
طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کریں برائی سے اور وہی
مہو نے این مرادکو۔

نيزاللدتعالي كاارشادي

" خُدِ الْعَفُو وَ أَمُرْ بِالْمَعُرُوفِ" (الاعراف: ١٩٩) عادت كردر كذر كن اور حكم كرنيك كام كرف كا-

نیزارشادباری تعالی ہے:

وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَغْضٍ ، يَامُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو . (الوب : ١١)

اورايمان والمحرداورايمان والى عورتين ايك دوسرك كالدركارين،

سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے۔

نیز ارشادخداوندی ہے:

كَانُوا لَا يَتَنَا هَوْنَ عَنِ مُنْكُرِ فَعَلُوهُ (المائدة:29) آپس مِنْ مُنْعَ نه

كرتے برے كام سے جودہ كررہے تھے۔

اس مفہوم کی اور بھی بہت ہی مشہور آبیتیں ہیں

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكِراً فَلْيُغَيِّرْه بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِه

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ اَضْعَفُ الإيْمَان " ﴿()

تم میں سے جوکوئی کی طرح کی برائی دیکھے قواسے جاہے کہ بردور بازو اسے بدل دے (روک دے) اوراگراس کی قدرت نہ موقوز بان سے

اوراگراس کی بھی قدرت نہ موتو ول سے (اسے ٹرا جائے ) اور بیہ

ايمان كاادنى درجه

٩٢٧ - سنن ترندى ميل حضرت حديقة عصروى بكد ني كريم الله إرشادفرمايا:

وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِه لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ أَوْلَيُوشَكَّنَّ

اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (٢)

<sup>.(</sup>۱)مسلم ۱۹۹

<sup>(</sup>٢)سنن ترندي٢١٢٩، وقال الترندي حديث حسن)

اس ذات کی نتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے یا تو تم ضرور بھلائی کا تھم دواور برائی کے کام سے روکو (ورند) قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پراپنی طرف سے سزار وعمّا بھیج دے، پھرتم وعار کرواور تبہاری دعار قبول ندکی جائے۔

۹۷۷ - سنن ابی داوُدوتر ندی دنسائی دابن ماجه میں بسند صحیح حضرت ابو بکر صدیق سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایالوگو: تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو۔

يَ الَّهِ اللَّهِ إِنْ آمَنُوْ عَلَيْكُمْ الْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْمَنْدُ مُن ضَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ "

اے ایمان والوں تم پرلازم ہے فکر اپنی جان کا تمہارا کی تینیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا، جبکہ تم ہوئے راہ پر

حالاتكه ميس في رسول الله الله الكاكمية ساب :

إِنَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَا خُذُوا على يَدَيْهِ اوشَكَ أَن يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْهُ (١)

لوگ جب طالم کو (ظلم کرتے) دیکھیں اور اس کا ہاتھ ندروکیں (اسے ظلم سے پازندر کھیں) تو قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب میں ان سموں کوشائل کرلیں۔

۹۲۸ - سنن ابی داود ور ندی اور دیگر کتابول مین حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم اور دیگر مایا:

اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَذْلِ عِنْدَ سُلْطَان جَائِرٍ. (٢)

<sup>(</sup>١) ايوداؤد ، ٢٣٣٨ تر قدى ٣٠٥٥ جنور ، ١٦١٥ ، بحواليسن كبرى للنسائي ، ابن ماجه٥٠٥٠

<sup>(</sup>٢) ابوادد: ۱۲ مريدي ۲۱۷، وقال التريدي: صديث حسن

سب سے افضل جہادظالم بادشاہ کے پاس حق بات کہنا ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) اس باب کی احادیث اس حد تک مشہور ومعروف ہیں کہ ان سموں کا احاطہ اور تذکرہ دشوار ہے۔ ﷺ فہ کورہ آیت کر بہ ان چندآ بیوں میں سے ایک ہے کے اندر بہت ہے جابل ونا دان لوگ دھوکا کھائے بیٹے ہیں اورا سے غلط مفہوم پی محمول کرکے نامناسب مطلب اخذکرر ہے ہیں، حالانکہ اس کا صحیح مفہوم ہیہ کہ جس چیز کا تمہیں تھم دیا گیا ہے اگرتم اسے بجالاتے رہواور اس پر ممل پیرار ہوتو دوسروں کی گمرابی تمہیں نقصان نہیں پہونچا سکت، اور تمہیں جس چیز کا تھم دیا گیا ہے ان میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور فہ کورہ آیت کر بر مفہوم کے اعتبار سے اس دوسری آیت کے قریب ہے جس میں باری تعالی نے اشاد فرمایا ہے کہ:

مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (عَبُوت: ١٨)اوررسول كاذمه و بي يهي ب، كا كه ماعَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (عَبُوت: ١٨)اوررسول كاذمه و بيادينا-

یادر کیس کدامر بالمعروف اور نہی عن الممکر لینی نیکی کے تھم دینے اور برائی کے کام سے روکنے کے لئے چند شرائط وضوابط اور چند جانی پہچائی صفات ہیں، یہ مقام اس کی تفصیل کا نہیں، اس کی بہترین منظر کشی امام غزالی کی ''احیار علوم الدین' میں کی گئی ہے اور ان میں سے اہم باتوں کی وضاحت میں نے مسلم کی شرح میں کردی ہے، واللہ اعلم۔

### كتاب حفظ اللسان

## (زبان کی حفاظت کابیان)

اللدتعالي كاارشادي

مَايَلْفِظُ مِنْ قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ "(ت ١٨)

نہیں بولنا کچھ بات جونہیں ہوتااس کے پاس ایک نگرمبان ( لکھے کو تیار )

نيزاللد تعالى فرمات بين

إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَاد " (الفرن ١١٠) بِشُكَ تيرارب لكَّا بِكُمات شِل -

مستحب اذ کارکو بیان کرنے کی جس قدر الله تعالی نے مجھے تو فیق دی اور آسانی پیدا فرمایا،

ماسبق میں اسے ذکر کر چکا ہوں ،اب میراارادہ ان الفاظ یا باتوں کو ذکر کرنے کا ہے جو یا تو مکروہ

ہیں یا حرام ،ان میں سے چندایے مقاصد کا تذکرہ اس جگد کردینا میں مناسب محصا ہوں جس کی

واقفیت مردیندار کی ضرورت ہے، اور اس لئے کہ بیکتاب الفاظ کے احکام اور اس کے اقسام کا

احاطه بھی کرلے۔

چونکہ اس کا بیشتر حصہ معروف ومشہور ہوگا اس لئے اکثر مقامات پر بیانِ دلاک سے پہلو تھی کرونگا، وماللدالتو فیق۔

## (فصل) - بات كرين توخير كي

ہر بالغ ومكلف فيض كے لئے ضرورى ہے كما پئى زبان كى حفاظت كرے اوراليى ہى بات كرے جس بال ہى مكلف في اگر كرے جس ميں خيرو بہترى اور صلحت ہو۔ بات كرنے اور ندكرنے كى مصلحت واچھائى ميں اگر ہردو بہلومساوى ہو تو خاموشى اختيار كرناہى بہتر ، اور سنت كے موافق ہے ، كيونكه بسااوقات جائزو

مباح بات بھی حرام یا مکروہ کے ارتکاب تک انسان کو پہونچا دیتی ہے، بلکہ عام طور پر عاد تا ایسا ہی ہوتا ہے، جبکہ کوئی شکی سلامتی کی برابری نہیں کرسکتی۔

919 - صیح بخاری وسلم میں حضرت ابو ہریے اسے مردی ہے کہ بی کریم اللے نے ارشادفر مایا

مَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً

أولِيَصْمُتُ. (١)

جوبھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھا ہوائے چاہئے کہ جملی بات کرے یا خاموش رہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں بیر مدیث جس کی صحت متفق علیہ ہے اس بات میں نصص صرح ہے کہ انسان کے لئے صرف ایسی ہی بات کرنا مناسب ہے جو بھلی اور خیر کی حامل ہو اور جس کی مصلحت میں اسے شک ہوتو بات نہ کرنا ہی بہتر ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: کہانسان جب بات کرنے کا ارادہ کرے، بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے، اگر مصلحت سمجھے تو بات کرے ورنہ خاموش رہے، تا آ تکہ مصلحت اس کا مقاضی ہوجائے۔

920 - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا :اے اللہ کے رسول کونسامسلمان افضل ہے؟ تو آپ کا نے فرمایا: مَن سَلِمَ اللّٰ مَن سَلِمَ اللّٰهُ مَن لِسَانِه وَيَدِه "جس کی زبان اور دست وباز وسے دوسرے مسلمان محفوظ الْمُن لِسَانِه وَيَدِه "جس کی زبان اور دست وباز وسے دوسرے مسلمان محفوظ

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۴۷۵ مسلم ۲۷

<sup>(</sup>۲) بخاری اارسلم:۲۲

١٩٥ - عليم بخارى مين حضرت الل بن سعد عصروى بكرسول الله الله الله الله

مَنْ يَضِمَنْ لَيْ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجُلِيهِ أَصْمَنْ لَهُ الْجَنَّة " () دونوں داڑھوں کے درمیان کی چیز کی جو

مجه سے صانب دے دے میں اس کے لئے جنت کی صانت لیتا ہوں۔

فوت: بیکنابیہ بے زبان اور شرم گاہ کی حفاظت سے کہ چوشخص زبان اور شرم گاہ کو قابو میں رکھنے کی مجھے سے گارٹی دے دے اور بدکاریوں اور بدگو تیوں سے محفوظ رہے، میں اس کے لئے جنت کی گارٹی لیتا ہوں۔
گارٹی لیتا ہوں۔

١٥٢ - مي بخارى وسلم ميل حفرت الوهرية عمروى بكرانهول في كريم الكوكت سنا:

إِنَّ الْعَبْدَ يَتَكُلُّمُ بِكُلِمَةٍ مَايَتَبَيَّنُ فِيْهَا ، يَزِلُ بِهَا إِلَى النَّادِ ،

اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" (٢)

انسان بھی ایساجلہ بولٹا ہے جے وہ محسون نہیں کرتا، جس سے وہ جہم میں گریڑتا ہے، وہ بات مشرق ومغرب کے درمیان کی مسافت سے زیادہ بعید (درنی) ہوتی ہے۔

بخاری کی روایت میں لفط و مغرب کے بغیر صرف منظم است المسرق " ہے و سیست المسرق " ہے و سیست المسرق " ہے و سیست " کامفہوم ہیں ہے کہ انسان بھی بہو ہے ہمجے بول لیتا ہے اس کی اچھائی یا برائی میں غور نہیں کرتا ، اس کے انجام کا انداز و نہیں لگاتا ، اس کے نتائج و عواقب سے بے خرر بہتا ہے ، حالا تکہ اس کا انجام برا بھیا تک اور اس حد تک خطر ناک ہوتا ہے کہ اس کی وہ معمولی یات اسے جہنم میں یہو نجادیتی ہے۔

Barbara Barbara

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۳۷۳

<sup>(</sup>۲) بخاری ۷۲۲۲ مسلم ۲۹۸۸

92س - کی بخاری میں حضرت الوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ مَایُلْقی لَهَا

اِن العبدَ یَتَکلّم بِالکَلِمَة مِنْ رِضوان الله تعالیٰ مَایُلْقی لَهَا

بِالا یَرْفَعُ اللّه بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العبدَ یَتَکلم بِالِکُلمة مِنْ

سَخَطِ اللّهِ تعالیٰ لایُلقیٰ لَها بَالا یَهُویٰ بِهَا فِیْ جَهَنَّم " (۱)

سُخُطِ اللّهِ تعالیٰ لایُلقیٰ لَها بَالا یَهُویٰ بِهَا فِیْ جَهَنَّم " (۱)

بندہ بھی رضار اللی کی الی بات کہتا ہے جے وہ محسوں تک نہیں کرتا ،

اللّه اس کی وجہ ہے اس کے درجات بلند فرما ویتے ہیں اور بندہ بھی

عضب اللی کی ایس بات کر لیتا ہے جے وہ محسوں تک نہیں کرتا اور اس

کی وجہ ہے وہ جسے وہ جہنم میں گریزتا ہے۔

کی وجہ ہے وہ جسوں تک نہیں کرتا اور اس

۹۷۳ - موطاامام مالک، ترفدی وابن ماجه مین حضرت بلال بن حارث المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد فرمایا:

إِن الرجلَ لِيتكلمُ بالكلمةِ من رضوانِ اللهِ تعالىٰ، ما يَظُنُّ أَنْ تَبلغَ ما بلغتُ يَكتب اللهُ تعالىٰ لهُ بِهَا رِضوانَ اللهِ اللّٰي يَومِ يَلْقَاهُ وَأَنَّ الرجلَ لَيتكلمُ بالكمةِ مِن سَخَطِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بلغتُ، يَكتُبُ اللّٰهُ تعالىٰ بها سَخَطَهُ إلىٰ يَوم يَلْقَاهُ . (٢)

انسان بھی اللہ کی رضار کی بات کرتا ہے، جس انتہار کواس کی بات پہو نچ جاتی وہ اس کا گمان تک نہیں کرتا ، اللہ اس کی وجہ سے اس کے لئے اپنی رضار اپنی ملاقات کے دن تک کے لئے لکھ لیتے ہیں ، اور

<sup>(</sup>۱) يخاري ۱۸ ۲۲۲

<sup>(</sup>۲)موطاامام ما لک۲ر۹۵۸ بر ندی۳۳۱۹ این ماجه۳۹۹۹ وقال التر ندی حسن صحیح

انسان بھی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے، وہ بات جس انتہار کو پہو نچ جاتی کہ وہ اس کا گمان تک نہیں کرتا ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی ناراضگی اپنی ملاقات کے ون تک کے لئے کھے لیتے ہیں۔

940 - ترندی، نسائی وابن ماجه میں حضرت سفیان بن عبداللدرضی الله سے مروی ہے وہ فرماتے میں کہ میں نے عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایک بات بتادیں جے میں مضوطی سے پکر اول ، تو آپ نے فرمایا: ' فُلُ دَبِّی یُلطّی اللّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ" تم کہو: اللہ بی میر اپروردگارہ، پھراسی پر جے رہو، میں نے عرض کیا ، میر اندرجس چیز کا خدشہ ہے اس میں سب سے خوفناک بات کیا ہے تو آپ علی نے عرض کیا ، میر این رفز کر فرمایا ، ' ھذا'' یہ ہے۔ (۱)

927 - ترندی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تُكُثِرُوا الكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَانَّ كَثْرَةَ الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَانَّ كَثْرَةَ الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَانَّ النَّاسِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ القَاسِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ القَالِمِ القَاسِيْ. (٢)

ذکر الی کے ماسوا زیادہ باتیں مت کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے ماسوا زیادہ باتیں کرنا ول کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے دور سخت دل والا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ترندی ۲۳۱۱ بتخه، ۸ ۴۳۷۷، بحواله نسن کبری للنسائی، این ما چیا ۲۹۷، قال الترندی حسن صحیح )

<sup>(</sup>۲) سنن تريدي ۲۴۱۱، وقال الترندي : حديث حسن غريب

مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ تعالى شَرَّ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَيَّةِ "()

الله تعالیٰ نے جس مخص کی دونوں داڑھوں کے درمیان والی شی ( رمیان والی شی ( شرمگاه ) کے شر

سے حفاظت فرمادیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

۹۷۸ - ترندی بی میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرامایا!

آمْسِكْ عَسَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ

عَلَى خَطِينَتِكَ (٢)

ا پی زبان کی حفاظت کرو ، اپنے گھر ہی (میں سوتے رہو، لینی بلا ضرورت گھرسے نالکو)اورا پی خطاؤں پہر سیرکرو(آنسو بہاؤ)۔

949 - ترندى بى ميس حضرت الوسعيد خدري سے مروى ہے كہ نبى كريم الله فرمايا:

إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَانَ الْأَغْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ: إِنَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتُ إِسْتَقَمْنَا، وإن اعْوَجَجْتَ إعْوَجَجْنَا"(٣)

<sup>(</sup>۱) ترندی ۲۴۰۹ (وقال: حدیث حسن)

<sup>(</sup>۲) ترندی ۲۴۰۱، وقال: حدیث حسن

<sup>(</sup>۳) ترندی۲۴۱۲،وقال: حدیث حسن غریب

انسان جب من کرتا ہے واسے اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ جمارا دارومدار اور کہتے ہیں کہ تو میرے واسطے اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ جمارا دارومدار چھرہی پر ہے تو اگر تھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہے، اورا گرتو میڑھی ہوئی تو ہم سب ٹیر ھے ہوجا کیں گے۔

٩٨٠ - ترندى وابن ماجه يمن حفرت الم حبيبة بى كريم الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعال

اولادآ دم کی ہر بات اس کےخلاف ہوتی نذکراس کے موافق ،سوائے کسی نیکی کا تھم دینے ، برائی سے روکنے اور اللہ تعالی کاذکر کرنے کے۔

لَقَدْ سَالْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ الله تعالى عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ الله تعالى لا تُشْرِكْ بِهِ شَيْهًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَتُولِي اللَّهَ تَعَالَىٰ لا تُشْرِكْ بِهِ شَيْهًا وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ اللَّهُ وَتُحْجُ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ وَتُولِي الزَّكَاةَ وَتَصُوهُ مُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِي الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ السَّخَطِينَةَ كَمَا يُطْفِي الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ السَّخَطِينَةَ كَمَا يُطْفِي الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ السَّخَطِينَة كَمَا يُطْفِي الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ السَّكَ اللهُ عَنِي الْمَصَاجِعِ ، حَتى بَلَغَ اللَّهُ اللهُ عَنِي الْمَصَاجِعِ ، حَتى بَلَغَ اللَّهُ اللهُ عُرُكَ بِرَاسِ الْالْمُو اللهُ الْمُؤْلُقُ وَالسَ الْالْمُو

<sup>(</sup>۱) ترندی۲۳۱۲ ابن ماجه ۳۹۷ ، وقال الترندی حسن غریب

وَعُمُودِهِ وَذَرُوةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: رَاسُ الْاهِ ! قَالَ: رَاسُ الْاَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذَرُوةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا انْجِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلّهِ ، قُلْتُ ، بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، فَاحَدَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ: كُلّه ، قُلْتُ ، بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، فَاحَدَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هذا ، يَارَسُولَ اللهِ ، فَاحَدَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هذا ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤا خَدُ وْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: فَكُلْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤا خَدُ وْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: فَكُلْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤا خَدُ وْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: فَكُلْتُكَ أُمُّكَ ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ اللهِ النِّيَتِهِمْ " (۱)

تم نے بہت بڑی چیز کے بارے بیں پوچھاہے، اور جس کے لئے اللہ اسے آسان کردے، وہ بہت آسان ہے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ اس کے ساتھ کی کوشریک مت بناؤ ، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا جج کرو۔ پھر فرمایا کیا بیس تہمیں ابواب خیر کی رہنمائی نہ کردوں؟ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ابواب خیر کی رہنمائی نہ کردوں؟ روزہ ڈھال ہے، اور انسان کا اس طرح مٹا دیتا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا درمیان شب نماز پڑھنا، پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی تتجافی درمیان شب نماز پڑھنا، پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی تتجافی جنو بھی عن المصاجع (جدارہتی ہیں ان کی کروٹیس سونے کی جگہ جنو بھی عن المصاجع (جدارہتی ہیں ان کی کروٹیس سونے کی جگہ سے) یعملون تک، پھرآپ نے فرمایا: کیا ہیں تہمیں عمل کی بنیا دائل کا ستون اور اس کی بلندی نہ بتادوں؟ ہیں نے عرض کیا ب شک اسالہ کی بنیا داسلام، اللہ کے رسول ، آپ ضرور بتا کیں ، بنیدی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا: اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا: اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا: اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا: اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا: اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا: اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھرآپ نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي ۲۱۱۲، وقال الترندي : حديث حسن سيح

کیا میں تہمیں ان تمام باتوں کا سرمایہ و نچوڑ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض
کیا بے شک اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتا کیں، تو آپ نے اپنی
زبان مبارک کو پکڑا پھر فرمایا، اس کو قالو میں رکھو، میں نے عرض کیا اے
اللہ کے رسول! ہم جو بات کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہما راموا خذہ ہوگا؟
تو آپ نے ارشا وفرمایا: تیری ماں اولا دے محروم ہو، کیالوگوں کو جہنم
میں اس کے سرول کے بل اس کی زبان کی کھنتی کے علاوہ بھی کوئی چیز
فرالے گی؟

٩٨٢ - ترندى وابن ماجر ميل حضرت ابو مريرة سيمروى بيكريم الله في حرايا

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَوَا تَوْكُهُ مَالًا يَعْنِيهِ " (ا)

انسان کے اسلام کی خوبی اس کالا یعنی باتوں کوچھوڑنا ہے۔

۱۹۸۳ - ترفدی میں حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص سے مروی ہے کہ نبی کر یم اللہ نفر مایا،
د من صَمَتَ نَجاً "جو خاموش رہانجات پایا،اس کی سند ضعیف ہے، میں نے اس کے ضعف بی
کواُجا گروآ شکارا کرنے کے لئے اس جگہ بیان کیا ہے،اس لئے کہ بدلوگوں میں مشہورومروق ہے۔
اور چن احادیث کا میں نے ذکر کیا ہے اس جیسی بے شار صحیح احادیث وار دہوئی ہیں، جس قدر میں نے ذکر کرویا اہل تو فیق کیلئے اتنا کافی ہے اس کا کھے حصہ آگے انشار اللہ فیبت کے بیان میں آئے گا، وہاللہ التو فیق کیلئے اتنا کافی ہے اس کا کھے حصہ آگے انشار اللہ فیبت کے بیان میں آئے گا، وہاللہ التو فیق کیلئے اتنا کافی ہے اس کا کھے حصہ آگے انشار اللہ فیبت کے بیان میں آئے گا، وہاللہ التو فیق کے اس کا میں اس کا کھی حصہ آگے انشار اللہ فیب سے بیان

سلف صالحین اور دیگر متقدیین کے آثار بھی اس باب میں بے شار ہیں، ندکورہ احادیث کے بعداس کی ضرورت نہیں، البتداس کے بعض عیوب کی نشاندہ می کردینا اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) ترندی ۲۳۱۷، این ماجه، ۲ ۳۹۷، وقال الترندی: حدیث حسن

پتہ چلا ہے کہ تن بن ساعدہ اور اکٹم بن شیمی ایک جگہ جمع ہوئے ایک نے دوسرے سے
کہا، اولا دا دم کے اندرتم نے کتنے عیوب پائے ؟ دوسرے نے جواب دیا یہ ثارت باہر ہے، البتہ
جتنے کو میں ثار کرسکا وہ آٹھ ہزار عیوب ہیں، اور میں نے الی عادت و خصلت بھی پائی کہ انسان
اگراسے استعال میں لے آئے تو اس کے سارے عیوب کی پردہ پوشی ہوجاتی ہے، ایک نے سوال
کیا کہ وہ کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا: زبان کی حفاظت۔

 الل ریاضت کے صفات اور ان کی خوبیال ہیں اور بیان کے تہذیب اخلاق اور دست مشی کا ایک ركن ب-اسليل ميس كى شاعرن كيابى خوب كهاب:

لَا يَسَلُّكَ عَسَنَّكَ إِنَّسَهُ ثُعْبَسَانُ وہ سانب ہے کہیں وہ شہیں اس نہ لے كَانَتْ تَهَابُ لِقَاتِهِ الشَّجْعَانُ جس کے مقابلے سے برے برے بہادر

إخفظ لِسَانَكَ أَيُّهَا الْإِنسَانُ اے انسان اپن زبان کی حفاظت کر كُمْ فِي الْمُقَابِرِ مِنْ قَيْلِ لِسَانِهِ کتنے ہی اپن زبان کے مارے (وہے موے) قبرمیں بڑے ہیں۔

رياش رحمة الله علية فرمات بين: لَعَهُ مُركَ إِنَّ فِي ذَنْبِي لَشُغَلَّا

لِنَفْسِئَ عَنْ ذُنُوبِ بَنِي أُمَيَّةً تَسَسَا هلي عِلْمُ ذلِكَ لَا إِلَيْهُ إذا مَسَا السُلْسَةُ ٱصْسَلَحَ مَسَالَدَيَّسَهُ مجھے میری قتم ، بلاشبہ میرے نفس کے گناہوں نے مجھے بنوامیہ کے گناہوں سے غافل

عَـلَـى رَبُّـِى حَسِسابُهُـم إِلَيْسِهِ وَلَيْسِسَ بِسَسَائِوِي مَاقَدُ أَتُوهُ

كرديا ان كاحساب مير برب په ہے۔اس كاعلم اي رفحتم ہے ندكہ مجھ پر اس نے جو كھ كيا وہ مجھے نقصان پہونچانے والی نہیں۔بشرطیکہ اللہ اس کی اصلاح فرمادے جومیرے پاس ہے (لیعنی

(باب-۱)

# غیبت اور چغلخوری کی حرمت:

یادر میں کہ بیددونوں مسلمیں انسان کی بدترین خصلتوں میں سے دو ہیں اور لوگوں کے ورمیان بہی سب سے زیادہ عام ہے جتی کہ بہت کم لوگ ہی اس سے محفوظ رہتے ہیں عموم حاجت اوراس سے پر ہیز واجتناب کی اہمیت کے پیش نظر میں اس کی ابتدار غیبت سے کرتا ہوں۔

غیبت: انسان کے اندرموجود عیوب وامور کا پیٹے پیچے ذکر کرنا جس کے ذکر کئے جانے کووہ ناپیند کر سے غیبت کہلاتا ہے،خواہ اُن عیب کا تعلق اس کے جسم، دین، دنیا ،نفس، خلقت، اخلاق، مال واولا و، والدین وشریک حیات، خادم وغلام، عمامہ یا ٹوپی، کپڑا، چلنے پھرنے، حرکت کرنے، بشاشت وانبساط، بے حیائی و بے شرمی، ترش روئی یا خوش روئی سے جو یا کسی اور چیز سے، اس کا فرکر ذبان سے کیا جارہا ہویا تحریر سے، سر، ہاتھ آنکھ کے اشارہ سے کیا جارہا ہویا کسی اور طرح کے کنامیہ۔

جسمانی عیوب ذکر: مثلاً اندها کنگرا، چوندها، گنجا، پسته ،لمبا، سیاه ،زرد، وغیره ـ

دین عیوب ذکر کرنا: مثلاً فاسق و فاجر، چور، خائن ، ظالم ، نماز مین ستی کرنے والا ، نجاستوں سے لا پروائی کرنے والا ، والدین کا نافر مان ، حقد اروں کوز کا ة نددینے والا ، غیبت سے اجتناب نہ کرنے والا وغیرہ۔

د نیاوی عیوب : مثلاً به اوب الوگول کی تو بین کرنے والا ، اپنے او پر کسی کا حق نہ بیجھنے والا ، بہت با تونی ، بہت زیادہ کھانے یا سونے والا ، بے وقت سونے والا ، بے کل اٹھنے والا ۔

والدین سے متعلق عیوب کاذکر :مثلاً اس کاباب فاس ہے، جانور فروش ہے، بر هئ ہے، او ہارہے، وُصنیا ہے۔

اخلاقی عیوب کا ذکر: مثلاً بداخلاق ہے، متکبرہے، جنگڑ الوہے، جلد باز ہے، سخت ہے، عاجز ہے، کمزور دل ہے، لا پرواہ ہے، ترش روہے، چڑچڑاہے، بیشرم ہے وغیرہ۔

كِثرول كرعيوب كا ذكر: مثلاً چوژى آستين والا ، لمبيروامن والا ، گندے كپڑے والا ، وغير على ہذالقياس \_ اصل ضابطہ یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے کووہ ناپند کرتا ہو، اگر ناپسند نہ کرے تو غیبت نہیں کہلائے گا۔امام غزالی فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا اجماع ہے کہ غیبت نام ہے ان عیوب کو قرکر نے کا جس کے ذکر کووہ ناپند کرے۔(۱) اس سے متعلق صرت کی احادیث آگے آر ہی ہے۔ پہنلی فرک نے کا فرش سے قبل کی پہنلی کی بات دوس سے کوفسادو بگاڑ پیدا کرنے کی غرض سے قبل کی جائے۔

بیتوان دونوں کی تعریف تھی میں اس کا تھم بیہ ہے کہ بید دونوں با جماع است حرام ہیں ۔ اس کے حرام ہونے کی دلیلیں کتاب وسنت اور اجماع است میں پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"وَلَا يَغْتَبْ بِعُضَكُمْ بَعْضاً " (جرات ١١) اور براند كهويدي يجي ايك دوسر كو

نيز الله تعالى فرماتين:

"وَيْلُ لِكُلُّ هُ مَوَةٍ لَمَوَةٍ "(الهرة: ١) خرالي بهم طعندي والعصب چنند والله عليه والله والله عليه والله والل

نیزارشادباری تعالی ہے:

''هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمِ" (القلم:١١)طعنه وب، يتلى كها تا پھرے۔

٩٨٣ - بخارى وسلم مين حفرت حذيفة عمروى بكه نبي كريم الله فارشا وفرمايا:

"لاَيَدُ حُلِ الْجَنَّةُ نَمَّامٌ "(٢) في تلخور جنت مين واخل بين بوكار

۹۸۵ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله علیادو قبروں کے پاس سے گذر ہے تو فرمایا: اِنَّهُ مَا يُعَدِّبُ ان ، وَمَا يُعَدِّبُ ان فِي كَبِيْرٍ ، قَال : وَفِي رواية البخارى ، بلى إِنَّهُ كَبِيْر أَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنميمة واما الآخر فَكَانَ لَا يَسْتَورُ مِنَ الْبُولِ . (۱)
ان دونوں کوعذاب دیا جارہا ہے ، اور انہیں کی بڑی چیز کے اندرعذاب نہیں دیا جارہا ہے ، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ: ہاں وہ بلاشبہ (حقیر سمجے جائے کے باوجود) بہت بڑی بات ہے ، بہر حال ان میں سے ایک چنا تھا۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ '' آئیس کی بڑی چیز کے اندرعذاب ٹہیں دیا چار ہائے'' کامفہوم ہیہ کہاس کے زعم و مگان میں اگر چدوہ بڑی چیز نتھی ، مگر فی الواقع اوراللہ کے خود کی اتی بہت بڑی چیز شھی کہاسے نہ چھوڑا جا سکتا تھا ، بلکہ اسے چھوڑ نا اور اس سے پر ہیز کرنا بہت آسان تھا ، مگر اس کے باوجود اسے نہ چھوڑ کروہ بڑے عذاب کامشخی بن گئے۔

اَتَـٰدُرُوْنَ مَسَاالُغِيْبَةُ ؟ قَسَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ: ذِكْرُكَ اَحَاكَ بِمَايَكُرُهُ ، قِيْلَ: اَفَرَايْتَ اِنْ كَانَ فِي اَخِي مَا اَقُولُ ، قَالَ: إِن كَانَ فِيهِ مَاتَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاتَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ "()

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۱۲ مسلم ۲۹۳

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ٢٨٧ مترفدي ٩٣٨٠ ا بتحف، ١٣٩٨ م يحوالد سنن كبرى للنسائي وقال الترفدي حسن صحح

کیا جہیں پہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جاتا ہے ، آپ نے فرمایا جہارا اپ بھائی کوالی بات سے یاد کرنا جے وہ نالیند کرتا ہو، عرض کیا گیا ، آپ کیا فرماتے ہیں میرے بھائی کے اندراگر وہ عیب موجود ہوجس کا ہم ذکر کر دہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جوتم کہواگر وہ اس کے اندریائی جاتی ہے تو تم نے فرمایا جوتم کہواگر وہ اس کے اندریائی جاتی تو تم نے اس پر بہتان فیبت کی اور اگر اس کے اندریس یائی جاتی تو تم نے اس پر بہتان ماندھا۔

۱۹۸۷ - صیح بخاری وسلم میں حضرت ابو بکڑے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجت الوداع کے موقع پر منی میں قربانی کے دن اپنے خطب میں ارشاد فرمایا

إِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَآغُراضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُزْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَاهُلَ يَلُغْتُ (١)

تمهاراخون بههارامال بههاری عزت و آبروتم برحرام به بههار بهاس شهر میں اس ماہ کے اندراس دن کی حرمت ہی کی طرح ، آگاہ رہو کیا ہم نے بہو نیادیالینی بیشک ہم نے اللہ کا پیغام تم تک بہو نیادیا

٩٨٨ - سنن الى داؤدور مذى مين حفرت عائشت مردى بوه فرماتى بين كمين في كريم

بھا ہے کہا

حَسْبُكَ مِنْ صَفِيّة كُذَا وَكَذَا قَالَ : بَعْضُ الرُّوَاةِ يعنى قَصِيرُة ، فَقَالَ : لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْمُوْجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَوْجَتْهُ

صفیہ کا اس طرح ہونا آپ کے لئے کافی ہونا چاہئے ، بعض رواۃ فرماتے ہیں کہ صفرت عائشہ اس سے ان کا پستہ قد ہونا مراد لے رہی تھیں ، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ، تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے (تو اس کی بد بوسے) پورے سمندر کا مزہ بدل جائے۔

نیز حفرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے آپ اللے کے سامنے ایک فیض کا تذکرہ کیا تو آپ اللے نے فرمایا:

مَا أُحِبُّ إِنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَان لَى كَذَا وَكَذَا "()
مَا أُحِبُّ إِنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَان لَى كَذَا وَكَذَا "()
مِحَ لِينَدُنْيِس كَهِ مِن كَى كَ بِارے مِن كِي بِيان كرول اور ميرے
لِيَ اس اس طرح برا فَي اللَّهِي جائے۔

(ایام نووی فرماتے ہیں) ہیں کہتا ہوں: 'مَنزَ حَدہُ ''کامنی ملانا ہے، گریہاں اس ہیں سے مرادیہ ہے کہاں کی ملاوٹ اس طرح ہو کہاں سے اس کا مزہ اوراس کے بویس تبدیلی وتغیر پیدا ہوجائے ، اوریہ اس وجہ سے کہاس کلمہ کی شدتِ قباحت اوراس کے صدرجہ بد بودار ہونے کی صلاحیت اس انتہاء کو پہو ٹی ہوتی ہے کہا کی جملہ پورے سمندر کے پانی کو گدلا وبد بودار بنا سکتا ہے ۔ اس سے اس کی شدت قباحت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ۔ فیبت سے ہو کے اوراس کی خطرنا کی بیان کرنے کے بارے میں بیرحد بیٹ سب سے اہم اور عظیم ترین ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی فرمت سے متعلق اس سے بڑھ کراور کوئی حدیث ہو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''ماینطق عن اس کی فرمت سے متعلق اس سے بڑھ کراور کوئی حدیث ہو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ''ماینطق عن اللہ وی ، ان ہو الا و سعی یو سعی '' (اہنم: ۳) اور وہ نہیں بولتے اپنیش کی خواہش سے بیتو اللہ وی ، ان ہو الا و سعی یو سعی '' (اہنم: ۳) اور وہ نہیں بولتے اپنیش کی خواہش سے بیتو بھیجا ہوا تھم (وی ) ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد: ۴۸۷۵، ترندی۲۰۴۲، وقال الترندی حسن محج

ہم اللہ تعالی ہے اس کے لطف وکرم اور ہرنا گوار بات سے اس کی عافیت و پناہ کی درخواست

لَمَّا عُوِجَ بِي مَرَدُتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحاسٍ يُحْمِشُونَ وَجُوهُمُ مَنْ هُولًا عِلجِبُرِيْلُ ؟ قَالَ: وَجُوهُمُ مَنْ هُولًا عِلجِبُرِيْلُ ؟ قَالَ: هُـولًا عِلجِبُرِيْلُ ؟ قَالَ: هُـولًا عِللهِ اللهِ عَلَى الْحَدُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِى هُـولًا فِى اعْرَاضِهِمْ "()

جب بجھ معراج پر لے جایا گیا تو میرا گذرایی قوم کے پائی سے ہوا جب جس کے ناخن تا ہے کے تھے، اور وہ اس سے اپنے چرول اور سینول کو نوج رہے تھے، میں نے کہا اے جریل میکون لوگ ہیں؟ تو انہول نے جواب دیا ہے وہ لوگ ہیں جو انسانی گوشت کھاتے اور ان کے ناموس کے در ہے ہوتے تھے۔

۹۹۰ - ابوداؤونی میں حضرت سعید بن زیر سے مروی ہے کہ ٹی کریم بھی نے ارشادفر مایا:

اِنَّ مِنْ اُرْبِی الربا الا سنتطالَةُ فِیْ عِرْضِ الْمُسْلِمْ بِعَنْدِ حَقِ "(۲)

سب سے بڑا گناہ ناحق کی مسلمان کے ناموں کے دریے ہونا اور اس
کے توجہ کی دریے ہونا اور اس

99۱ - سنن ترفدي ميس حصرت ابو بريرة سے مروى ہے وہ فرماتے بيس كدرسول الله الله

ارشادفرمایا:

<sup>(</sup>۱) ايوداوُ د ۸ ۷۸ محديث حسن )

المُسْلِمُ الحُوالْمُسْلِمُ لَا يَخُونُهُ وَلا يَكْدُبُهُ وَلا يَخْدُلُهُ ، كُلُّ المُسْلِمُ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ ، وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَقُوى المُسْلِمُ عَلَى المُسْلِمِ عَرَامٌ عِرْضُهُ ، وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَقُوى المُسْلِمُ ، (۱) هُمُنَا بِحَسْبِ امْرِي مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِر احاه المُسْلَمَ ، (۱) مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ نہ خیانت کرسکتا ہے ، نہ اسے دسوا کرسکتا ہے ہرایک مسلمان کی عزت و جموث بول سکتا ہے ، نہ اسے دسوا کرسکتا ہے ہرایک مسلمان کی عزت و آبرو مال واسباب اور اس کا خون دو سرے مسلمان پرحرام ہے ، تقوی اس جکہ وہ اس جگہ (سیدیش ) ہے ، انسان کی برائی وشرکے لئے یمی کافی ہے کہ وہ اس خسلمان بھائی کی تحقیرونڈ لیل کرے۔

(امام نودی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: اس حدیث کے فوائد کس قدر عظیم اور اس کی افادیت کس قدر القیام اور اس کی افادیت کس قدر لا متنابی ہے اس کا شار اور اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

#### (باب-۳)

# حدفيبت سيمتعلق چندا بم امور

سابقہ باب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ فیبت نام ہے انسان کے ان اوصاف وخصال کو ذکر کرنے کا جے وہ ناپند کرتا ہو، خواہ اس کا ذکر الفاظ کے ذریعہ ہور ہا ہو یا تحریر کے ذریعہ ، یا آتھ، ہاتھ سر، یا دیگر اعضاء کے اشاروں کنایوں کے ذریعہ ، اصل ضابطہ بیہ ہے کہ جس کے ذریعہ آپ کی مسلمان کی تنقیص وتحقیر کا اظہاروا فہام کریں تو وہ حرام کردہ فیبت ہے، مثلاً آپ بیان کریں کہ فلاں لنگر اکر، ڈول کریا کی اور انداز واسلوب سے چلا ہے اور اس حکایت ویان سے آپ کا ادادہ اس کی تنقیص ہوتو ریم بلاخلاف حرام ہے، یا کوئی مصنف پنی کتاب میں کی شخص کا ذکر کرتے ادادہ اس کی تنقیص ہوتو ریم بلاخلاف حرام ہے، یا کوئی مصنف پنی کتاب میں کی شخص کا ذکر کرتے

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي ١٩٢٧ وقال: حديث حسن

ہوئے لکھے کہ فلال شخص ایسا ہے اور اس کا ارادہ اس سے اس کی تنقیص و تحقیر یا برائی بیان کرنا ہوتو یہ بھی حرام ہے،اورا گراس کا ارادہ اس کی قلطی کی نشاندھی کرنا ہو کہ لوگ اس کی چیزوی نہ کریں ، یا اس کے قلت علم اور کمزوری کو بیان کرنامقصود ہوکہ لوگ اس سے دھوئے میں مبتلا ہوکراس کے قول کو قبول ند کرلیں ، تو بیفیبت نہیں ، بلکه ضروری تقیحت و خیرخوا ہی ہے، اور اگراس کی لیمی نیت ہوتو اس براسے اجروثواب بھی ملے گا۔

یا اس طرح اگر کوئی مصنف این کتاب میں کہتا ہے کہ ایک قوم یا ایک جماعت کی بیرائے ب، اوربيب بنياد وغلط ب ياجهالت اورناداني وغفلت بنويهمي غيبت نبيل موكا ، كوتك غيبت اس وقت شار کیا جا تا ہے جبکہ کم مخصوص و متعین فرد کا یا متعین جماعت کا ذکر کیا جائے۔

غيبت محرمه بي من سائيك بيب كيآب كبين البعض لوكون في الياكيا "يا وبعض فقهار نے ایسا کیا''یا''بعض علم کے دعویداروں نے ایسا کیا''یا''یا''باحض زیروو بزرگی کا دعویٰ کرنے والوں نے ایسا کیا''یا''میرے پاس آنے والوں میں سے بیض نے ایسا کیا''یا''جن برمیری نظریری ان میں سے بعض نے ایسا کیا''یا''ای طرح کے جملے کہنا جس سے خاطب فوراً متعین مخض کو سجھ جائے کی کے بارے میں کہا جارہاہے '۔

اس فیبت محرمه میں سے خودساختہ فقیہ وعبادت گزاروں کا تعریض و کنامیہ کے ذریعہ کسی کی تنقیص کرنا بھی ہے، پی حضرات بطور تعریض الی غیب کرتے ہیں کہ مجھ نے والا یا مخاطب اس کی مرادصرت الفاظ يل يحصفى طرح فوراسجهماتا ، شلاكى سے كے: "كيف حال فلان "فلال كا كيسا حال ب، يُعرب الله يُصلِحنا "الله مسكى اصلاح فرمائ ، يا "الله يَعْفِولْنَا" الله تمسب كي مغفرت فرمائي و 'الله يُصْلِحُهُ" الله الساس كي اصلاح فرمائي ، يا

ونسَالُ اللَّهَ الْعَافِيَّة " مم توالله بي عافيت ما نكت بين ، يا ونَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَمْ يَسْتَلِنا بالدحول على الظلمة" الله كاحمو شكرب كراس في ظالمون كي ياس كي مدورفت مين بمين مِثلانه كيا، 'الله يُعَافِينَ مِنْ قِلَّةِ الحياء "الله مِيل بِشرى يا قلت حيا سعافيت بخشى يا الله مِن الله يَتُوب عَلَيْنَا "مم تو مرشر سالله كي يناه ليت بي الله مارى توب قَوَل كرب سيال بيسي الفاظ جس سيمطلو بخص كي تنقيص وتحقير مقعود مو، يرسب كرب غيبت محرمه بين -

یاای طرح کے کہ 'فلاں ای میں مبتلا ہواجس میں ہم سب مبتلا ہیں ، یا کے ، 'اس سلسلہ میں اس کا مال اس کے لئے حیاہ ہے' یا کہ' ہم سب اس طرح کرتے ہیں' (تو یہ بھی غیبت ہے) میتو چندموٹی موٹی مثالیں ہیں ورنہ غیبت کا اصل ضابطہ یہ ہے کہ ناطب کو کسی متعین شخص کے نقائص باور کرائے جا کیں جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔

اوران سب باتوں کاعلم ہمیں اس حدیث کے منشاومراد سے حاصل ہور ہاہے، جس کا ذکر اس سے قبل (حدیث نمبر: ۹۸۲ پر) بروایت مسلم وغیرہ حدیثیبت کے بیان میں ہوا۔

# (فصل) - غيبت كرنے اور سننے كى حرمت:

یا در کلیس کرفیبت جس طرح فیبت کرنے والے کے لئے حرام ہے اس طرح سننے والے کے لئے اس کا سننا اوراس کی تقدیق کرنا بھی حرام ہے، الہذا جب کوئی کسی کوفیبت شروع کرتے ہوئے یائے اس کا سننا اوراس کی تقدیق کرنا بھی حرام ہے، الہذا جب کوئی کسی کوفیبت شروق ول سے ہوئے پائے تو اگر بظاہر کوئی ضرر و نقصان نہ ہوتو اس سے روکے، اورا گر ضرر کا خطرہ ہوتو ول سے الگر ہوجائے ۔۔۔۔ اگر زبان سے انکار کرے، اورا گر اس مجال کرنا اس پرلازم فیبت کی بات کا مسکما ہوتو ایسا کرنا اس پرلازم ہے، اگر قدرت کے باوجود نہ کرے تو گئم کار ہوگا۔

اوراگروہ زبان سے خاموش ہونے کی ہدایت تو کرر ہا ہو، مگر دل میں اسے جاری رکھنے کی خواہش ہوتو ایسے خض کے بارے میں امام غز الی اپنی کتاب (الاحیار۳۱۳) میں فرماتے ہیں کہ اس کا یہ فعل نفاق ہے اور اس طرح وہ معصیت سے کنارہ کش نہیں ہوسکتا، بلکہ دل سے بھی اسے برا سے مصافر وری ہے، اور اگر ایس مجلس میں بیٹھنے اور شریک رہنے پرانسان مجبور ہوجس میں فیبت ہو رہی ہواور اسے روکنے یا نکیر کرنے سے وہ قاصر وعاجز ہو، یا انکار ونکیر تو کرے گراسے قبول نہ کیا جائے ، اور وہ اس سے جدا بھی نہیں ہوسکتا ہوتو اس کا سننا اور فیبت کی باتوں پرکان لگا نااس کے لئے حرام ہوگا، اور اس سے دور کی کا راستہ ہے کہ وہ زبان ودل یا صرف دل سے اللہ کا ذکر کر سے اور کسی دوسری باتوں میں غور وفکر شروع کر دے، تا کہ فیبت کی ان باتوں سے اس کا ذہن مشغول ہوجائے ، اور وہ ان باتوں کو نہن سکے، اس کے با دجودا گر اس کے کان میں فیبت کی باتیں پڑتی ہیں جبکہ اس نے اس کی طرف نہ کان لگایا نہ سننے کی کوشش کی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

اس کے بعد جب بھی وہ اس سے علحدہ ہونے پر قدرت رکھے اور غیبت جاری ہوتو قدرت حاصل ہوتے ہی اس مجلس سے علیحہ ہوجائے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فِي آيَا تِنَا فَاغُرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُونَ فِي آيَا تِنَا فَاغُرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُونَ فِي آيَا تِنَا فَاغُرِضُ الشَيطانُ فَلا يَخُوضُوا فِي حَدِيْتٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَيطانُ فَلا تَقَعُدُ بَعْدَ الذِّخُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ " (انعام: ١٨) اور جب تو ديك ان لوكول كوكر جَمَّرُتْ بِين مارى آيتول مِن توان

سے کنارہ کریہاں تک کہ شغول ہوجائیں کسی اور بات میں اور اگر بھلادے بھی کو شیطان تو مت بیٹھ یاد آجائے کے بعد ظالموں کے

ماتھ۔

حضرت ابراہم بن ادھم سے منقول ہے کہ آئیں کی ولیمہ میں مرعوکیا گیا، وہ وہاں حاضر ہوئے، لوگوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو ہنوز نہیں پہونچا تھا تو پھیلوگوں نے کہا '' ان ان ثقیل '' وہ بوجمل ہے، اس پر حضرت ابراہیم ؓ نے فرمایا "میرم میں نے خودایے نقس کے ساتھ کیا کہ میں ایسی جگہ حاضر ہوا جہاں لوگوں کی غیبت کی جارہی ہے، پھروہ بغیر کھائے نکل آئے ،اور تین دِنوں تک پھٹیس کھایا"۔

میجهشاعرول نے بھی اس سے متعلق کہا ہے:

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سِمَاعِ القَبِيْحِ ﴿ كَلَصَوْنِ اللَّسَانِ عَنِ النَّطُقِ بِهِ

ف الله على القيام القيا

سے زبان کی حفاظت کرتے ہو۔

کیونکہ بری باتیں سنتے وقت تو بری باتیں کرنے والوں کا شریک ہے، تو اس سے آگاہ و

### (باب-۳)

### دفع غيبت كابيان:

یادر کھیں کہ ایسا طریقہ جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ سے غیبت کو دفع کر سکے کتاب و سنت میں بے شار ہیں اور اس کی دلیلیں بھری پڑی ہیں ، لیکن ہم اس جگہ اس کے بعض حصوں کے ذکر پر ہی اکتفاء کررہے ہیں ، کیونکہ اہل تو فیت استے ہی سے باز آ جائیں گے ، اور جو اس کے برخلاف ہیں ان کے لئے کتابوں کا انبار بھی ناکافی ہے۔

ال خصوص میں سب سے عمدہ بات بیہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر ان نصوص کو پیش کر ہے جو فیبت کی تحریم کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، پھر کلام باری تعالیٰ میں غور وفکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

" مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَقِيْدٌ" (ن: ١٨)

نہیں بول کھے بات جونیں ہوتا اس کے پاس ایک نگران تیار ( لکھنے

(2) 2

بيزارشاد بارى تعالى ہے

" وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ " (الور: ١٥)

اورتم سجھتے ہواس کوہلی ہات اور پیاللہ کے یہاں بہت بردی ہے۔

اوراس حدیث کوسائے رکھے جس کا ذکر پہلے (نمبر سامامیر) آیا کہ بندہ بھی غضب

اللی کی الیی بات کرتا جیے وہ محسول تک نہیں کرتا اور اس کی وجہ ہے وہ جہم میں گریڑ تا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت ہی اجادیث ہیں جس کا تذکرہ'' حفظ لسان'' اور غیبت کے بیان میں ہو چکا ہے اس کے ساتھ ان جملوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لے کہ'' اللہ میرے ساتھ ہے اللہ جمیں دکھے رہائے اللہ ہم پر مطلع ہے''۔

حضرت حن بھری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا '' آپ میری غیبت کرتے ہیں' تو انہوں نے جواب دیا ، تنہارا مرتبہ میرے نزدیک اتفا بلندنہیں ہوا کہ میں تجھ سے اپنے حنات میں محاکم کہ کروں'' عبداللدین مبارک رحمۃ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا ، کیونکہ وہی میر کے جنات کے ڈیا دہ حقدار ہیں ہے

## مياح وحلال غيبت كابيان

یا در تھیں کہ فیبت اگر چہ عام حالات میں حرام ہے، گرمصلحوں کے پیش نظر بعض حالتوں میں جائز دمیار ہے اور وہ شری وصح اغراض ومقاصد اسے حلال بنادیتی ہیں، جس کا حصول اس کے بغیر ناممکن ودشوار ہو، اور میہ چھاسباب واغراض میں سے ایک ہوسکتی ہے۔

- (۱) دفع ظلم کی وجہ سے مظلوم کے لئے جائز ہے کہ اپنی مظلومیت کا اظہار اقتدار اعلی یا قاضی وغیرہ، حکام وقت سے کرے، جنہیں ظلم سے انصاف ولانے پر قدرت ہو، الغرض اس کے لئے یہ کہنا جائز ومباح ہے کہ فلال نے مجھ پرظلم کیا یا اس اس طرح کیا یا میرایہ تی چھین لیا، یا مجھ سے یہ لے لیا، وغیرہ۔
- (۲) برائی دورکرنے میں مدد حاصل کرنے اور خطا کارکوراو راست پرلانے کے لئے، جس کے بارے میں تو قع ہوکہ وہ برائی دورکرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس سے بیکہنا کہ فلاق شخص کا عمل ایسا ہے لہذا اسے تعبید کی جائے وغیرہ، اور اس کا مقصد اس سے منکر و برائی کو دورکرنا ہی ہو، اگریہ مقصد نہ ہوتو حرام ہوگا۔
- (۳) فتوی حاصل کرنے کے لئے: مثلاً مفتی سے کہے کہ میرے والد نے یا میرے بھائیوں
  نے یا قلال شخص نے جھ پرظلم کیا ہے کیا ویبا کرنا ان کے لئے جائز ہے؟ اور میری خلاصی کی کیا
  صورت ہوسکتی ہے؟ اور میس کس طرح اپناخی پاسکتا ہوں؟ اور کس طرح خود سے ظلم کو دفع کرسکتا
  ہوں؟ یا یوں کہے کہ میری ہوی میرے ساتھ اس طرح کرتی ہے، یا میرا شوہر میرے ساتھ اس
  طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ الغرض: بیتمام با تیس ضرورت وحاجت کی وجہ سے جائز ودرست ہیں، مگر
  اختیا طاسی میں ہے کہ وہ نام لئے بغیریوں کہے: اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس کا
  معاملہ اس اس طرح کا ہے، یا کسی میاں ہوی کا معاملہ اس طرح ہے، اس طرح متعین کے بغیری معاملہ اس اس طرح کا ہے، یا کسی میاں ہوی کا معاملہ اس طرح ہے، اس طرح متعین کے بغیری معاملہ علی میاں کے وجودا گران کی صراحت کرنا چا ہے تو ایبا کرنا اس کے لئے
  مائز ہے اور اس کی دلیل '' ہونگ گرانشار اللہ آگے (نمبر ۹۹۹ پر) آئے گا کہ انہوں نے نبی کر کم کھی اور نبی کر کم کھی اور نبیس کیا۔
  سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایوسفیان نہایت نبوس انسان ہیں (الحدیث) اور نبی کر کم کھی نے انہیں اس مرحم نہیں کیا۔

(۷) مسلمانوں کو کسی کے شرسے بچانے یا آئیں تھیجت کرنے کی غرض سے اور یہ کئی طرح سے ممکن ہے۔

ا - مجروح مخدوش راوی حدیث یا معالم ہے گواہ کی جرح کرنا اور اس کے عیوب کو آشکارا کرنا ، اور بیر بالا جماع جائز ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پرواجب ہے۔

۲ - اگرکوئی کی سے دشتہ نکاح قائم کرنے ، شراکت داری کرنے یا امانت وود بعت رکھنے یا معاملہ کرنے وغیرہ کے بارے ہیں مشورہ طلب کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی معلومات نصیحت کے طور پراس کے سامنے رکھ دے ، اگر مقصد صرف اتنا بتا دینے سے حاصل ہوجائے '' کہ اس سے معاملہ کرنا تھیکے نہیں'' یا اس' کے یہاں دشتہ کرنا مناسب نہیں'' یا'' اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کریں' تو اس سے زیادہ کھل کراس کی برائی بیان کرنا جا تر نہیں ، اورا گراس سے مقصد حاصل نہ ہو، بلکہ اس کی صراحت ووضاحت اور متعین عیوب و برائیاں بیان کرنا ، ضروری ہوتو اس کی صراحت کی جاسکتی ہے۔

۳ - اگرآپ کی کوابیا غلام خریدتے دیکھیں جو چوری ، زنا کاری ، بدکاری ، شراب نوشی وغیرہ میں مشہور و معروف ہوتو خریدار سے اگر وہ اس سینا واقف ہوتو اس کا اظہار کر دینا اور اسے بتا دینا اس پر واجب ہے ، اور بیا ی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہرکوئی جو قابلِ فروخت سامان میں کسی طرح کاکوئی عیب پائے ، مشتری کواس سے آگاہ کر دینا اس پر واجب ہے ، بشر طیکہ مشتری کواس کاملم نہ ہو۔

۱ کاکوئی عیب پائے ، مشتری کواس سے آگاہ کر دینا اس پر واجب ہے ، بشر طیکہ مشتری کواس کاملم نہ ہو۔

۱ ب آپ اگر کسی فقیہ کو دیکھیں کہ وہ کسی فاسق و فاجریا اہل بدعت کے پاس ہمیشہ آتا جاتا ہے ، اور اس سے کسب علم کرتا ہے تو اس فقیہ کواس کے بارے میں بتا دینا واجب ہے اور اس کے حالات سے متعلق اسے فیصور فیصوت ہو ،

اس کے اندر لوگ عام طور پر غلطی کرتے ہیں ، اور بات کہنے والے کو بسا او قات حسد پر محمول کر لیا جاتا ہے ، یا بھی شیطان ایسا ہی باور کرا دیتا ہے ، جبکہ وہ فیصوت وشفقت کا خیال کے بیٹھا ہوتا ہے ،

البذاات الحيى طرح سجوليا جائے.

 کطے عام فتق و فجورا وربدعات ومنکرات کرنے والا ہو: مثلا کھلے عام شراب نوشی کرنا ، لوگوں کے دریے آ (ارہونا، ظالمانہ طریقے پرلوگوں ہے کمیشن یا مانی ٹیکس وصول کرنا اور باطل امور کی سر پرتنی کرنا ،غرض جے وہ کھلے عام کرتا ہواس کے ذریعہ اسے یاد کرنا جا تزہے ،البنہ دیگرعیوب جس کا اظہاروہ کھلے عام نہیں کرتا اس کے ذریعہ یاد کرنا حرام ہے، الا اینکہ اسے بیان کرنے کے ويكراسباب محى يائے جاتے ہول-

اسی سے پیچانا جاتا ہو: لیتن اگر کوئی انسان کسی خاص لقب سے معروف ومشہور ہومثلاً چوندھا کنگرا، ہبرااندھا، بھینگا، چیٹی ناک والا وغیرہ، تو پہچان کرائے کی نیت سے ان القاب کے وربيدات يادكرسكتاب، مكربطور تنقيص ان الفاظ كاستعال قطعي منوع وحرام موكا-

اگران اوصاف کے بجائے کسی اور طریقہ ہے اس کی پہچان ہوسکتی ہوتو اس سے کرنا ز ما دہ بہتر وافضل ہے۔

يه چهاسباب عظم جس كى وجه سعالمار في فيبت كوحلال ومباح قرارديا ب-اورجن

لوگوں نے ان اسباب کی وجہ سے اس کے جواز کی تصریح کی ہے ان میں سے ایک امام غزالی میں جنبوں نے اپنی کتاب (الاحیار ۱۵۰ – ۱۵۳) میں اسے قصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شارعلار نے ان اسباب کی وجہ سے اسے مباح وحلال قرار دیا ہے ، اس کی دلیلیں صحیح ومشہور احادیث میں بھری پڑی ہیں ،ان اسباب کے اکثر حصہ پرعلار کا اجماع واتفاق ہے کہ اس کی وجہ سے غیبت حلال ہے

997 - صیح بخاری وسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول الله الله الله (واضلى) اجازت طلب كياتوآپ الله فرمايا: "إنْ لَدُنُو الله بِنْسَ انْحُو الْعَشِيرَة" است اجازت دیدو، یہ قبیلے کا بدترین فردے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے اہل فسادواہل شکوک کی فیبت کرنے کے جوازیراستدلال کیا ہے۔ (۱)

> رَحِمَ اللهُ مُوسى لَقَدْ أُوذِى بِأَكْوَمِنْ هذا فَصَبَرُ "(٢) الدُّموى الطَيْلِ بِرَمِم فَرِما مَين أَنِين ، أَيْ تَوْم كَى جانب سے ، اس سے علی بھی زیادہ اذبیتی دی گئیں تو انہوں نے مبرکیا۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابن مسعود ؓ نے فرمایا : میں نے کہا کہاس کے بعد میں تھی اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کرونگا۔

امام بخاری نے اس حدیث ہے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ لوگوں کا اپنے عزیز اور برادرکواس بات ہے باخبر کر دینا جائز دمباح ہے جواس کے بارے میں لوگ کہیں یا کہتے ہوں۔ ۱۹۹۳ - صحیح بخاری میں حضرت عائش ہے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"مَاأَظُنُّ فَكُلَّنَّا وَفُلَاناً يَغْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْناً" (٣)

میں نہیں سمجھتا کہ فلاس اور فلاں شخص جارے دین کا مجھے تھی علم رکھتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۰۵۴ بمسلم ۲۵۹۱)

<sup>(</sup>۲) بخاری ۱۳۳۳ مسلم ۱۲ ۱۰ اس کا د کر پہلے بھی نمبر ۱۴ پر آچکا ہے)

<sup>(</sup>۳)مثلم ۲۰۲۲

اس حدیث کے راو بول میں سے ایک راوی حضرت لیٹ بن سعد فر ماتے ہیں کہ وہ دونوں شخص منافق تھے۔

990 - صیح بخاری و مسلم میں حضرت زید بن ارقم سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ علی کے ہمراہ نکلے اس سفر میں لوگوں کو سخت مشکلات سے دوجار ہوتا بڑا تو عبداللہ بن اُلی (راُس المنافقین) نے کہا جولوگ رسول اللہ علی کے ساتھ ہیں ان پر بالکل مت خرج کرو، تا کہوہ اس سے علیحدہ ہوجا کیں ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوگ لوٹ کر مدینہ پہو نچ تو عزت دارلوگ (لیخی ہم لوگ) وہاں سے ذلیل وخوارلوگوں کو (لیعنی اللہ کے رسول اور مومنین وہ ہا جرین کو) نکال باہر کریں گے۔

تومیں نی کریم بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کواس کی اطلاع دی ، تو آپ بھی نے عبداللدین ابی بن سلول کے پاس قاصد بھیجا (پھر پوری حدیث ذکر کیا ہے) اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کرے ہوئے ہے تیت نازل فرمایا :

إذًا جاء ك المنافقون الخ (النافتون ١)(١)

99۲ - سیح بخاری وسلم میں حضرت ابوسفیان کی شریک حیات ہنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا، "ان اب سفیان رجل شحیح" بلاشبہ ابوسفیان مہا یت کنجوس آ دی ہے ۔ الح (۲)

992 - فاطمه بنت قيل كى مديث ب جس من فركور ب كدنى كريم الله ف ان سفر ما يا : الله معاوية فصعلوك وامًّا ابُو جهم فكا يضع العَصَاعَنْ عاتِقِهِ.

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۹۰۰مسلم ۲۷۷۲

<sup>(</sup>۲) بخاری ۹۳۵۹ مسلم ۱۷۱۳

جہاں تک بات معاویہ کی ہے تو وہ کمزورو مختاج ہے، البتہ ابوجم اپنے لائھی اپنی کندھے ہے جدائی خہیں کرتے ، یعنی اپنی ہویوں کی ہمیشہ پٹائی کرتے رہتے ہیں۔(۳)

### اساتذه ما بزرگول کی غیبت س کراس کا جواب دینا:

یادر کیس کہ کی بھی مسلمان کی غیبت سنے والوں کوچا ہے کہ فی الفوراس کی تر دید کرے اور غیبت کرنے والوں کی سرزش کرے ،اوراگراس پر بات کا اثر نہ ہوتو بردور بازواس کی سرزش کرے اوراگراس پر بات کا اثر نہ ہوتو بردور بازواس کی سرزش کرے اوراگر کوئی اپنے شیوخ واسا تذہ یا جن کا اس پر حق بنا ہے یا کسی صاحب فضل و کمال ،علماء و صلحاء و بزرگان وین کی شیبت سے تو اس کی سرزش کی طرف زیادہ تی سے تو جد دے اور ذرہ برابراس میں تسامال نہ برتے۔ فیبت سے تو اس کی سرزش کی طرف زیادہ تی کریم بھی نے فرمایا :

جس نے اپنے بھائی کے آبرو کی مدافعت کی اللہ اس کے چرے سے قیامت کے دن جہنم کے آگ کو دور کر دیگا۔

999 - صحیح بخاری و مسلم میں حصرت عتبان کی مشہور طویل حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا: مالک بن وُخشم کہاں ہیں؟ ایک شخص نے جواب دیاوہ منافق ہے،اللہ اور اللہ کے رسول سے عبت نہیں رکھتا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"لَا تَفُلُ وْلِكَ آلَا تَرَاه قَدُ قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ : يُوِيْدُ

بِذَلِكَ وَجُهُ اللَّهِ " ـ (١)

اليامت كهوكياتم نبيس و يكفي كداس في رضاء اللي كاراده سي "الا

اله الا الله "كما -

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاء الْحُطْمَةُ فَإِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

برترین چرواہاشدت پندسخت ول ہے، خبر دار کتم ان میں سے مو (ب

كنابيظالم حكمرانوں ہے)

تو ابن زیادہ نے ان ہے کہا آپ بیٹے جا کیں، کیونکہ آپ اصحاب محمہ کے بچے کھے بھوسیوں میں ہے ہیں (اس نے بطور شخیر میدالفاظ ان کے گھٹیا ہونے کی طرف اشادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے روی شخص کی بات نا قابل النفات ہے) تو انہوں نے جواب دیا، کیا اس عہد میں بھوسیاں تھیں؟ (لیمن اس وقت سارے کے سارے صحابہ دا نداور پر مغرضے کوئی بھوئ نہیں تھا) بھوسیاں تو ان کے بعد دوسروں میں پیدا ہوئے (لیمن عہد صحابہ اور عہد رسول کے بعد )(۱) بھوسیاں تو ان کے بعد دوسروں میں پیدا ہوئے (لیمن عہد صحابہ اور عہد رسول کے بعد )(۱) اور اس میں حضرت کعب بن مالک ہے ان کے قوبہ کے واقعہ سے متعلق طویل صدیدے میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نی کریم کھٹائے ارشاد فرمایا جبکہ آپ تبوک میں تو م

اندرجلوه افروز من من أَ الله عَلَ كَعْبُ بِنُ مَالِكِ "كعب بن ما لك في كياكيا؟ توين سلم ك

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۲۵مسلم ۳۳

<sup>(</sup>۲) رئيمس صحيمسلم: ۱۸۳۰

ایک شخص نے کہا،اے اللہ کے رسول اے اس کی خود پندی (حب نفس) اور اس کے شب وروزیا صبح شام نے بازر کھا، (آنے سے روکدیا) تو حضرت معاذین جبل نے فرمایا ''بئس مَا قُلْتَ " تم نے نہایت بری بات کہا،اللہ کا تم ،اے اللہ کے رسول ہم نے ان میں خر کے سوا کچھ نہیں پایا، اللہ کا مقدر کے سوا کچھ نہیں پایا، اللہ کا مقدر ہے۔ (۱)

مَامِنُ امْرِي يَخُدُلُ اِمْرَ أَ مُسْلِماً فِي مَوْضَعِ تُنْتَهَكَ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُسْلَماً فِي مَوْضَعِ تُنْتَهَكَ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُسْلِماً فِي مَوْطِينِ يُحرِّمَتُهُ وَيُهُ مَوْضَعِ يَنْصُرُ مُسْلِماً فِي مَوْضَعِ يُحرِّمَتِه وَيُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِه اِلَّا نَصَرَهُ يَسْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِه اِلَّا نَصَرَهُ لِيُسْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِه اِلَّا نَصَرَهُ لِللَّهُ فِي مَوْطَنِ يُحِبُّ نُصُرَتُهُ "

جوکوئی شخص کی مسلمان کوایسے مقام پررسوا کرتا ہے جہاں اس کی آبرولوٹی جارہی ہواور ناموس تار تارکیا جارہا ہو، تو یقیناً اللہ اس کوایسے مقام پررسوا کرتے جہاں اسے اللہ کی نفسر سے کی ضرور سے اور امید ہوتی ہے اور جوکوئی مسلمان کی ایسے مقام پیدد کرتا ہے جہاں اس کا ناموس تار تار اور آبرولوٹی جارہی ہو یقیناً اللہ تعالی اس کی ایسے مقام پیدد فرماتا جہاں اس کی نفسر سے ویدد کی ضرور سے وخواہش ہوتی ۔ (۲)

١٠٠٣ - سنن ابي داؤد مين حفرت معاذبن انس سيمروي ب كه ني كريم على في ارشا وفر مايا:

<sup>(</sup>١) ديكسس بخاري ١٨١٨ممم مسلم ٢٤ ٢٦

<sup>(</sup>٢) ابوداؤدم ٢٨٨م حديث

مَنْ حَمْي مُنُومِنَا مِنْ مُنَافِقِ - اَرَاهُ قَالَ - بَعَثَ اللّهُ تَعَالَى مَلَكَ أَيْحُمْ وَمَنْ رَمَى مَلَكَ أَيْحُمْ فِي أَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مَلَكَ أَيْحُمِ مِنْ لَحُمْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اللّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ مُسْلِماً بِشَيْعِي يُولِدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ مَسْلِماً بِشَيْعِي مُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ مَنْ قَالَ "()

جس نے کی مسلمان کی حفاظت کی منافق ہے کیا تواللہ تعالی ایک فرشتہ مبعوث کرتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے گوشت کی نارجہنم سے حفاظت کرے گا،اور جس نے کسی مسلمان پہلی چیز کا الزام اس کی برائی کرنے کے ارادہ ہے رکھا تو اللہ تعالی اسے جہنم کے بل پرروکے رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے قول سے تا ئب ہوکر باہر نہ لکل آئے۔

#### (باب-۲)

### دل سے غیبت کرنا:

یادر کھیں کہ بدگوئی وبدکلای ہی کی طرح بدظنی بھی حرام ہے، بینی جس طرح لوگوں کی برائیاں دوسروں سے بیان کرنا حرام ہے، اس طرح خود ہے اس کی برائیاں کہنا اور بدگانی رکھنا بھی حرام ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"اجتنوا كليوا من الظن" بحية رموبيت تمثيل كرت س

م ١٠٠٠ - صحيح بخارى ومسلم مِن حِصرت ابو ہريرة سے مروى ہے كدرسول الله ﷺ في ارشا وفر مايا: "إِيَّا كُمْ وَ الطَّنَّ ، فَإِنْ الطَّنَّ اكْذَبُ الْحَدِيْثِ " (٢)

<sup>(</sup>۱)سنن الى داؤد ٢٨٨٣، بيحديث ضعف بمراس يبلدوالى حديث اس كى شابد ب

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۰۲۴ مسلم ۲۵۲۳

خبر دار کہ بدگمانی رکھو (سمی کوشک کی نظر ہے دیکھو) کیونکہ بدگمانی سب سے بری جھوٹی بات ہے (لیعنی بدگمانی کا گناہ جھوٹ سے زیادہ ما بدگمانی کی وجہ سے جھوٹ کا وقوع زیادہ ہوتا ہے)

اس مفہوم کی احادیث بے شارین ، اور اس طن و گمان سے مرادیہ ہے کہ دوسرے کی برائی پردل کا آمادہ ہونا اور اس کا اینے اندر فیصلہ کر لینا ، البتہ دل میں کھلنے والی بات یاوسوسہ ، اگر اس پر جماؤیا استقر ارنہ ہوتو بالا تفاق معاف ہے ، کیونکہ دل میں ایسی باتوں کے پیدا ہونے پراسے اختیار نہیں ، اور شاس سے چھٹکا را حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے ، اس کا بہی تیجے مفہوم ہے۔ ۱۰۰۵ - صبحے بخاری وسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ کھٹانے ارشا و فر مایا :

> إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَجَاوَزَ لِأُمَّتَىٰ مَاحَدُّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَتَكَلَمْ بِهِ أُوتُعْمَلُ ()

الله تعالی نے میری اُمت کی ان باتوں کومعاف کردیا ہے جوان کے دل میں پیدا ہوں اجب تک کہ اس پڑمل نہ کرے یا زبان سے اس کا اظہار نہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۹ ۵۲ مسلم ۱۲۷

۱۰۰۷ - سیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہم میں ہے کوئی شخص اپنے اندرالی بات پاتا ہے جس کا زبان پر لانا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے تو آپ اللہ نے فرمایا: " أَوْ قَدُو جَد تموهُ "؟ قَالُوا: نَعَمْ: کیادہ بات تم نے اپنے دلوں میں پایا ہے، صحابہ نے عرض کیا جی بال بتو آپ نے فرمایا: ذلیك صریح الایمان "بیصرت کا یمان ہے۔ ()

اس کے علاوہ بھی اس منہوم کی بہت ہی احادیث ہیں جے ہم نے وساوس کے بیان میں ذکر کیا ہے، اور اسے معاف کرنے یا درگذر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اس سے اجتناب اور پر ہیز کرنا وشوار ہے، البتہ اس پر قائم رہنے سے اجتناب دشوار نہیں، بلکہ ممکن ہے اس کا قصد کرنایا اس پر قائم و برقر ارر ہنا حرام ہے۔

اور جب بھی غیبت یا اس جیسی دیگر معصیتوں کے دسوسوں کا کھٹکا پیش آئے تو ضروری ہے کہ اس سے اعراض کر کے اسے دور کر ہے ، الیں تاویلات کرے کہ بیا پنے فلا ہر سے ہٹ کر صحیح مفاہیم کی عکاسی کرنے لگیں۔

امام غزالی اپنی کتاب (الاحیار۳ر۱۵۰–۱۵۱) میں فرماتے ہیں کہ:''جب تیرے ول میں بدگمانی وظن سور پیدا ہوتو جان لوکہ ریسیطانی وسوسہ ہے وہ تیرے دل میں ڈال رہاہے،اس لئے اسے جبطلادینا چاہئے کیونکہ شیطان سب سے بڑا فاسق ہے''اوراللہ تعالیٰ کاار شاد ہے:

إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءِ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالةٍ

فتصبحوا علیٰ مافعلتم نادمین . (الجرات : ۸۷) اگرآئے تہمارے پاس کوئی گنهگار خرکیکر تو تحقیق کرلوکہیں جانہ پڑوکسی قوم پر تادانی ہے، پھرکل کواپنے کئے پرلگو پچھتائے۔ لہٰذاابلیس کی تصدیق جائز نہیں ،اگروہاں کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہو جوفساد پر دلالت کرتا ہو،اوراس کے برخلاف کا بھی اخمال ہوتو ، برگمانی کرنا جائز نہیں۔

اور بدگمانی کی علامتوں میں ہے ہے کہ اس مخص کے ساتھ تمہارے دل کی حالت و کیفیت جس طرح بہلے تھی اس میں تبدیلی آجائے ، تم اس سے نفرت کرنے لگویا اس کی موجود گی بارمحسوس ہونے لگے ، عزت واحترام بعظیم و تو قیریا اس کا خیال رکھے میں فتور بیدا ہوجائے ، اور اس کی برائی کا ایک کے نصور ہے آپ مغموم ہوجا تیں ، کیونکہ شیطان بھی لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی برائی کا ایک نہایت معمولی کلوا ڈالٹا ہے اور رہے باور کراتا ہے کہ بیتیری سمجھ داری ، ذکاوت حس اور زیر کی ہے اور یہ کہ مومن بنظر نور اللی دیکھ الواقع وہ شیطانی وھو کے اور اس کی تاریک نظروں سے دیکھر باہوتا ہے۔

اوراگراس کی خرکوئی عادل و متواز ن شخص دیواس کی خاتصدین کرونہ تکذیب تا کہ کی سے بد کمانی پیدانہ ہو، اور جب بھی کسی سلمان کے بارے میں تیرے دل کے اندر کوئی براخیال جو بد کمانی کے قبیل ہے ہو پیدا ہوتو اس کے اعزاز واکرم اور احترام ورعایت میں اور زیادہ اضافہ کردو، کیونکہ اس سے شیطان خار ہوگا، اور ان وساوس کوتم سے دور کردے گا اور آئندہ اس طرح کی بات تیرے دل میں اس خیال سے نہیں ڈالیگا کہتم اس کی وجہ سے اس کے لئے دعاؤں میں مشغول ہوجاؤگے اور نیک عمل میں لگ جاؤگے۔

اور جبتم کسی مسلمان کی خطعی کوکسی غیر مشکوک دلیل کی بنیاد پر جان لوتو اسے تنہائی میں نصیحت کروتا کہ اس کی غیبت کرنے کی دعوت دیکر شیطان تنہیں دھوکہ نددینے پائے ،اور جبتم اسے وعظ وقصیحت کروتو اس طرح مت کروکہ اس کے عیوب و نقائص سے واقفیت پر تمہار سے اندر خوشی جیسی پائے محسوس ہو، تا کہ وہ تنہیں تعظیم و تکریم کی نظر سے اور تم اسے تقارت و کمتری کی نظر سے در تم اسے حقارت و کمتری کی نظر سے در تی ہو، بلکہ تمہارا ارادہ اسے گناہ سے نجات والا ناہو، اور اس طرح اس کے لئے غمز دہ رہوجس طرح

اپنے اندرنقص وغیوب پیدا اہونے کی صورت میں منگین ہوتے ہو، اور تہمیں یہ بات زیادہ پیند ہوکہ تیری نفیحت دوعظ کے بغیر وہ خود ہی ان نقائص کوترک کردے، اور تجھے نفیحت کرنے کا موقع شمطیٰ

یدامام غزالی کے کلمات تھے۔ (امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں : پہلے ہم ذکر کرچکے ہیں کہتا ہوں : پہلے ہم ذکر کرچکے ہیں کہ جب بد مگانی کا عارضہ پیش آئے تواسے فوراً دورکر ہے، اور بیاس وقت ہے جبکہ اس میں غور وفکر کرنے ہے متعلق کوئی شرع مصلحت بہو چنے کی کوشش کرنا جائز ہے، مثلاً گواہوں و وفقائص میں غور وفکر کرنا اس کی کھون پر کھا در تہہ تک پہو پنچنے کی کوشش کرنا جائز ہے، مثلاً گواہوں و راویوں کی جرح کرنا اور دیگر امور جس کا ذکر مباح غیبت کے بیان میں آچکا ہے۔

#### (باب-2)

# غيبت كاكفاره اوراس ينوبه

جُولُونی کس گناہ کا ارتکاب کرے اس پر بعجلت تمام فوراً تو بیکرنالا زم ہے، وہ تو بہجواللہ کے حقوق سے متعلق ہواس کے اندر تین چیزوں کا ہونا شرط ہے

- (۱) فورأاس معصيت ہے دستبرداري و كناره كشي اختيار كرنا
  - (۲) کے ہوئے مل پرنادم وشرسار ہونا۔
  - (س) أستنده اس كااعاده نه كرنے كاعز م مقم كرنا \_

اوردہ تو بہ جوحقوق العباد سے تعلق رکھتا ہواس کے اندران نتیوں کے علاوہ آیک چوتھی شرط بھی ہے اوردہ میرکہ: صاحب حق کواس کاحق والیس کر نایا اس سے معانی و برارت حاصل کر نا۔

لہذا غیبت کرنے والوں پر ان خیاروں چیزوں سے تو بہ کرنا واجب ہے ، کیونکہ غیبت کا

تعلق حقوق العباد یا حقوق انسانی ہے ہے، البذاجس کی غیبت کی گئے ہے اس سے اسے حلال کرانا

ضروری ہے۔ اور صرف اتنا کہنا کائی ہوگا یا نہیں؟ کہ ''میں نے آپ کی نفیب کی ہے 'اس کئے آپ محصے معاف کر کے حال کو آزاد کریں'' ، یا جس بات کی فیبت کی ہے اس کا بیان اور اس کی وضاحت کر ناضروی ہوگا؟ اس میں علمار شوافع کی دورائے ہے ، ایک بیکدائس کی وضاحت ضرور کی ہے ، ایک بیکدائس کی وضاحت ضرور کی ہو اس کے بغیر ہی وہ بری کردے تو بیے براء ت درست نہیں ہوگی ، جس طرح کہ مال مجہول سے اگر بری کرد نے تو بری نہیں ہوتا (احناف کے نزدیک بری ہوجاتا ہے )

دوسرافعل یہ کہ اس کی وضاحت شرط نہیں ، کیونکہ یدان امور سے تعلق رکھتا ہے جس میں تسامح و درگذر ہے کا م لیا جا تا ہے ، اس لئے اس کو مال کے برخلاف اس کا بتانا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ، مگر بہلا قول ہی مشہور و مفتی نہہے ، کیونکہ انسان بھی کسی غیبت کونو معاف کر دیتا ہے ، مگر کسی دوسری بات کو معاف تہیں کرتا ، اور جس کی غیبت کی گئے ہے اگر وہ عائب یا وفات پاچکا ہوتو اس سے براہ ت حاصل کرنا دشوار ہے ، مگر بھش علار کی رائے ہے کہ اسے اس کے لئے بکشرت و عارم خفرت اور اس کے لئے حسنات کرتے رہنا چاہے۔

جس کی فیبت کی گئی ہے اسے جا ہے کہ فیبت کرنے والے کو بری کردے، مگر ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ، کیونکہ ایسا کرنا تعرع اور اپنے حق سے دستبر دار ہونا ہے ، اور اسے اس کا اختیار ہے کہ دستبر دار ہویا نہ ہو ، مگر اس پر تاکیدی طور پرمستحب ہے کہ وہ اسے بری کردے تا کہ دوسرا مسلمان بھائی معصیت کے وہال سے نجات پاسکے ، اور خود اسے اللہ کی طرف سے عفو و در گذر پر ثواب عظیم اور اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَالْكَاظِمِيْنَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنِ . (آل مران سرا) المُحْسِنِيْنِ

اور دبالية بين غصراور معاف كرئة بين لوگون كواور الله عامة المبيني منافعة المبيني المبيني منافعة المبيني المبي

اوراس کاطریقہ بہے کہ معانی کے ساتھ وہ اپنے دل کوتیلی دے کہ بات تو پیدا ہو چک ہے،
اوراس کے ازالے کی اب صورت بھی نہیں ،اس لئے مناسب نہیں کہ میں حصول تو اب کونظر انداز
کردوں جو جھے اپنے مسلمان بھائی کی گلوخلاصی سے حاصل ہوگا، جبکہ اللہ تعالی نے خود فر مایا ہے :
"وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُودِ

(الثورى: ۱۳۳)

اورالبتہ جس نے سہااور معاف کیااور بے شک میکا م ہمت کے ہیں۔ نیز اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"نُحُدِ ٱلْعَفُولُ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَآعُرِ ضَ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ"

(اعراف: ١٩٩)

عا دت کر درگذر کی اور تھم کر نیک کا م کرنے کا اور کنارہ کرجا ہوں ہے۔

اوراس جیسی بےشارآیات ہیں۔

١٠٠٧ - حديث مي من آيا ب كدرسول الله الله ارشاد فرمايا

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ آخِيه " (١)

اوراللہ اپنے بندے کی مدومیں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی

(مسلمانوں) کی مددمیں لگار ہتاہے۔

امام شافعی رحمة الله فرماتے ہیں جے راضی کیا جائے اوروہ راضی نہ ہووہ شیطان ہے۔

متقدمین نے اس شعرمیں اول کہاہے:

قیل لی : قد اساء الیك فلان و مقام الفتی علی الدُل عار مجمد کہا گیا كه فلال نے تيرى برائى كى ہے اور نوجوان كا ذلت پر برقر ار رہنا عار ہے

قلت : قد جاء نا واحدت عدراً دیهٔ الدنب عندنا الاعتدار می نے کہاوہ میرے پاس آیا اوراس نے معذر اور میرے نزدیک گناہوں کی دیت (خون بہا) خواہی کی عذریق کردیناہی ہے

غیبت کرنے والوں کوغیبت کے گناہ سے بری کرنے کی تلقین و تحسین کے سلسلے میں جو پچھ میں نے اس جگہ بیان کیا یہی تھی اور درست ہے، اور سعید بن مستب سے جو بیمنقول ہے کہ انہوں نے فرماما:

بھی محمول کیاجا سکتا ہے کہ ''اِنِّی لَا ابیع غیبتی ابداً '' میں اپنی فیبت کو بھی مباح نہیں سمجھتا ، یعنی فیبت حرام ہے، میں اس کے حرام ہونے کا ہی قائل ہوں، میں فیبت کومباح وطلال نہ مجھتا ہوں اور نہ مجھ سکتا ہوں۔

اور می ہے کونکہ اگر کوئی انسان مد کے کہ ''اُکٹٹ عوصی لِمَنْ اِغْتَابِنِی ''جومیری غیبت کرے میں اپنی آبرواس کے لئے مباح کرتا ہوں، تو غیبت کرنے والا اس سے بری نہیں ہوگا ، اوراس کی غیبت ہر کرنے والے کے لئے حلال نہیں ہوجائیگی ، بلکہ ہر شخص پر وہ اس طرح حرام رہے۔ حرام رہے گی ،جس طرح دوسروں کی غیبت کرناحرام ہے۔

١٠٠٨ - ابوداؤركي روايت ميس بيك ني كريم الله في فرمايا

اَيَعْجِرُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُونَ كَابِي ضَمْضَمَ ؟ كَانَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضى عَلَى النَّاسِ " (١)

کیاتم میں کا کوئی ابوسمضم کی طرح ہونے سے قاصر ہے، وہ جب اپنے گھرے نکلتے تو کہتے : میں اپنی عزت نفس اور آ پرولوگوں پر صدقہ کردے رہا ہوں۔

اس کامفہوم ہے ہے کہ جو مجھ پرظلم کرے میں اس سے اپنی مظلومیت اور حق ظلم کا مطالبہ نہیں کرو نگا نہ دنیا میں نہیں کرو نگا نہ دنیا میں نہیں کرو نگا نہ دنیا میں نہیں نہیں تحرت میں اور یہ جملہ اس مظلومیت کے حقوق کو ساقط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ہری کرنے سے پہلے موجود ہو، البتہ جو اس کے بعدرو نما ہوتو اسے از ہر نو ہری کرنا اور معاف کرنا ضروری ہوگا جھن اس قول کی وجہ سے وہ ہری نہیں ہوگا۔ و باللہ التو فیق۔

### (باب-۸)

# چغلخوري

چخلخوری کی حرمت ، اس کے دلائل ، اس پر وعیدیں اور اس کی حقیقت واصلیت کا ذکر کرچکا مول ، جواختصار کے ساتھ مقا ، اب اس کی تشریح تفصیل کاار دہ ہے۔

امام غزالی اپنی کتاب (الاحیار ۱۲۵) میں فرماتے ہیں، چغلخوری کا اطلاق عموماً اس پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی بات اس شخص ہے کہ جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہو، مثلاً

<sup>(1)</sup> الوداؤد: ٢٨٨١-٢٨٨٨، حديث مرسل ضعيف

کوئی شخص کے کہ 'فلان شخص آپ کے بارے میں اس اس طرح کہد ہاتھا، اور پخلخوری اس کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اس کی تعریف میہ ہوگا کہ ایسی بات کا انکشاف کرنا جس کے انکشاف کو متعلقہ شخص ناپند کرے ، خواہ میہ ناپند بدگی بات کرنے والے کی طرف سے یا جس کے بارے میں بات کہی گئی ہے اس کی طرف سے یا کسی تیسرے کی طرف سے ہو، یقل وانکشاف بات کے ذریعہ یا تجریر کے ذریعہ یا اشارہ و کنامیہ کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے ہو، اور جو بات نقل کی جارہی ہے اس کا تعلق قول سے ہو یا میں معیوب ہویا غیر معیوب۔

تو چنلی در حقیقت نام ہے راز کے افتار کا اورا سے پر دے کو تار تارکرنے کا جس کے اکتشاف کونا پیند کیا جار ہو۔ اس لئے لوگوں کے جن احوال پر بھی نظر پڑے انسان کوچاہئے کہ اس پر خاموثی اختیار کرے ، الا اینکہ اے بیان کرنے میں کئی سلمان کا فاکدہ یا کی محصیت کا از لہ ہو، اگر کسی کو دیکھے کہ وہ اپنا مال چھیار ہا ہے اور دیکھنے والا اس کا ذکر دوسروں ہے کردے تو یہ بھی چفلی اگر کسی کو دیکھے کہ وہ اپنا مال چھیار ہا ہے اور دیکھنے والا اس کا ذکر دوسروں ہے کردے تو یہ بھی چفلی کی جائے اور کے دوسرے کی بات اس سے نقل کرتے ہوئے کی جائے کہ ذفلاں شخص تیرے بارے میں اس اس طرح کہ در ہاتھا' تو اس پر چھیا توں کا التزام ضروری ہے۔ طرح کہ در بات اس پر چھیا توں کا التزام ضروری ہے۔

- (۱) اس کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ جفلخو رفاست ہے،اور فاست کی خبر مردوونا قابل قبول ہے۔
  - (۲) اے اس منع کرے، نصیحت کرے اور ایسا کرنے کی برائی بیان کرے۔
- (۳) الله ك واسط الله فرت كرب، كونكه الياضخف الله كنزويك مبغوض و نالبنديده إورالله ك لي كي في فرت كرناواجب ب-
- (4) جن كى طرف منسوب كرك بات كن جائ ان سے بدخن ند ہو، كونك الله

### تعالی کاارشاد ہے

" اجتنبوا كثيرا من الظن ' بجيّ رهوبهت تهمت كرنے كـ"\_

(۵) نقل کردہ بات آپ کوتحقیق وتجس پرآمادہ نہ کرے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے ''ولاتحسسوا''(اورتجس مت کرو)

(۲) چھلخورکوجس بات مے مع کرے اسے خود اپنے لئے بھی پیندنہ کرے کہ اس کی افتال کردہ باتوں کو دوسروں سے بیان کرنے گئے۔

ذکرکیا گیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیر کے سامنے کی دوسر فے فض کی کوئی بات کی تو حضونا کوئی بات کی تو حضرت عمر ایا ، اگر چا ہوتو تمہارے معاملہ میں ہم غور کریں ، کیونکہ اگر تو جھونا ہے تو اس آیت والوں میں سے ہے ' اِنْ جَائے کہ فاسق بنبنا فتبینو ا " (اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاس خبر کیکر تو تحقیق کرلو) اورا گر بچا ہے تو اس آیت والوں میں سے ہے " هماز مشاء پاس کوئی فاس خبر کیکر تو تحقیق کرلو) اورا گر بچا ہے تو اس آیت والوں میں سے ہے " هماز مشاء بنیمینم " (طعنے دے چنلی کھا تا بھرے) اورا گر جا ہوتو تمہیں معاف کردیں اس شخص نے بنیمینم " در میں اس شخص نے بنیمینم " در میں ایک میں بنیمین میں ایک میں بنیمین میں بنیمین میں بنیمین میں بنیمین میں بنیمین بنی

عرض کیااےامیرالمومنین،ہم معافی جاہتے ہیں،آئندہ مجھےسےاں کا بعادہ نہیں ہوگا۔

ایک شخص نے صائب بن عباد کوایک تحریبیش کیا جس میں اسے بیتیم کا مال لینے اور غصب کرنے کی تلقین تھی ، اور مال بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے اس کے پشت پرتحریر کردیا) چغلی نہایت بری شکی ہے، اگر چہ بات درست ہو، اور وفات پانے والے (بیتیم کے والد) پر اللہ رحم کرے، بیتیم کو اللہ تعم البدل عطافر مائے اور مال کواللہ خوب بڑھائے اور در پے ہونے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تعم البدل عطافر مائے اور مال کواللہ خوب بڑھائے اور در پے ہونے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔

#### (باب-۹)

# حكام وقت كوبلاضرورت بات يهونجانا

ه ۱۰۰۰ - سنن الی داؤد وتر مذی میں حضرت عبدالله بن مسعود سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ

رسول الله فلك نے قرمایا:

لَايُسَلِّغُنِيْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ

أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَآنَا سَلِيْمَ الصَّدْرِ" (١)

میرے اصحاب میں ہے کوئی کسی کے بارے میں جھے کچھنہ ہونچائے (میرے سامنے کسی کی بات قال نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تہمارے پاس اس طرح آؤں کہ میراول (سب سے) مطمئن ہو۔ (باپ-۱۰)

شری طور بیر نابت شده نسب کونتهم کرنے کی مما نعت:

الله تعالى كاارشادى

"وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا" (الإسراء: ٣٦)

اورنه يجهي برجس بات كي خبرنيس جهي كو، بيتك كان اورا كم اوردل ان

سب کی اس سے بوچھ ہوگی

١٠١٠ - مي مسلم من حضرت ابو مريرة عمروي موه فرمات بين كدرسول الله الله الله

اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفُرٌ الطَّعِنُ فِي النَّسَبِ والْيَنَاحَهُ

عَلَى الميتِ"(٢)

لوگول کی دو حصلتیں ان کا کفرے،نب کو تہم کرنااورمردے پر بین کرنا۔

<sup>(</sup>١) ابوداؤره ٢٨ ، ترغرى، اساده صغيف، اوقال الترغري غريب من بذا الوجه)

<sup>(</sup>۲) مجيم سلم: ۲۷

(باب-۱۱)

فخرومبامات كيممانعت

"فَلَا تُوَكِّوْ أَنْفُسَكُمْ هُوَاعُلَمُ بِمَنْ اتَقَى" (النجم ٣٣)

النا - صحیح مسلم وسنن ابی داوُد میں صحابی رسول خصرت عیاض بن حمالاً ہے مروی ہے دوفر ماتے

اِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ لَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَحَدْ عَلَىٰ أَحَدِ وَلَا يَفْخَو آحَدْ عَلَىٰ آحَدِ " (١)

الله نے مجھے وی کیا ہے کہ لوگ او اضع اختیار کریں تا کہ کوئی دوسرے پر

نەزيادنى كرے،اورندايك دوسرے پرېزالى وفخركرے۔

(ياپ-١٢)

مسلمانوں کے مصائب براظہار مسرت کرنے کی ممانعت:

١١٠ المسنن تريدي من حضرت واعلم من اسقع بمروى بوء فرمات بين كرسول الله الله

نے فرمایا:

لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَهُ لِآخِيكَ فَيَرَحَمُهُ وَيَبْعَلِيكَ " (1) الله بَعَالَى كَي آرُمانَش پرمسرت كا اظهار مت كرو، (كهين اليانه هو) كدالله اس پررهم كامعامله كرے اور تمهين اس كے اندر بيتلا كروے

<sup>(</sup>۱)مسلم ۲۵ ۲۸ ابوداؤ د۱۲۱

<sup>(</sup>٢) سنن ترندي ٢٠٥٠ وقال الترندي حديث حسن

# مسلمانوں کی تحقیر اور اس کا غراق اڑا ناحرام ہے

الله تعالیٰ کاارشادے

ٱلَّـٰذِيْنَ يَـٰلَـٰ مِّرُونَ الِمُظَّوِّعَيْنَ مِنَ الْمُؤمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّلَدِيْسَ لَايَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمْ فَيَسْجَزُونَ مِنْهُمْ، سَخِرالله مِنْهُم وَلَهُم عَذَابٌ الْيُمِّ . (برار- تُرب وي)

و واوگ جوطعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جودل کھول کر خیرات کرتے ہیں ، اور ان برجن کے باس کھٹیں اپن محنت کے سوا پھر ان پر صفح كرت بين ، الله في ان عظمها كيا باوران كر لي وروناك

نيزاللدتغالى فرمات بين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُسْخَرُ قُومَ مِنْ قُومٍ عَسْى أَن يَكُونُوا خُيْرا مَنهم ، وَكَانساءُ مِنْ نَسَاءِ عَسَىٰ ان يُّكنُّ حَيْرا مِنهن أَهُ وَلَا تُلْمَزُوا انْفُسَكُمْ وَلَاتَنَابَزُوا بِالْلَقَابِ " (جرات : ١١) اع ایمان والوصفحان كرين ایك لوگ دومرے سے شايدوه بهتر مول ان سے اور نہ ورتیل دوسری عوراق سے شاید وہ بہتر ہول ان سے اورعیب ندلگاؤایک دوسرے واورنام نیزالوچرانے وایک دوسرے کے۔ نیزارشادباری تعالی ہے

"وَيْل لكل همزة لمزه "(المرة من الراب مرطعندوية والعليب فين والعلى الكل همزة لما المالية العرب في المالية والعلى

اس باب میں حدشار سے متجاوز بکثرت صحیح احادیث وار دہوئی ہیں اوراس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔

١٠١٣ - صحيح مسلم مِن حضرت الوهريرة معموى عده فرمات بين كدر سول الله الله المناه فرمايا:

لا تستح است و او لا تغاجشوا و لا تباغضوا و لا تدابروا ، و لا
يسع بعض حُم على بعض و حُونُوا عِبادَ الله ، احوانا ،
السمسلِم احُوالُمُ سلِم لا يَظُلِمُهُ ، و لا يَخْلُهُ و لا يَحْورُهُ الشّقُوى هَا هُ سَا الله الله الله الله عدوه ، فلات مَرّات.
السّقُوى ها هُ سَا الشّر ان يَحْقِر اَحَاهُ المسلم ، مُكل
يحسب امراي مِن الشّر ان يَحْقِر اَحَاهُ المسلم ، مُكل

نہ آپس میں حسد کرو، نہ بلاوجہ بولی لگاؤ (خریداری کی نیت کے بغیر) نہ آپس میں بخض وعنادر کھو، نہ ایک دوسر ہے سے طع تعلق کرو، نہ دوسر ہے کی تج پہنچ کرو، (کہ کوئی کئی خریدار سے خریدر ہا تھا کہ آپ وہی چیز اسے پیش کریں کہ مجھ سے لو) اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن جاؤ، ایک مسلمان دوسر ہے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پرظلم کرے نہ اسے رسوا کرے، نہ اسے ذلیل کرے، تقوی اس جگہ ہے، آپ نے تین باراپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انسان کے شروفساد کے لئے یہی کافی ہے کہوہ اپنے مسلمان بھائی کوڈلیل کرے، ہر شروفساد کے لئے یہی کافی ہے کہوہ اپنے مسلمان بھائی کوڈلیل کرے، ہر مسلمان دوسر ہے مسلمان پرحرام ہے، اس کا خون بھی اور اس کا مال اور مسلمان دوسر ہے مسلمان پرحرام ہے، اس کا خون بھی اور اس کا مال اور اس کی عرب و آبر و بھی۔

المُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرامٌ دَمُهُ وَمَالَةً وَعِرْضُهُ. (١)

(امام نووى فرمات بن) بن بها بها بول: غوروفكرك والول ك لي الم صديث كى منفعت كس قد رفظيم اوراس ك فواكد كس قد ردوررس اورلا متنابى بين، اس كا اندازه كياجا سكتا بهراه الله بن مسعود سعم مين حضرت عبدالله بن مسعود سعم وى ب كه ني كريم فقال لا يَد يُحل المجنة مَن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنقالَ ذرة مِن كِبيرٍ، فقال رَجُلُ إن الرجل يُحب ان يكون ثوبُه حسناً و تعله حسنا، قال : إن الله جميلٌ يُحِب الجمالَ ، الكِبرُ بَطر الحَقَّ وَعَمُطُ النَّاسِ " (۱)

اییا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکمر ہوگا، ایک شخص نے عرض کیا انسان جا ہتا ہے کہ اس کا کیٹر ااچھا اور اس کا جوتا عمدہ ہو، تو آپ دی نے فرمایا، اللہ جمیل وخوبصورت ہے اور جمال وزیبائش کو پیند کرتا ہے، تکبراور بڑائی حق کا اٹکاراورلوگوں کو حقیر

(باب-۱۱۳)

جبونی گواہی کی مغلظ تحریم

الله تعالی کاارشادہ:

"إَجْتَنِبُوا قُولَ الزُّوْدِ "(أَنَّجُ: ٣٠) اور بَحِيّ ربوجموني بات --

نيزاللدتعالى فرماتے ہيں

"وَلَا تَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ

وَالْفُوَّادَ كُلُّ أَوْلَٰئِكَ عَنْهُ مَسْئُولًا "(الارار: ٣٦)

اورنه پیچیے پڑجس بات کی خبرنہیں تجھ کو بیٹک کان اور آنکھ اور دل ان

سب کی اس سے پوچھ ہوگی۔

۱۰۱۱ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت ابو بکرنفیج بن حارث ہے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشا دفر ماما:

آلَا أُنبَّنَكُمْ ، بِأَكْبِرِ الكَبَائِرِ ؟ ثلاثاً ، قُلْنَا : بَلَى يَارَسُولَ الله ، قَالَ : الإشراك بِالله ، وعُقوق الوالدينِ وكان متكئاً فيجلس ، فقال : آلا وَقَوْلُ الزور أوشهادةُ الزور ، فمازال يكررها حتى قلنا لينهُ سكت "()

کیا میں تمہیں کمیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دول؟ آپ نے اسے تین بارد ہرایا، ہم لوگوں نے کہا بیٹک ضرور بتادیں، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کی کوشریک کھیرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، آپ فیک لگائے ہوئے تھے، تو سنجل کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، آگاہ ہوجاؤ، خبر دار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، آپ اے اسقدر بار بارد ہراتے رہے کہ ہم نے دل ہی دل میں کہا کاش آپ اب خاموش ہوجاتے۔

(امام نووی فرماتے ہیں کہ) میں کہتا ہوں: اس باب میں اور بھی بے شارا حادیث وارد ہوئی ہیں، جس ندر میں نے ڈکر کر دیا ہے وہی کافی ہے اور اس پراُمت کا اجماع ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۵۴ بمسلم ۸۷

#### (باب-۱۵)

#### احسان جمّانے کی ممانعت:

الله تعالیٰ کاارشاد ہے

" يَ اللَّهَ اللَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقًا تِكُمْ بِالْمَنَّ وَالَّاذِي

" (البقره: ١٩٢٠)

اے ایمان والومت ضائع کروا ٹی خیرات اجسان رکھ کراورایڈادے کر۔ مفسرین کی رائے ہے کہ خیرات ضائع کرنے اور اسے مٹانے سے مراواس کے تواب کو

ضائع كرناي \_

١٠١١ - صحيح مسلم على صرت الوذر سمروى به كدنى كريم على فارشا وقرايا:

قَلَاتُ لَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ الْيَهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمُ

وَلَهُمْ عَدَابٌ الْيُم قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله
عليه وسلم - ثَلَاتُ مَوَّاتٍ ، قَالَ ابُوْ ذَرِّ حَابُو وَحَسِرُوا ،
مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : المُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ
سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ "()

تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ بات کر یگاندان کی طرف النقات کر یگا اور نہ ان کی صفائی کر یگا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے، راوی کہتے ہیں، آپ شے نے اسے تین بار پڑھا، ابوذر شنے عذاب ہے، وہ کون لوگ ہیں اے اللہ عرض کیا، ایسے لوگ نامرادو گھائے میں رہے، وہ کون لوگ ہیں اے اللہ

<sup>(</sup>۱)منتلم ۱۰۱

كرسول؟ تو آپ الله ف فرمايا فخف سے ينچ لفكا كر كبڑا يہنے والا اور

احسان جمّائے والا اور جھوٹی قسم کھا کرسامان بیجنے والا۔

(باب-۱۲)

#### لعنت وملامت كرنے كى ممانعت

ا اوا - صیح بخاری ومسلم میں حضرت ثابت بن ضحاک (جواصحاب شجرہ لعنی درخت کے نیجے

بیعت کرنے والول میں سے ہیں) سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا

"لُعْنُ المُؤْمِنِ كُقَتْلِهُ"

مؤمن بیلعنت کرنااہے قل کرنے کے مرادف ہے۔(۱)

صحح مسلم من حضرت ابو بريرة ك مروى بكرسول الله الله المارثادفر مايا:

"لاَ ينبغي لِصِدِّيْقِ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا"

صدّ بق کوزیب نہیں دیتا کہ و العنت کرنے والا ہو۔ (۲)

صحیح مسلم میں حضرت ابو در دار ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺ نے ارشاد

لَايَكُوْنُ اللَّعَّانُونَ شُفْعَاءَ وَلَاشُهَدَاءَ يُوْمَ الْقِيْامَةِ. (٣)

بكثرت لعنت كرنے والا قيامت كے دن ندال شفاعت ميں سے ہوگا اور نہ ہى

<sup>(</sup>۱) بخاری ۴۴۰ (مسلم ۱۱

<sup>(</sup>۲)مسلم ۱۵۹۷

<sup>(</sup>۱)مسلم ۲۵۹۸

۱۰۲۰ - سنن الی داورور مذی میں حصرت سر وین جندب سے مروی ہو و ات میں کدرسول

الله هلك فرمايا:

"لَا تَلَا عَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ" (١)

أيس من أيك دوسر بكوالله كالعنت اس ك غضب إورنارجهم كالعنت مت كرو-

۱۰۲۱ - ترندی میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

لَيْسَ الْمُؤمِنُ بِسَالِطُعَانِ وَلا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا

مومن بكثرت طعنه وينه والاوتهمت لكانے والا اور بدكارو بد گونيس ہوتا۔ ۱۰۲۲ - ابوداؤ دميس حضرت ابودروار من مروى ہے، وہ فر ماتے ہیں كهرسول الله ﷺ في ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْعَبْدُ اِذَا لَعَنَ شَيفًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ الْي السَّمَاءِ ، فَتَغْلَقُ الْي السَّمَاءِ ، فَتَغْلَقُ الْمِوَابُ السَّمَاءِ ، فَتَغْلَقُ الْوَابُهَا أَبُوابُهَا أَبُوابُهَا أَلَّمْ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعْتُ اللَّي دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعْتُ اللَّي دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاعًا رَجَعْتُ اللَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِلْمُ الللللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الل

<sup>(</sup>۱) ابودادُ د۲ ۰ ۴۹، برّندی ۲ ۱۹۷، وقال اکر ندی: حدیث مستمح

<sup>(</sup>٢) برندي ١٩٤٧ء وقال الترندي: حديث حس

<sup>(</sup>١) الوداوُ د٥٠٩٩ ، مبداحمه ٢٨٤ -٣٨ -٢٠٠٩ ، مديث حن

پھروہ زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے اس کے اوپر بندکر دیے جاتے ہیں ، پھر وہ داہنے اور بائیں کا رخ کرتی ہے ، پھر جب اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو جے لعنت کیا گیااس کی طرف لوٹتی ہے ، اگروہ اس کا اہل ہے تو ٹھیک ورند لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔

۱۰۲۳ - ابوداؤدوتر فدی میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر ماما :

"مَنْ لَعْنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِاهْلِ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ " (١)

جس نے کسی چیز پرلعنت کیا ،اوروہ اس کا اہل نہیں تو لعنت کرنے والے پرلوٹ آتی ہے۔ ۱۰۲۴ - صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصین کے عمروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جبکہ اپنے بعض اسفار میں تھے ،اورانصار کی ایک عورت اونٹنی پرسوارتھی ،اونٹنی بدک گئی تو اس عورت نے اسے لعنت کیا ، تو نبی کریم ﷺ نے اس کی لعنت کوئی کرفر مایا :

خُلُوا مَاعَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " (٢)

اں اونٹنی پر جو کچھ ہے،اسے لےلوادراہے چھوڑ دو کیونکہ ریلعنت ز دہ ہے۔

راوی حدیث حضرت عمران فرماتے ہیں ہم اس اونٹنی کودیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان کے گذرتی ہے اور چلتی ہے مگر لوگ اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے ، (امام نو وی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: عمران کے والد حصین کے اسلام لانے یار سول اللہ کھی صحبت پانے کے سلسلے میں محدثین کا اختلاف ہے، مگر صحبح قول ان کے اسلام وصحبت ہی کا ہے، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا آپ کی صحبت پائی ،اسی وجہ سے میں نے انہیں ' رضی اللہ عنہما' کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) ابودادُو٥٠ ٢٩، ترندى١٩٤٨، وقال الترندى: حديث حن

<sup>(</sup>۲) صحیحمسلم ۲۵۹۵

1010 - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اس دوران کہ ایک لڑکی اونٹ پرسوارتھی اوراس پر جماعت والوں کا پھے سامان لدا ہوا تھا کہ لڑکی نے نبی کریم کھی کو دیکھا اور پہاڑی انہیں تھی پیدا کررہی تھی کہ اس لڑکی نے کہا ' وَحَلْ اللّٰهُمُ الْعَنْهَا'' دورہو، تجھ پراللہ کی لعت ، تو نبی کریم کھی نے فرمایا:

"لَا تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَالَعْنَةٌ"

میرے ساتھ وہ اونٹنی ندرہے جس پرلعنت ہے۔

ایک روایت کے الفاظ اس طرح بین:

"لا تُصَاحِبْنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَغْنَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى" (١)

میرے ساتھوہ سواری ندرہے جس پراللہ تعالی کی لعنت ہے۔

(فصل) - تعیین کے بغیر گنهگاروں پرلعنت کرنا:

١٠٢٠ - مشهور صحح احاديث عابت بكرسول الله الله الله الله

"لَعْنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَسْتُوْصِلَةً" (٢)

بال دینے والی اور دوسروں کا بال لگانے والی پراللہ کی لعنت ہے۔

١٠١٧ - آپ ش نفرمايا:

"لَعْنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا" "ورْجُور يرالله كالعنت إ-(٣)

١٠١٨ نيزآپ للے فرمايا:

(۱) صحیح مسلم ۲۹ م۱۶ جل: اونٹ کوچھٹر کئے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے (۲) بخاری ۵۱۳ مسلم ۲۱۲۵ (۳) مسلم ۱۵۹۷ "لُعْنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِ يْنَ "(١) تصوير بنان والول يرالله كالعنت بـ

١٠٢٩- نيزآپ للكاني:

"لُعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَّارَ الأرضِ "(٢)

اس پراللہ کی لعنت جس نے زمین کی علامتوں کو بدلا۔

١٠٣٠ - آپ للك نرمايا:

"لَعْنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ بَيْضَةٌ "(٣)

ایے چور پراللہ کی لعت جوانڈ اجیسی حقیر چیز ) چرا تا ہے۔

الادار آپ للف فرمایا

"لَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَيْهِ "(٢)اس پرالله كي لعنت جووالدين پرلعنت بهيج\_

" لَعْنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَعَ لِغَيْرِ اللَّهِ" الريرالله كالعنت جوغيرالله كَ لَحَ وَى اللَّهِ كَاللَّهِ كَاللّ كرے۔(م)

١٠٣٢ - آپ الله فرمايا:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْنَا حَدَثَا أَوْآوَى محدثا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمُكَارِّكِةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ "(۵)

جس نے مارے درمیان تی بات بیدا کی ، یاکی تی بات بیدا کرنے

(۱) بخاری ۲۲۳۸

(۲)مسلم ۱۹۷۸

(۳)مسلم ۱۹۸۷

(۳)مسلم ۱۹۷۸-۱۳۸

(۵) بخاری ۷۸۳، مسلم ۱۹۷۸

والے کو بناہ دیا تو اس براللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

١٠٣٣ - نيزآپ للف فرمايا:

اَللَّهُمَّ العَنُ رَعْلا وَ ذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَبِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ "() اللهِ عَنْ رَعْلا وَ ذَكُوان اورعصيه برِجْهُول في الله اورالله ك

رسول کی نافر مانی کی۔

١٠٣٧ - نيزآپ للا فرمايا

لَعْنَ اللَّهُ الْيَهُ و دَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ مَ الشَّحُوْمُ فَجَمَّلُوهَا وَبَاعُوهَا "(٢)

یہود پراللہ کی لعنت ہو، ان پر چربی حرام کی گئ تو انہوں نے اسے یکھلایا پھر پیچنا شروع کر دیا۔

١٠٣٧ - نيزآپ الله عروى ب

لَعْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ اللهِ عَالِ اللهِ عَالِ " (") الله عَالِ اللهِ عَالَ الله عَالَ الله عَالَ الله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُتَشَبِّةِ النَّالِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَوْلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَالِكُمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَ

ریتمام الفاظِ حدیث یا تو بخاری کے یا سلم کے یا ان دونوں کے ہیں، اختصار کے پیش نظر اسانید وطرق سے صرف نظر کرتے ہوئے ان احادیث کو میں نے اشارۃ ذکر کرنے پراکتفار کرنا مناسر سمجھا

<sup>(</sup>۱) بخاری ۹۰ مم مسلم ۱۷۵ ،اس کاؤکر پہلے ۸۸۸ پہ چکا ہے :

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۲۲۳ مسلم، ۵۳۰

<sup>(</sup>۳) بخاری ۵۸۸۵،

۱۰۳۸ - صیح بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر قریش کے چند بچوں کے پاس سے گذر ہے، جنہوں نے پرندے کو ہاندھ رکھاتھا ، اورا سے ڈھیلوں سے مارر ہے تھے، تو ابن عمر نے فرمایا:" کَمْعُنَ اللّٰلَهُ مَنْ فَعَلَ هذا" جس نے ایسا کیااس پراللّٰد کی لعنت ہو۔ بلاشبہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔:

"لَعْنَ اللَّهُ مَنِ اتَّخَذَشَيئاً فِيْهِ الرُّوحُ غَرَضاً" (٢)

الله کی لعنت ہوا یہ شخص پر جوا لی چیز کونشانہ بنائے جس میں جان ہو۔

# (فصل) - مسلمانوں پرلعنت کرنے کی حرمت:

یادر کھیں کہ مندین و پر ہیزگار مسلمانوں پر لعنت کرنا باجماع اُمت حرام ہے، البتہ بڑے اوصاف وعادات والوں پر جائز ہے، مثلاً کہا جائے '' ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو' کا فروں پر اللہ کی لعنت ہو' تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' تصویر بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو' یاس جیسے کلمات والفاظ جس کا بچھلے قصل میں ذکر ہوا۔''

البتہ اوصاف معاصی میں سے کسی وصف کے ساتھ متصف کسی مخصوص و معین فرد پر لعنت کر سکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً یہودی ، نصرانی ، ظالم ، زانی ، مصور ، فاسق ، چور ، یا سووخور پر ، تو ظاہر صدیث کا نقاضہ ہے کہ میر دامنہیں ، مگرا مام غزائی نے اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے ،

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۹۱۲، جانور کے چیرہ پرداغناممنوع ہے، البتہ جم کے بقیہ حصہ پرجائزہے) (۲) بخاری ۵۵۱۵مسلم ۱۹۵۸

الا اینکہ ہمیں یقینی طور پرمعلوم ہو کہ اس کی وفات حالت کفر پہ ہوئی ہو جیسے ، ابولہب ، ابوجہل ، فرعون ، ہامان یا اس جیسے لوگ کہ ان پرلعنت کرنا جائز ہے۔

امام غزالیؓ اس کی وجہ بتاتے ہیں: اور بیاس وجہ سے کدلعنت درحقیقت اسے اللّٰہ کی رحمت سے دور کرنا ہے، اور اس فاسق و کا فر کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس پر ہوا آگے فرمائے ہیں:

"داورو ولوگ جن پر معین طور پر اللہ کے رسول نے لعنت کیا تو ممکن ہے کہ نبی کریم بھی کو علم ہوگیا ہو تعاد کرنا فدموم ہے، کہ کوئی شخص کسی طالم کے شروفسا دکی بدوعاد کرنا فدموم ہے، کہ کوئی شخص کسی طالم کے لئے کہ "داللہ اسے صحت جسمانی سے محروم کردئے اللہ اسے محت جسمانی سے محروم کرنا فدموم و نا لیند بدہ ہے۔

# (فصل)-جولعنت كالمستحق نهيساس برلعنت كرنے كے بعد كيا كرے؟

اپوچھفرالنحاس بعض علماء نے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے، جب کوئی انسان کسی ایسی ذات پرلعنت بھیجے جواس کا اہل نہ ہوتو اسے جا ہے کہ فوراً پیش قدمی کرےاور (بطوراستثنار) کے الااینکہ وہ اس کامنتحق نہ ہو۔

### (فصل) - مربیول کے بعض تنبیبی کلمات :

بھلائی کا حکم دینے والے، برائی ہے رو کنے والے، لوگوں کی تربیت کرنے والے، اور ہر ادب کی تعلیم دینے والوں کے لئے اپنے مخاطب کو تیرا براہو، او' ضعیف الحال'' او' دکوتاہ بین'' د' اے ظالم نفس' یا اس جیسے الفاظ وکلمات کہنا جا بڑنے، بشر طیکہ وہ حدے متجاوز ہو کر جھوٹ کے حدود میں واخل نہ ہو جائے، یا اس کے اندر صریحاً یا کنائی، یا تعریضی انہام و بہتان ہوخواہ وہ اپنی

بات میں سپاہی کیوں نہ ہو، بہر حال بیکمات اس وقت جائز ہیں جبکہ جھوٹ یا بہتان تراثی نہ ہواور اس کا مقصد جھن ڈانٹ ڈیٹ اور اوب سکھا تا ہو، اور وہ سجھتا ہو کہ اس طرح اس کی بات اس کے ول میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا۔

نوت: بدشاس گائے یا اون جیے جانور کو کہتے ہیں جس کی قربانی تج ہیں مکہ کا تدر کی جائے ،
اور جے قران کرنے والے اپنے ساتھ لے کر جا کیں ، اس جانور پرسواری کرنا جام حالتوں میں ممنوع ہے ، کیونکہ جسلم کی روایت ہے ' سُئول رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عن میں ممنوع ہے ، کیونکہ حجہ ملم کی روایت ہے ' سُئول رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عن رکوب المهدی ، فقال : اور کبھا بالمعووف اذا لَجَاتُ المیھا حتی تبحد ظهواً . (۲) لیعیٰ نی کریم کی ہے ہدی اور قربانی کے جانور پرسوار ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ لیعیٰ نی کریم کی جوروم مضطر ہوتو ٹھیک طریقہ سے اس پرسوار ہونے کو اس پرسوار کی مجورانی اس پرسواری کی جورانی اس پرسواری کی جاسکتی ہے ، عالیا آپ کی اس کی مجوری و کی کربی اے سوار ہونے کا حکم و رہ ہے ہو، اور آپ کا اے کا اے '' تیرا براہو'' کہنا بطور تعبیہ وتادیب تھا کہ بار بارحکم ویے کے باوجودوہ اسے مانے کے بجائے عام حکم کے پیش نظرا پی بات و ہرار باتھا اور انتثال امریس کوتا ہی کا مرتکب ہور باتھا ، یہ بدوعا در پر گرنہیں تھا۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۲۸ مسلم ۱۳۷۷

<sup>(</sup>۲)مسلم۱۳۲۳

تسوت: ذوالخویصر و کانام حقوص تھا بید حفرت علی کرم اللہ وجہ کا کٹر دیمن اور بعد میں شدیدترین عالی خوارج میں ہے ہوا ، جنگ نہروان میں اس نے حضرت علی کوتل کرنا چاہا، مگر حضرت علی اس سے چھے گئے اور بلیٹ کراس کوتل کردیا اور بیج حضرت علی کے ہاتھوں مارا گیا۔

۱۰۴۱ - صیح مسلم میں حفرت علی بن حاتم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظالی موجود گی میں خطبہ دیا اور اس نے خطبہ کے اندر کہا:

مُنْ يُطِعَ اللَّهُ وَرُسُولِه فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيش الخطيب

انتَ ، قل : ومن يعص الله و رسوله "()

جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے یقینا ہدایت پالیا، اور جس نے اللہ واول کی نافر مانی کی تو وہ گراہ ہوا، تو رسول اللہ واللہ فیلے نے فرمایا: تو برانا الله تو خطیب ہے کہو: اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافر مانی کی الح (الگ الگ کر کے)

۲۲۹ - صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبدالله ہے مروی ہے کہ حضرت حاطب کے ایک غلام فی کریم کی کا در بولا:

(۱) مجيم ملم ١٨٤٤ س كي تفصيل كماب الكاح مين مديث ٢٨٨ كي من مين آ چي ٢٠)

يَا زَسُولَ اللَّهَ لَيَدُ خُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، كَذَبْتَ لَا يَدُ خُلَهَا فَإِنَّهُ شَهدَ بَدُراً وَالْحُدَيْبِيَةَ " ()

اے اللہ کے رسول حاطب ضرور جہنم میں جائیگا ، تو رسول اللہ اللہ اللہ فی نے فروا بدرو فرمایا ، تم نے جھوٹ کہا ، وہ جہنم میں نہیں جائیگا کیونکہ اس نے غزوہ بدرو صدیدیم میں شرکت کی ہے۔

۱۰۴۳ - صیح بخاری وسلم میں حفرت ابو بکر صدیق کا قول مروی ہے کدان کے لڑ کے حفرت عبد الرحمٰن نے مہمانوں کورات کا کھانا کھلانے میں ان کی آمد تک تا خیر کردی تو انہوں نے اسپے لڑ

كو"ياغنثر"اوكيني كها-(٢)

۱۰ ۲۸ م ا - صیح بخاری و سلم میں مروی ہے کہ حضرت جابر نے اپنے ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھا جبکہ ان کا کیڑ ان کے پاس رکھا ہوا تھا ، کئی کہنے والے نے کہا تم نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے جبکہ ان کا کیڑ اان کے پاس رکھا ہوا تھا ، کئی کہنے والے نے کہا تم ہے دکیر کے اورا یک روایت میں جواب دیا، ہاں میں نے ایسا اس لئے کیا کہ تمہارے جبیاجابل ججھے دکیر کے اورا یک روایت میں ہے کہ دسمہارے جیے احتی لوگ جھے و کیر لیں' (۲)

(باب-۱۷)

تنيموں، سائلوں اور ضعيفوں كو جھڑ كئے كى ممانعت اور تو اضع كا حكم:

الله تعالی کاارشادے:

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلا تَقْهَرُ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ" (الشَّى: ٩)

<sup>(</sup>۱) صحیح مشلم ۲۱۹۵

<sup>(</sup>۲) بخار ۲۰۲۷ مسلم، ۲۰۵۷ اس کا تفصیل حدیث نمبر ۸۱۳ پر گذر چکی ہے۔

<sup>(</sup>٣) بخاري ٣٥٢ بمسلم ٢٧٢

سوجوينتيم ہواس کومت د بااور جو مانگنا ہواس کومت جھڑک \_

نيز الله تعالى فرماتے ہیں

'وَكَلاَسَطُّ رُدِ اللَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغداةِ وَالْعَشِي يُرِيْدُوْنَ وَجْهَةُ" (الانعام: ۵۲)

اور مت دور کر ان لوگول کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کوشی اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا ، بچھ اور نہ سے چھاور نہ میں سے پچھاور نہ میں سے سے سان پر ہے ، کہ تو ان کو دور کرنے گئے ، پس موجائیگا تو ہے انصافوں میں ہے۔

نیز ارشاد باری تعالی ہے

وَاصْبِر نَـفُسَكَ مَـع الَّذِيْنَ يَدُغُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجُهَةُ وَلَاتُعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ . ﴿ (اللَّهْف: ٢٨)

اوررو کے رکھا پنے آپ کوساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کوسیج و شام، طالب ہیں اس کے منہ کے اور نہ دوڑیں تیری آئکھیں ان کوچھوڑ کر۔

نیز فرمان الہی ہے:

وَانْحَفِ ضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤمِنين "اور جَكَاابِيْ باز وايمان والول

۱۰۲۵ - صیح مسلم میں صحابی رسول حضرت عائد بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت ابوسفیان صحابہ کی جماعت میں بہو نے تو ان مینوں کی جماعت میں سے حضرات سلمان وصہیب وبلا ل رضی الله عنهم کی مجلس میں بہو نے تو ان مینوں نے حضرت میں الله عنهم کی جماعت میں اور تم منان خدا کی گرون پہتم نے شمشیر خدا کاحق اوائیوں کیا ، تو حضرت ابو بکر ابو کی بات کہ رہے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر ابو بکر ابو کی بات کہ رہے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر ابو بکر ابو کی بات کہ رہے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر ابو بکر ابو کی بات کہ رہے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر ابو بکر ابو کی بات کہ رہے ہو؟ پھر حضرت ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بابو بکر ابو بابو بکر ابو بابو بیابو بیا

ني كريم الله كا خدمت مين حاضر ہوئے اور آپ كواس كى اطلاع دى تو آپ نے قرمايا: يَا اَبَابَكِ رِلَعَ لَكَ اَغْضَبْتَهُ مُ لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُ مُ لَقَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ "

اے ابو بر اتم نے شاید ان متنوں کو ناراض کیا ہے ، اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔

حضرت ابوبکران تنبول کے پاس آئے اوران سے کہا ہے میرے بھائیو: کیا میں نے متہمیں ناراض کیا ہے؟ان حضرات نے جواب دیانہیں۔(۱)

#### (باب-۱۱)

#### جن الفاظ کا استعال مروہ ہے:

الايكَقُولَانَّ آحَدُكُمْ حَبُقَتْ نَفْسِي وَلَكِن لِيَقُلْ قِلَسَتْ

فْسِیْ"(۲)

تم میں ہوئی نہ کے کہ میراجی خبیث (پراگندہ) ہوگیا، بلکہ کے میر ابی مثلارہا ہے۔ فوت: قَلَس کامعنی جی مثلانا ہے خبث نفس اوراس کا مرادف ہے، سورہضم کی وجہ سے طبیعت پہ جو بارہوتا اور جی مثلاتا ہے اس کے لئے عرب خبث نفس کی تعبیر استعمال کرتے تھے، نبی کریم اللہ نے اس مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس کا مرادف دوسر الفظ تجویز فر مایا اور بطور کراہت تنزیجی لفظ

خبائث كاستعال مضع فرماياء كونكه بيشياطين كي صفتون مين سايك صفت م-

امام خطابی فرماتے بیں کہ قلست اور حبفت دونوں کامفہوم ایک ہی ہے گرنی کریم ﷺ نے حبفت کونا پیند فرمایا کیونکہ ریافظ شناعت وقباحت کا غماز تھا۔

اس کے اندراس بات کی بھی تعلیم ہے کہ لفظ کے انتخاب میں اوب کا تقاضہ ہے کہ اچھائی پہدلالت کرنے والے الفاظ کا انتخاب کیا جائے ، اور قباحت و برائی کی غمازی کرنے والے الفاظ کے استعال سے احتر از کیا جائے۔

(فعل) - انگورکانام کرم رکھنا

۱۰۴۸ - صحیح بخاری و سلم میں حضرت ابو ہر برہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ،

ارشادفرمایا:

'یَقُولُونَ الْکُرْمَ إِنَّمَا الْکُرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " (۱) لوگ (انگورکو) کرم کہتے ہیں، کرم (جو کفظیم و تکریم ۔ در حقیقت مومن کا دل ہے ( کیونکہ اس کے اندر نور ایمانی

ملم کی روایت میں ہے

"لَا تُسَمُّوا العِنَبُ الْكُرَمُ فَإِنَّ الْكُرُمُ الْمُسْلِمُ"

الگوركوكرم كانام مت دو، كيونكه كرم تو در حقيقت مسلمان كي ذات ب

ایک اور روایت میں ہے:

"فَإِنَّ الْكُرْمَ قُلْبُ الْمُؤْمِنِ "(٢)

الكوركوكرم كانام مت دوى كونكه كرم تومومن كاول بـ

<sup>(</sup>۱) هیچ بخادی ۱۱۸۳ مسلم ۲۲۲۲ (۲) مسلم ۲۲۲۷

١٠٢٩ - صيح مسلم مين حضرت وائل بن حجرات مروى بكه نبى كريم الله في فرمايا:

لا تَقُولُوا الكَّرَمَ ، وَلَكِنْ قُولُوا العِنَبَ وَالْحَبَلَةَ". (١)

(انگورکو) کرم مت کهو،البنة اے عنب باحبله کهو\_

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: اس حدیث کی مراد انگورکوکرم کا نام دینے کی

ممانعت اوراس سےرو کنا ہے، زمانہ جاہلیت میں انگور کو کرم کہاجا تا تھا ،اور آج کل بھی بعض لوگ

انام ے جانتے ہیں، حالاتکہ نی کریم ﷺ نے اس منع فر مایا ہے۔

مخطالی ودیگرعالمار فرماتے ہیں، نی کریم اللہ کوخطر المحسوس ہوا کہ ہمیں اس کے نام کی

ا وائل نه بن جائے ، جے انگورے تیار کیا جاتا ہے ، اس وجہ ہے آپ نے اس ، دوسرے نام سے یاد کرنے کا حکم دیا ، واللہ اعلم ۔ (۲)

#### ال-٢) عيب تكالنے كى كرابت:

عصرت ابو مريرة عمروى بكرسول الله الله الله الله

ل الرجلُ ، هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ " (٣)

دنی کیے کہ 'لوگ ہلاک ہو گئے'' تو وہ خودسب سے برا ہلاک ہو

نے والا ہے۔

ی کہتا ہوں ، اُھلکھ م دوک " کے پیش اور زیر دونوں طرح سے جے ہم مشہور پیش کے اور اس کی تائید (حلیہ الا والیا ، عرام ۱۱) کفس سے بھی ہوتی ہے ، جس کے الفاظ ہیں فن اُھلکے ہے ، جس کے الفاظ ہیں فن اُھلکے ہے ۔

101/

لم:۲۹۲۳۷

مافظ الوعبد الله الحميد "المجمع بين المصحيين "من فرماتي بين يهلى روايت كاندر بعض راويون في كم المدين المحمد المدين كراته في المرابع ا

'' مگرمشہور پیش کے ساتھ ہے اور اس کا مفہوم ''اشد ھلا گا'' زیادہ شدیدترین ہلا کت میں پڑنے والا ہے ، اور میاس وقت ہے جبکہ وہ لوگوں پر اپنی برتری اور بطور تحقیر انہیں معیوب کرنے کے لئے کہے ، کیونکہ اسے خود پیتر نیس کرمخلوق کے اندر اللہ کا جدید کیا ہے ، ہمارے علماء کی مہی رائے ہے'' میچید کا کلام تھا۔

امام خطابی (۵۰۰) فرماتے ہیں: "انسان عام او گوں کی عیب جوئی اوران کی برائی کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ "لوگ بڑ گئے" "دہ ہلاکت میں پڑ گئے" یا اس جیسے الفاظ را گروہ اس طرح کے تو وہ خوداُن سے زیادہ ہلاکت میں پڑنے والا ہے، یعنی اس کی عالت ان سے زیادہ بری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ عیب جوئی اور لوگوں کے دریے ہونے کا گناہ بھی لگا ہوا ہے اور سے کلمات بسا اوقات اسے خود پندی دکھاوا یا اظہار برتری اور آس احساس کے پیدا ہونے تک پیونی کہ وہ لوگوں سے برتر و بہتر ہے، ایسی صورت میں وہ یقیناً ہلاکت میں پڑنے والا ہوگا" یہ خطابی کا قول ہے، جے انہوں نے معالم السنن میں ذکر کیا ہے۔

۱۰۵۱ - امام ابودا و دا پی سنن میں فرماتے ہیں کہ عبنی نے بھے سے امام مالک کے واسط سے عسن مع عقل بن ابنی صالح عن ابنی هريو ہ پي حديث فقل كيا، پھر فرمايا امام مالک فرمات ہيں: لوگوں كے حالات و مير كر بطور اظهار رخى والم اگر اس طرح كے بعن ان كى و بنى حالت كى ابترى پر تو ميں اس ميں كوئى مضا كفتہ ہيں بحقاء اور اگر بطور خود بيندى يالوگوں كو بيج و كمتر مجھ كركہتا ہو كروہ ہوگا جس سے كہ نى كريم اللہ نے منع فرمايا ہے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: اس تفییر کی سند انتہائی درجہ تھے ہے،اوراس کی تشریح وتوضیح میں جتنے اقوال ذکر کئے گئے ہیں بی تشریح ان میں سب سے عمدہ اور سب سے مختصر و -جامع ہےاور خاص طور پر جبکہ ریٹفسیر خودامام مالک سے منقول ہو۔

### (فصل-۱۱) مشیت میں اللہ کے ساتھ مخلوق کوشریک کرنا:

۱۰۵۲ - سنن الي واوَ ديس سند حجى حصرت حذيفة عمروى بكه ثي كريم الله فرمايا:
لا تَعَقُّولُوا مَاشَاءَ اللهُ وَمَاشاء فَلانٌ وَلكِنْ قُولُوا، مَاشَاءَ اللهُ
ثُمَّ مَاشَاءَ فَكَانٌ "()

مت کہو جواللہ چاہے اور جوفلال جاہے، مگر کہہ سکتے ہو جواللہ جاہے پھر اس کے جاہیے کے بعد جوفلال جاہے۔

امام خطابی (۹۵/۵) وغیرہ دیگر علار فرماتے ہیں بیادب کی تعلیم ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ'' و وجہ بیا ہے کہ '' و جہ بیا ہے کہ '' و تیب و تراخی کے ساتھ عطف کے لئے، اس وجہ سے اللہ کی مشیت کوغیر اللہ کی مشیت پر مقدم رکھنے کی ہدایت کی۔

ابراہیم خی ہے منقول ہے کہوہ 'اعُو ذُبِاللهِ وَبِك ''(کہ میں الله کا اور تیری پناہ لیتا ہوں) جیسے جملے ناپند فرماتے تھے، البتہ "اعو ذبالله ثم بك " کہنا جائز ہے، (کہ میں الله کی پناہ لیتا ہوں چراس کے بعد تیری)

علار فرماتے ہیں کہ''اگراللہ نہ ہوتا بھر فلاں نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا'' کہنا جائز ہے، اور ''اگراللہ اور فلاں نہ ہوتا'' الخ کہنا جائز نہیں۔

#### (فصل-11) منعم صرف الله ہے:

"مُطِونَابِنَوءِ كذا" فلال پُحْمَر كي وجه عبارش مونى كهنا مروه ب، اگريه بات اس اعتقاد كريمات اس اعتقاد كريمات استفاد كريمات اعتقاد كريمات المراكرات اعتقاد كريمات المراكرات اعتقاد كريمات المراكرات اعتقاد كريمات المراكز الم

ساتھ کے کہ فاعل حقیقی تو اللہ ہی ہے گر ندکورہ پخھتر نزول ہارش کی علامت اوراس کا سبب ہے تو وہ کا فرنہیں ہوگا ، مگر اس طرح کہنے والا اس لفظ کے تلفظ کی وجہ ہے جو کہز مانہ جا ہلیت کے الفاظ ہیں ، مگر وہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا ، جبکہ بیلفظ ارادۃ کفراورغیر کفر میں مشترک بھی ہے۔

ندول اللہ میں کا کہنا ہے میں ایک نا ہے میں کا کہنا ہے کہ کہا دہ یہ مشترک بھی ہے۔

نزولِ بارش کےوقت کیا کہنا جا ہے اس کاذکر پہلے (حدیث نبر۵۲۳ پر) آچکا ہے۔

## (فصل-۵) اگرمیں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں، کہنے کا حکم:

الفاظ كہنا حرام ہے، اگراس نے بيكلمات كے آوراس كا ارادہ اسلام سے حروج كواس بات برنى الفاظ كہنا حرام ہے، اگراس نے بيكلمات كے آوراس كا ارادہ اسلام سے خروج كواس بات برنى الواقع معلق كرنا تھا، تو وہ فوراس وقت كا فرہوجائے گا (خواہ معلق شى وجود ميں آئے يائدآئے) اور اس پرمر تذكام جارى ہونكے ، اوراگراس كارادہ اسلام ئے خروج كانبيس تھا تو اس كى تحفير نہيں كى جائيگى ، البت وہ حرام كا مرتكب ہوگا اوراس پرتوبواجب ہوگا كوراوه اس محصيت سے اپنے آپ كورودركرے، اپنے كے پرنادم ہواوردوبارہ بھى نہ كرنے كا پخت عرم كرے، اللہ سے مغفرت كى وعاد كرے اوركلم شهاوت، لا الله الا الله محمد دسول الله 'پرمھے۔

# (فصل-۱) كسى مسلمان كوكا فركهنے كاحكم

سیمسلمان کو' او کافر' کہنا حرام ہی نہیں بلکہ غلیظ تر بین حرام ہے۔

۱۰۵۳ - صیح بخاری وسلم میں حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول الله

ﷺ نے فرمایا:

اذا قال الرجل لاحيه: ياكافِرُ فَقَدْبَاء بِهَا أَحَدُهُمَا فَانْ كَانَ كَما قَالَ: وإلا رَجعتُ عَلَيْهِ "(r)

<sup>(</sup>۲) بخاری ۱۱۰۳، مسلم ۲۰

اگر کسی نے اپنے بھائی کو''یا کافر'' کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر لوٹ کرآئیگا ،اگروہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا تو ٹھیک ہے ، ور نہوہ کہنے والے پرلوٹ آئے گا۔

۱۰۵۳ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت ابوذر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله بھی کہتے سنا: مَنْ دَعَا رَجُلا بِالْكُفُو اَوْقال: عَلُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَلَالِكَ ، الله عَادِ عَلَيْه "

جس نے کسی شخص کو کفر کے الفاظ سے بلایا یا دشمن خدا کہا حالا لکہ وہ ایسانہیں ہے تواس کی وہ بات اس پرلوٹ آئیگی۔

#### (فصل-۷) ایمان سلب ہونے کی بددعار کرنے کی ممانعت:

> رَبَّنَا اطمِسْ علیٰ اموالهم واشدد علی قلوبهم ، فلا یؤمنوا " اے ہمارے رب مٹادے ان کے مال اور سخت کردے ان کے دل کو کہ وہ شایمان لائیں گے۔ الخ

باوجوداس کے کہ ماقبل کی شریعت ہماری شریعت ہے، بیاستدلال کل نظر ہے۔

# (فصل-۸) کلمه کفرېرمجبور کئے جانے والے کا حکم:

اگر کافروں نے کسی مسلمان کوکلہ کفر کی ادائیگی پرمجبور کیا، اور اس نے وہ کلمات زبان سے اداکر لئے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ومنشرح تھا تو بعض قرآنی آیات اور اجماع امت کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:" اِلّا مَنْ اُکْوِ ہَ وَقَالُبُ ہُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِیْمَانِ "گروہ نہیں جس پر زبردی کی گئی اور اس کا دل برقر ارہے ایمان پر ۔ (انحل: ۱۰۱) اور اینے جان کی حفاظت اور قبل سے نیخ کے لئے مجبور اُن کلمات کفر کو زبان سے ادار کرنا افضل ہے یا ادانہ کرنا ؟ تو اس میں علار شوافع کے یا پی اتو ال ہیں:

رنا اس سیح وافضل ہیہ ہے کقل ہوجانے پر صبر کرے،اور زبان سے کلمہ کفرادانہ کرے، سیج (۱)

اعادیث اور صحابہ کرام رضوان البدانعالی علیهم اجمعین کے افعال اس کی واضح دلیل ہیں ، جو مشہور وقع روف ہیں ۔

- (۲) جان کی حفاظت اور قل ہے بیچنے کے لئے زبان سے ادا کردینا ہی افضل ہے۔
- (۳) اگراس کے زندہ رہنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہومثلاً وہ دشمنوں پرشب خون کرے غلبہ پانے کی امید کرتا ہو، یا شرعی احکام نافذ کرنے کا ارادہ ہو، تو زبان سے کلمہ کفر کہد لینافضل ہے اور اگر اس طرح کی مصلحتیں نہ ہوں تو جان دیدینا اور کفریہ کلمہ ادانہ کرنافضل سے
- (۳) اگر علام باالی شخصیات میں ہے ہوجس کی اقتدار و پیروی کی جاتی ہوتو جان قربان کردینا افضل ہے تا کہ اس کے کلمہ کفرادا کرنے کی وجہ سے عوام الناس دھو کہ میں مبتلانہ ہوں۔
- (۵) جان بچانے کے لئے زبان کے ممر کفر کہ لینا اس آیت کریمہ کی وجد واجب ہے، و کَلا تُسلُقُوْ المِایْدِیْکُمْ اِلی المتھلةِ. (البقره ١٩٥٥) (اور نبر دُ الوایْ جان کوہلا کت میں) مگر

بيآخرى قول حددرجه ضعيف ہے۔

### (فصل-٩) اسلام برمجوركة جانے والے كاحكم:

اگرکوئی مسلمان کافرکواسلام لانے پرمجبور کرے اور وہ زور و ذرر دئی کے نتیجہ میں زبان کے کہ جہادت اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ "پڑھ لے، تواگروہ حربی (دارالحرب کا رہنے والا) ہے تو اس کا اسلام درست ہوگا ، کیونکہ یہ اکراہ داجبار حق پر بنی ہے اور اگر " ذی " رسلانوں کے ملک میں جزید دیکرر ہے والا) ہے تو مسلمان نہیں ہوگا ، کیونکہ ہم اس سے بازر ہے کا عہد کئے ہوئے ہیں ، لہذا اے مجبور کرنا ناحق ہوگا ۔ اس کے مسلمان بن جانے کا بھی ایک ضعیف قول منقول ہے ، کیونکہ اسلام کی دعوت برحق ہے۔

#### (فصل-۱۰) بطور حكايت كلمه شهادت يرصف عصمسلمان بيس بنما:

اگركوئى كافراكراه واجبار كے بغير خود بى كلمة شهادت بر هتا ہے تو اس كا پر هنا اگر بطور حكايت وبيان واقعہ ہے، مثلاً وہ كم مثل فرزيدكو "لا الله لا الله محمد رسول الله " كمتے ساتو اس پر اسلام كا حكم نہيں لگا ياجائے گا ، اور اگر اس في يكلمات كى مسلمان كى دعوت كے متج ميں كہا مثلاً كى مسلمان في اسے "لا الله محمد رسول الله "كمنے كوكها اور اس في كہا بار تو وہ مسلمان ہوجائے گا۔

اوراگراس نے ازخوداس کلمہ تو حید کوادا کیااس میں نہ کہلوانے کا دخل تھا، نہ لطور ہدایت، تو جہور علار کا صحیح وشہور مذہب سیہ ہے کہ وہ سلمان ہوجائے گا ۔۔۔۔ بعضوں کی رائے میر بھی ہے

كەرەمىلمان نېيى بوڭا كيونكداس ميں حكايت دېيان داقعه كااختال ہے۔

# (فصل-۱۱) خليفة الله على موسوم كرنے كى ممانعت

مسلمانوں کے امورانجام دینے والے حکام اور والیوں کو 'خلفۃ اللہ'' کہنا درست نہیں

عصرف وخليفة الطليفة رسول بالميرالمؤمنين كهاجات كا

امام بغوی اپی کتاب "شرح النه" میں فرماتے ہیں مسلمانوں کے امور انجام دینے والے والے والیوں کو امروانجام دینے عادل اور والے والیوں کو امیر المؤمنین یا خلیفہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر چہاس کی سیرت عادل اور اماموں کی سیرت کے برعکس ہو، کیونکہ وہ مسلمان اس کی امور انجام دے رہا ہے، اور مسلمان اس کی بات من رہے اور اس کی اطاعت کررہے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں : "اور اس کا نام خلیفہ رکھا جاسکتا ہے کیونکہ وہ اپنے پہلے والوں کا جانشین وقائم مقام ہے"

آ گے فرماتے ہیں: '' حضرت آدم و داؤعلیما السلام کے بعد کسی اور کا نام خلفیہ اللہ ہر گزنہ رکھاجائے، حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: '' اِنّے ی جَاعِلٌ فِی اللاَدْضِ خَلِیْ فَہُ '' (اِلقره ۳۰) میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب اور حضرت داؤد التا کیا اسلامی بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں '' یَا دَاؤُدُ اِنّا جَعَلْنَاكَ حَلِیْفَةً فِی الْاَدْضِ '' (ص ۲۲)

اے داؤ دہم نے بٹایا تجھ کونائب ملک میں۔

حضرت ابوملیکہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو برصد این کو ' یا خلیفۃ اللہ'' کہا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ شکا خلیفہ ہوں ، اور اس سے راضی وخوش ہوں ، ایک شخص نے حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا : تیرا یا جھڑے ہوں ، اور اس سے راحمۃ اللہ نے فرمایا : تیرا براہو، تو نے بہت بردی بات کہددی ، میری مال نے میرانا معمر کھا ، اگر تو جھے اس نام سے یاد کر سے او تو جول ہے ، پھر میں براہواتو میری کئیت ' ابو صف ' پڑا ، اگر تو جھے اس کئیت سے پکار سے قو مطور ہے ، پھر تیں براہواتو میری کئیت ' ابو صف ' پڑا ، اگر تو جھے اس کئیت سے پکار سے قو مطور ہے ، پھر تیں برا ہواتو میری کئیت ' ابو صفور کے میرانام ''امیر المؤمنین ہے ، پھر تیمار سے امور کی باگ دوڑ میر سے ہاتھ میں دیدی گئو تم لوگوں نے میرانام '' امیر المؤمنین

"ركدديا، اگرتو مجھاى نام سے يادكر بنو يبى كانى ہے۔

فقه شافعی کے امام قاضی القصاۃ حضرت ماوردی بھری رحمہ اللہ اپنی کتاب (الاحکام السلطانيہ: ۱۵) میں فرماتے ہیں کہ امام کوخلیفہ کا نام دیا جانا چاہئے ، کیونکہ امت کے لئے وہ رسول اللہ ﷺ کا جانشین ہے، للبذامطلق' خلیفہ' یا' خلیفہ رُسول اللہ'' کہنا جائز ہے۔

' تخلیفۃ اللہ''کہنے کے جواز میں علاء کا اختلاف ہے، بعضوں نے اسے جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ مخلوق میں اللہ کے حقوق اوراس کے اوامر کونا فذوقائم کرتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔ " ہُو اللّٰدِی جَعَلَکُمْ حَلَائِفَ فِی الْاَرْضِ "(فاطر ۴۳) وہی ہے جس نے کیاتم کوقائم مقام زمین میں۔ مگر جمہور علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ ماور دی کا کلام تھا۔ (امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں : امیر المؤمنین کا نام سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب گودیا گیا ،اس میں کسی اہلِ علم کا کوئی اختلاف نہیں ،اور مسلمہ کے بارے میں بعض جاہلوں کا وہم صرت کا خلطی ، ب بنیا داور نہایت فتح ، جہالت و نادائی ہے، نیز اجماع اُمت اور انقاق علاء کے بھی برخلاف ہے ،ان حضرات کی کتا ہیں اس اجماع و انقاق کو دوٹوک الفاظ میں نقل کرتی ہیں ، کہ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب گودیا گیا۔

حافظ ابن عبدالبرن اپنی کتاب "الاستیعاب" کے اندراساد صحابہ کے شمن میں حضرت عمر بن الخطاب الوسب سے پہلے امیر الموثین کا نام دے جانے اور اس کے اسباب کو بیان کیا ہے، اور ریجی فرکیا ہے کہ ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو دخلیفہ رسول اللہ" کہاجا تا تھا۔ (تفصیل دیکھیں الاستیعاب حاشیدالاصابہ ۱۹۲۲)

# (فصل ۱۲) شهنشاه نام رکھنے کی حرمت:

بادشاہ یا مخلوق میں ہے کسی شخص کو شہنشاہ کہنا حراموں میں بدترین حرام ہے، کیونکہ اس کا

معنى، باوشابول كابادشاه ماوريصرف الله كاومف من غير الله كواس منصف نهيل كياجا سكاعنى، باوشابول كابادشاه ماوريصرف الوجرية من مروى من كريم الله في ارشاد فرمايا:
ان احد ع اسم عدد الله تعالى رجل يسمى ملك

الإملاك" (١)

الله کے زدریک سب سے گھٹیا و ذلیل نام بیہ کہ کسی کا ملک الا لماک (بادشا ہوں کا بادشاہ) نام رکھا جائے۔

سفیان بن عینه فرماتے بین که ملک الاملاک "ایسابی ہے جیسے دشاہان شاہ"

#### (فصل-١١١) لفظ "سيد" كااستعال:

لفظ سید کا اطلاق الی بستی پر کیاجا تا ہے جس کا رشبہ اپنی قوم میں بلند ہواوروہ قدرومنزلت رکتا ہو، اس کا اطلاق زعیم ولیڈر اور عالم و فاضل پر بھی ہوتا ہے، اور برد بارشخص پر بھی ، جس کا غصبہ اسے آپ سے باہر نہیں کرتا ، نیز ، کریم ، مالک اور شوہر وغیرہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ اصحاب فضل کے لئے لفظ سید کے استعمال میں بے شار احادیث وارد ہوئی ہیں ، ان میں سے چند اصحاب فضل کے لئے لفظ سید کے استعمال میں بے شار احادیث وارد ہوئی ہیں ، ان میں سے چند سے بیار :

۱۰۵۷ - صحیح بخاری میں حضرت ابو بکڑے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسن بن علی کولیکر منبر ریر چڑھے اور فرمایا :

إِنَّ ابِنِي هذا لَسَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللَّه تعالَىٰ أَنْ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فَنتينِ

من المسلمين " (٢)

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۲۰۵ مسلم ۲۱۳۳ اسکاد کر پہلے حدیث فمبر: ۱۱۸ پہ چکاہے)

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۳۷ س

میرایه بچهمردارہے،اورشایداس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دو

گروہوں کے درمیان سلح فرمادیں۔

۱۰۵۷ - سیح بخاری وسلم میں حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ جب حضرت تعبد بن معاق سامنے آئے تو آپ کی او خیر کم " معاق سامنے آئے تو آپ کی نے حضرات انصارے کہا: فُومُ وُ اللّٰی سَیّدِ کُمْ ، اَوْ خَیر کُم " ایسے سرداریا اینے افضل خض کا کھڑے ہوکرا ستقبال کرو۔

بعض روایوں میں ای طرح شک کے ساتھ ہے کہ "سید کم" کہایا" بحیب کم" اور

لعض دیگررواتوں میں شک کے بغیریقین کے ساتھ صرف "سید کم" کالفظ آیا ہے۔ (۱)

۱۰۵۸ - صحیح مسلم میں حفزت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حفزت سعد بن عبادہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول: آپ کی کیارائے ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسر مے شخص کود سکھے تو کیا اے قبل کردے؟ پھر پوری حدیث مذکورہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اُنے ظہروا المبی

مايقول سيدُ مُحمَّ ويكهوتهاراسرداركيا كهدر الب-(٢)اورممانعت مِن واردحديث بيب:

١٠٥٩ - سنن ابي داؤد ميل بسند مي حضرت بريدة سمروى بوه فرمات بين كرسول الله

نے ارشاد فرمایا:

لا تَـقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُ ، فَإِنَّهُ إِن يَكُ سَيِّداً فَقَدْ اَسْخَطتُمْ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ "(٣)

کی منافق کوسید (سردار)مت کہو کیونکہ اگروہ سردار ہواتو تم نے یقینا اپنے ربعز وجل کوناراض کیا۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۲۱۲ مسلم ۱۲۱۸

<sup>(</sup>۲)مسلم ۱۳۹۸

<sup>(</sup>٣)الوداؤد ١٩٤٨

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ان احادیث کے درمیان جع وقطیق کی صورت

ہایں طور پرممکن ہے کہ جے سید کہا جارہا ہوا گروہ علم وصلاح یا تقویٰ و پر ہیز گاری کی وجہ ہے افضل
اور بلند مرتبہ والا ہے ، تو '' یا سیدی''،'' فلال سید صاحب'' یا اس جیسے الفاظ کہنے میں کوئی حرن نہیں ۔ اورا گروہ فاسق و فاجریا و بنی اعتبار ہے ہم ومشکوک ہوتو اسے سید کہنا مکروہ ہے ، امام خطا بی نہیں ۔ اورا گروہ فاسق و فاجریا و بنی اعتبار ہے ہم ومشکوک ہوتو اسے سید کہنا مکروہ ہے ، امام خطا بی

# (فصل-۱۲) خادم ومخدوم کے درمیان مخاطبت کے آداب

فلاموں کا اپنے آقا کو'ر بی' (میر برب یا میری پرورش کرنے والے) کہنا مکروہ بیا میری پرورش کرنے والے) کہنا مکروہ بیکہ است 'سیدی '' (میر بر سردار) کہنا چاہئے ،اور چاہئے '' (میر سے آقا) کی کہنا ہے۔اور آقا کا اپنے فلاموں یا بائد یوں کو' عبدی' (میر سے فلام) یا' امسی '' (میر کا کہنا کروہ ہے،اسے' فَسَاتِی '' یا' نُفلامِی '' (میر سے جوان یا میر سے نیچو پگی) کہنا کی استے۔

۱۰۲۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہر پر ہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
لایسَقُلُ اَحَدٌ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِئ رَبَّكَ اِسْقِ رَبَّكَ ، وَلْیَقُلُ
سَیِّدِیْ وَمَـوْلَایْ ، وَلَا یَـقُلُ اَحَدُکُمْ عَبْدِیْ ، امتِیْ ، وَلْیَقُلْ
فَتَایَ وَفْتَاتِیْ وَغُلَامِیْ (۱)

تم میں ہے کوئی نہ کے ، اپنے رب کو (پرورش کرنے والے کو) کھلاؤ اور الین رب کووضور کراؤ ، اپنے رب کو بلاؤ ، بلکہ (لفظ رب کے بجائے) سیدی اور مولای (میرے سردار میرے آقا) کے ، اور تم میں سے کوئی آقا اپنے غلام کو میرا بندہ ، میری بندی ولونڈی نہ کے ، بلکہ میرے جوان میری دوشیزہ یامیرے نیچے کے۔

مسلم کی ایک روایت کے الفاظ میں

وَلَايَقُلْ اَحَدُكُمْ رَبِّي وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمُوْلَاى. (٢)

<sup>(</sup>۱) بخاری۲۵۵۲ بمسلم ۲۲۲۹ (۲) مسلم ۲۲۲۹،

تم میں ہے کوئی (ایخ آقاکو) رئی نہ کے بلکہ سیدی (میرے سردار)

مولای (میرے آقا) کے۔

مسلم ہی کی ایک روایت میں اس طرح ہے

لَا يَدَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ عَبُدِى فَكُلُّكُمْ عَبِيْدِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ :

فَتَاىَ ، وَ لَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكُن لِيقل سيدى . (١)

تم میں سے کوئی اپنے غلام کو''عبدی''میرا غلام و بندہ ہرگز نہ ہے ،
کیونکہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو،البتہ 'میرے جوان' کہو،
اور کوئی غلام اینے آتا کو''ربی' نہ کہے، بلکہ سیدی کیے۔

مسلم کی ایک اور روایت میں ہے:

لَا يَ قُولَ لَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِي وَامِتِى كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ وَلكِن لِيَقُلُ: غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَاىَ وَفَتَاتِيْ . (٢)

تم میں ہے کوئی اپنے غلام کوعبدی وامتی (میرابندہ ومیری باندی) ہرگزند کے، (کیونکہ) تم میں سے ہرکوئی اللہ کا بندہ ہاور ہرعورت اللہ کی باندی ہے، البتہ میرے بیچے، میری بیکی ، یا میرے جوان ومیری دوشیزہ کے۔

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ''السوب'' (معروف باللام کے ساتھ) کا اطلاق صرف اللہ ہی پر ہوتا ہے، البتہ اضافت کے ساتھ مشلاً'' دب السمال ''مالک مال'' دب اللہ مکان وغیرہ کہنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱)مملم کی ایک اور وایت میں ہے

۱۰۷۱ - سیح بخاری وسلم کی صحیح حدیث میں گم شدہ أونٹ کے بارے میں آپ سے نفر مایا: "دَعها حَتْی یَلْقَاهَارَبُّهَا" اے چھوڑ دوتا آنکہ اس کا مالک اے
یالے (۳)

١٠٢٢ - بخارى ومسلم كى مديث ب كدرسول الله الله الله

"حَتَّى يُهِمّ رَبُّ المَالِ ، مَنْ يَقْبُل صَدَقَتَه " (٢)

تا آئکہوہ مال کے مالک کونکر میں ڈال دے کہ کون اس کا صدقہ قبول کریگا۔

۱۰۲۳ - صیح بخاری میں حضرت عمر بن الحظاب کا قول مروی ہے :

"رَبُّ الصَّوِيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ " (٣) تَعُورُ ى بَريون اور معمولي كلے ك

مالک (کوچراگاہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے)

اس کی نظر حدیث میں بے شار اور شہور و معروف ہے، اس طرح والمین شرع کا اسے
استعال کرنا بھی مشہور بات ہے، علما فرماتے ہیں غلام کا اپنے آقا کو' ربی' کہنا اس لئے کروہ ہے
کہ اس لفظ کے اندر ربوبیت میں اللہ کے ساتھ فظی مشارکت پیدا ہوجاتی ہے، اور حدیث میں جو
آر ہا ہے کہ ''حتی یہ لمقا ہا ربھا " (تا آئکہ اس کا رب لیمنی مالک اس کو پالے) یا حضرت عمر کا
''درب المصویة ''کہنا یا اس طرح کے دوسرے کلمات (جس میں لفظ رب کا استعال ہوا ہے) تو
وہ اس وجہ سے کہوہ جانور مکلف نہیں ، اور عدم تعقل و تکلیف کی وجہ سے وہ بھی گھریا مال کے ہم معنی
ہوا ، اور ''دب المدار'' یا''دب الممال " کہنا بلا کر اہت سب کے نزدیک جائز وورست ہے،

<sup>(</sup>۱) بخاری ۹۱ بسلم ۱۷۳

<sup>(</sup>۲) بخاری ۱۴۱۲ مسلم ۱۴۱۰

<sup>(</sup>۳) بخاری ۳۰۵۹

الله عن شبري من شبري من البيت البيت المن الله المنافع المنافع

اینے رب یعن آقائے یاس ذکر کرو، کا دو جواب ہے :

(ا) انہول نے اپنے خاطب وائی بات کے درایے خاطب کیا جس کے بارے میں انہلی علم تھا كەرە ائے كن لفظ تے جانتا ہے، اوراس طرح ضرورتا اس كا استعمال جائز ہے، جبيها كر حفرت موى التي في سامري علما "ووانظو الى الهك " (ايخ المعودكو

دَمَي ) بعني جَنِيم نے اپنامعبودوالہ بنار کھاہے۔

(٢) دوسرا جواب بيرے كه : بيراقبل كى شريعت ہے اور مارى شريعت اسلام اگراس ك برخلاف آئي موفو ماقبل كي شريعت ماري شريعت نبيس بن يمنى ،اوريه بلا اختلاف تمام علمار كامتفقه فصله ب علم أصول كالخلاف والله كالتربيت كي بارت من ہے جس کی مخالفت یا موافقت کے ہارے میں ہماری شریعت کے اندر کھ وارونہ ہوا ہو، اور مَارَي شريعت أس ك بارت من خامول موكدة و مارت لَيَ شريعت ب ياتيس؟

#### (فَصَلْ-١٥) مَوْلَايَ كَيْنِي كُلُولُ الْبُتْ

أَمَا الرِحْفِرُرُحْيَةِ اللَّذَا بِي كُمَّاتِ "مِصنَاعَةُ الْحَسَابِ" مِنْ فُرَمَاتَ فِينَ كُلْفُظ " المولى" " كَاسْتُوال مِنْ مَعَلَق مِمْ مِنْ عَلَا رَكُ وْرَمْ إِنْ كَيْ اخْتَلَا فَ كَاعْلَمْ مِنْ كَا يَكُن كُلُولْ كَ كَنْهُ مُسِولًا فِي '' كَبِنَا جَا مُزَيِّ يَعِينَ تَهَا مَعَارَا أَنْ يَجْعَرُم جَالَّهِ بِرَقْقُ بِين \_ (أمام نود فَى قَرَماتِ بِينَ) مِن كِبَتَامُونَ : كُذُشتَةِ فَعَلَ مِن (حِدِيثَ نُبِرُو١٠١مَن) كُذُرُ فِكَالَّهِ كُهُ "مُولاي أَبْنامطلقا

مَعَاسُ كَ قُولِ اوْرِيْدُ وَرَهِ حِدْيثَ كَ وَرَمِيانَ كُونَ اخْتِلَا فْتِ بَيْسَ كُونُكُ خَاسَ حِسَ كَ عَدُمْ جَوَازُكُ قَالُ إِنْ وَهُ لَقُطْ "الْمَوْلَى" (مَعَرَفَ بِاللَّهِ مَ) عَيْرُ إِلَّا بِي كَالْفَكُو" الْمؤلَّى" کے بارے میں ہے نہ کہ "مولی" کے بارے میں، یہی وجہ ہے کہ وہ غیر فاس کے لئے سید کہنے کو ا تو جائز قرار دیتے ہیں مگر "السید" کوغیراللہ کے لئے جائز قرار نہیں دیتے۔

### (فصل-۱۲) مواوُل کوگالیاں دینے کی ممالعت

اس باب کی حدیث ماسیق مین (نمبر: ۱۵ اور ۱۵ اور ۱۵ پی) گذر پی ہے، کہ نبی کریم کی اسے بات کی در میں اللہ کے کا لیال دینے ہے، کہ نبی اللہ کے کہ بوائیں اللہ کے کم سے باتی ہیں، وہ بھی رحمت لاتی اور بھی عذاب، اس لئے جب اسے المصتے دیکھا جائے تو اسے گالیاں نہ دی جائیں، بلکہ اللہ سے اس کا خرطلب کی جائے اور اس کے شرسے بناہ ما تکی جائے ۔

## (فصل-١٤) بخاركوگاليان دييغ كي ممانعت:

اللهُ اللهُ عَالَمُ السَّائِنْبِ ، أَنْ أَمُّ الْمُسَيُّنِ ، تُزُونُونِينَ، قَالَتَ: ﴿ وَاللَّهُ الْمُسَائِنِ وَالْمُسَائِنِ وَالْمُسَائِنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّ

الْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فِيهَا مَ فَقَالَ الا تَلْسُلُنُ الْحُمْيُ قَالِتُهَا مَنْ مَنَ الْمَنْ وَهُ مِنْ الْمُنْ الْم

العام سائب يا العام مستب المهين كيا بوائد كركيكيارين بورا

asserting the contraction ( and the contraction of post of the

انبول نے جواب دیا کہ بخار ہے اللہ اس من برکت ندے او آپ اللہ

نے فرمایا ، بخار کو گالی مت دو کیونکہ بخار اولاد آدم کے گناموں کو ای

طرح دور کرویتا ہے جس طرح بھٹی او ہے کے زنگ کوٹ

(امام نووى فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: " تُوَفّر فَيْن " كامعنى تيز حركت كرنا بقر تحرانا،

کیکیانا ، مرتعش ہونا ، مضطرب ہونا ہے ، اور یہ 'تار' کے پیش اور دو' زار' کے ساتھ ہے ، بعض روا توں میں دونوں' زار' کے ساتھ' تر فرفین' بھی منقول ہے ، مر' زار' کے ساتھ ہی مشہور ہے ،

ية ابن الا شركا تول ہے۔ (ديكھيں ١٣٨٠-٣٥٠)

صاحب مطالع نے "زار" کے ساتھ نیز" رار" اور" قاف" کے ساتھ بھی تقل کیا ہے، لیعنی "" ترقر قین" (رفت سے ماخوذ بعنی آنسو بہانا، آنکھ کا ڈیڈ بانا) کیکن مشہور فار ہی کے ساتھ ہے خواہ "رار" ہویا" زار"

#### (نصل-۱۸:) مرغ کوگالی دینے کی ممانعت

۱۰۷۵ - سنن الى داؤد ميل بسند سيخ حفزت زيد بن خالدائج نئ ہے مروى ہے وہ فرماتے ہيں كہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

"لَاتَسَبُّو الدِّيْكَ فَانَّهُ يُوقِظُ لِصَّلَاةٍ " (١)

مرغ كوكالى مت دوكيونك بينما ذك كي جكاتا بيا-

(فصل-١٩) زمانه جامليت كوعائية كمات كمني كي ممانعت:

١٠ ١٠ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت عبدالله بن مسعور عصروی ہے کدرسول الله الله

The Williams And

فرمايا

لَيْسَنَ مِنَا مَنْ ضَرَّبَ الْحُدُوْ دُوَهُنَّ الْجُيُوبَ وَدُعَا بِلَا عَوْقًا الْجَيُوبَ وَدُعَا بِلَا عَوْقًا الْجَاهِلِية

وہ ہم میں سے نہیں جو (ررفع والم سے وقت بین کرنے کے لئے) رحماروں پر مارے، گریبان جاک کرے اور جا ہلیت کے وعالیہ کلمات کئے۔

الْیُکُ رَوْلَیْتَ مِیْلَ" اُو هُسَقَ" ، "اَوْ دُعَا" وَلَوْ کُنجَاتَ اَوْسَجَلِعِیْ رُفْسَارِیدْ مَارِتَ یا کرتبان چاک کرتے، یاجا ہمیت کے دَمَا سَیَکُلمات کے ۔ (۱)

(فصل-٢٠) ما ومحرم كوصفر كمن كاحكم:

ماه تحرم كا نام صفر ركه نام كروه ب، كونك ميز مائند جامليت كاطريقة بـ

(فصل-۲۱) غیرمسلمول کے لئے عادمغفرت کرنے کا حکم

جِسَ فَحِفُ کَلَ مِوت حَالَتِ گَفَر پِرَ مُولَّى مُوه اسَ کے لئے رحمَت ومعَقَرت وغیرہ کی دعار کرنا حُرَام ہے،اللَّهِ تَعَالَیٰ کَا اَرْشَادْ ہے:

> مَاكُنْكُ لِللَّهِ عَنَى وَالْكَذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِرُوْ الِلْمُشَوِ كَيْنَ وَلَوْ كَالُوْ أُولِي فَرَبَى مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَحْثَةِ وَالْمُ

> لاَّقَ مَيْنَ بَيِّ كُواوْرُ مَسِلْمِالُوْنَ كُوْكُمْ مِنْشَقْ عِلَا بِينِ مُثْرَكُوْنَ كَى اَوْرُا كُرْ چِدوْهُ مِوْنَ قَرْابِتِ وَالْنِيْ مِبْكِيدَ كُلُّلُ جِيكَانَ بِرِيكُهُ بِينَ وْهُ دُوْرُ جُوْلَا لِيَا مِنْ

<sup>(</sup>٢) بخارئي حَوَّاه مسلم المُ

اس مفهوم کی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں ،اور تمام اُمت اسلامیہ کا اس پراجماع وا تفاق

4

# (فصل-۲۶) مسلمانون كوگاليان دين كاحكم

اليية شرى اسباب كيغيركه جس سے برا بھلا كہنا جائز ہوتا ہوكى مسلمان كوگالى دينا

حرام ہے۔

١٠١٥ - صحیح بخاري وسلم من حفرت عبدالله بن مسعود سے مروى ہے كدرسول الله الله

ارشادفر مايا: "سِبَابُ الْمُسلِم فُسُوق" مسلمان كوكالى دينافس وبدكارى ب-()

١٠١٨ - صحيح مسلم، ابوداد دور تدى مي حضرت ابو مررة عمروى بي كدرسول الله الله

فرمايا

"المُسْتَدُّانِ مَاقَالًا ، فَعَلَى الْبَادِئِ مِنْهُمَا مَالُمْ يَعْتَدِ الْمَطْلُومِ . (٢)

دوآ پس میں گالی گلوج کرنے والے جو پھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر سے بشر طیکہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے (اورا گراس نے بھی گالی دی اور تجاوز کیا تو دونوں پر گناہ برابر ہوگا۔

(فصل-۲۲) بر الفاظ سے خاطب کرنا مکروہ ہے:

مقدمات میں فریق مخالف کے لئے عام طور پر جویز سے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں اور جس کاعام رواج ہے،ان میں سے چیزاس طرح کے الفاظ ہیں: اے گدھے،اے بکرے،

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲ بر کر مسلم ۱۳

<sup>(</sup>٢) مسلم: ٢٥٨٤ ، الوداؤر ٢٨ ٩٨ ، ترقيري: ١٩٨١ ، وقال الترقيري: عديث سن يحج

اے کتے وغیرہ، یہ الفاظ دووجہ ہے برے ہیں، اُیک تو بید کہ بیسراسر جھوٹ ہے۔ دوسرا بید کہ اس میں ایڈ ارمسلم ہے اس کے برخلاف ''اوظالم'' جیسے الفاظ کہا جا اسکتا ہے، اور ضرورت مخاصمت کی وجہ ہے اس سے چٹم پوٹی کی جاسکتی ہے، جبکہ عوا آس میں بچائی بھی ہے، کیونکہ شایدہی کوئی انسان ایسا ہوجوا پے نفس پرظلم کرنے والانہ ہو۔

# (فصل-۲۲) میرے ساتھ کوئی مخلوق نہیں سوائے اللہ کے کہنا مکروہ ہے:

امام نحال قرماتے ہیں "میرے ساتھ کوئی مخلوق نہ تھی سوائے اللہ کے "کہنے کوعلاء نے مروہ قرار دیا ہے۔ (امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں : کراہت کی وجالفا ظریبی کی قباحت ہے ، کیونکہ استثناء میں اصل بیہ ہے کہوہ تصل ہوا دراس جگہوہ محال ہے ، (کیونکہ اتصال کے وقت اللہ کا بھی مخلوق میں ہے ایک مخلوق ہونا لازم آئیگا) اس لئے اس جگہ استثناء منقطع ہی مراد ہوگا ، اور یہ اس کی تقدیر یوں ہوگی "کر اللہ میرے ساتھ تھا "اور یہ اس آئیت سے ماخود ہوگا ، "و هو معسم اس کی تقدیر یوں ہوگی "کر اللہ میرے ساتھ تھا ، اور یہ اس کہیں تم ہو) اس لئے مناسب ہے کہ اس کے بجال کہیں تم ہو) اس لئے مناسب ہے کہ اس کے بجائے یوں کہاں جائے "میرے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے " یا یہ کے "میرے ساتھ اللہ کے سوائی نہ تھا 'امام نجاس فرماتے ہیں : علماء نے اسے بھی مکروہ قرار دیا ہے کہ کوئی کے ساتھ اللہ کے نام پیشھتا ہوں ' بلکہ اسے یوں کئے 'اللہ کے نام سے یا اللہ کے نام کے سہارے ، یا اللہ کے نام کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں۔ "

# (فصل-۲۵) عبادت کی تم کھانے کی کراہت:

امام نحاس نے بعض اسلاف نے قبل کیا ہے کہ روزہ دار کا اس طرح کہنا مکروہ ہے دوشم اس مہر کی جومیر ہے منہ پر گئی ہوئی ہے 'اوراس کراہت کی دلیل سیہ ہے کہ وہ تو صرف کفار کے منہ پر مہر لگانے کی خواہش رکھتا ہے ، مگر یہ دلیل محل نظر ہے ، بلکہ اس کراہت کی دلیل غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، اور اس مے ممانعت کی تفصیل انشار اللہ عنظریب آئے گی، الغرض بیغیر اللہ کا تیم ہونے یا بلاضرورت ایسے روز ہ کے اظہار واعلان کرنے کی وجی شے کرو ہے۔

## (فصل-۲۱) عبد جامليت كالفاظ استعال كرن كي كرابت:

۱۰۲۹ - سنن افی داوُدیس عن عبدالرزاق عن معمر عن قداده او غیره کی سند، محضرت عمران بن حقین محمر عن قداده او غیره کی سند، حضرت عمران بن حقین محمروی می وه فرماتی بین بهم لوگ زمانهٔ جابلیت میس کها کرتے تھے، دوسروں کی آئی شندی کرئے، اللہ تیری صبح بهتر کرئے، کی شندی کرئے، اللہ تیری صبح بهتر کرئے، پھر جب اسلام آیا تو جمیل اس سے دوک دیا گیا۔ (۱)

منذری فرماتے ہیں کہ بیرحدیث منقطع ہے کونکہ قادہ کی ساع حضرت عمران ہے البت نہیں عبدالرزاق فرماتے ہیں معمر نے فرمایا: "اللہ تیری وجہ سے دوسروں کی آنکھ تھنڈا کرے" کہنے ہیں کوئی حرج نہیں ، (امام نووی فرماتے ہیں) ہیں کہنا ہوں: ابوداؤ د نے ای طرح "خون قادہ اوغیرہ" کے در بعدروایت کیا ہے، فرماتے ہیں) ہیں کہنا ہوں: ابوداؤ د نے ای طرح "خون قادہ اوغیرہ" کے در بعدروایت کیا ہے، اوراس جسی حدیث پراہال علم کے زد میں صحت کا فیصلہ نہیں کیاجا تا، کیونکہ قادہ تو تقد ہیں گر "فیرہ" مجبول ہے اوراس کا بھی احمال ہے کہو ہے کہ انسان اس جیسے الفاظ کے استعمال سے پر ہیز کر ہے، خابت نہیں ہوسکتا، گر احتیاط اس میں ہے کہ انسان اس جیسے الفاظ کے استعمال سے پر ہیز کر ہے، کیونکہ اس کی صحت کا احمال ہم جود ہے ، نیز بعض علمار مجبول کی روایت سے استدلال وحق کی کرنے کوئی جائز قر ارد ہے ہیں۔

(فصل-۱۷) تیسر شیخص کی موجودگی میں دوکا سرگوشی کرنا مکروہ ہے:

معا - صحیح بخاری وسلم مین حضرت این مسعود این

<sup>(</sup>۱)ايوداؤد۲۲۲،

نے فرمایا

"إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُوْنَ الْاحْرَ حَتَّى تَخْتَلِطُوا

بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ " (١)

ا گرتم تین ہوتو تیسر ہے کوچھوڑ کر دو جف آپین میں سر گوشی نہ

كرين ميان تك كدوه لوكون من كل في جائد ، اوربياس وجه ك

اس كى وجه ساس تيسر كوتكليف مولك-

الما - صحيح بخاى وسلم من حفرت ابن عرب عروى ميكه بي كريم الله فارشادفر مايا

"اذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون النالث" (٢)

جب تین لوگ ہوں تو تیسرے کوا لگ کر کے دو مخص آپیں میں سر کوشی

به کریں۔

ابوداؤد کی روایت میں بیاضافہ بھی ہے، 'ابوعمرے اس کے ایک راوی ابوصالح نے قرمایا کہ میں نے ابن عمرے کہا' اگر چار ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: تو کوئی حرج نہیں ۔(٣)

(قصل-۲۸)

دوسری عورت کاحسن و جمال این شوہر کے سامنے بلاضرورت بیان کرے

۱۰۷۲ - صیح بخاری وسلم میں حضرت عبدالله بن مسعود سے مروی ہو و فرماتے ہیں کہرسول

الله لل في الله

<sup>(</sup>١) بخارى ١٢٩٠ ، مسلم ٢١، يرخى ومما نعت تحريم كے لئے ہے)

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۱۸۸ مسلم ۲۱۸۳

ראַמונינומאַיוי)

"لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْلَةُ المراةَ، فَتصِفُهَا لِزَوْجِهَا كَانَّهُ يَنظُرُ

The Carlo Safetti (Table) a 178 (Table) by 188 (table) and a 188 (189).

کوئی عورت کی عورت کے ساتھ گھل ال کرچیم کونٹو لے کہا ہے اپنے شو ہر ہے اس طرح بیان کرے کہ وہ یا اس کا شو ہرائی نظروں سے اے دیکھ رہا ہو۔

# (فصل-٢٩) وولهادين كواولاد بونے كى پيشگى مبارك بادوينا:

شادی کرنے والے دولہا دولہن کوآلی میں ہم جسم ہونے اور اس کے نتیجہ میں بچے پیدا ہونے کی مبارک بادرینا مکروہ ہے،اس کے بچائے صرف پیدعا، دے" بَادُ كَ اللّٰهُ لَكَ وَبَادُ كَ عَلَيْكَ " الله تَجْفِي بركت دے اور تم پر بركت نازل فرمائے۔(اس كا تذكرہ كتاب النكاح میں پہلے حدیث نمبر : ۸۷ پہ آچکاہے)

# (فصل-٢٠٠) عصر مين مبتلا مخص كواس وعظ كرنا:

امامنحاس نقل کرتے ہیں کہ بوے فقیہ وعالم وادیب میں سے ایک ابو بکر محمہ بن بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت غیض وغضب میں ہوتو اسے اللہ کو یاد کرنے کے لئے کہنا مکروہ ہے، کیونکہ اس کا غصر مباوا اسے کفریہ آنادہ نہ کردے ،اسی طرح اسے درودوسلام جیجنے کے لئے بھی اسی خطرہ کے بیش نظر نہ کہا جائے۔

(فصل-۳۱) الله جانتا ہے کہ ایسا تھایا ایسانہ تھا، کہنا مگروہ ہے: نہایت فتیج ویڈ موم الفاظ جس کے بہت ہوگ عادی بیں کہ جب سی چر کے بارے

<sup>(</sup>١) بخارى ٥٢١٠ مسلم من يردوايت نبين السكى \_

میں شم کھانے کا ارادہ ہوتا، اور حانث ہونے کے ڈرسے یا اللہ کی عظمت وجلالت، یافتم کی حفاظت کے پیش نظر' والسلہ' یا کہفتم کھانے سے احتراز کرنا چاہتے ہیں قویوں کہتے ہیں '' اللہ جانتا ہے کہ ایں طرح تھا' وغیرہ، یہ الفاظ نہایت خطرناک ہیں۔

کہنے والے کوا گرمکمل یقین ہوکہ بات واقعتا اس طرح ہے تو اس میں کوئی مضا کفتہیں،
لیکن اگر اس میں ذرہ برا برشک ہوتو بیحد درجہ تہتے و برانعل ہے، کیونکہ وہ اس طرح گویا اللہ کو جھٹلار با
ہے، کیونکہ وہ بتار ہاہے کہ اللہ کواس چیز کا اس طرح ہونے کا علم ہے، جبکہ اسے اس طرح ہونے کا
یقین نہیں ، اوروہ بید کہ اس نے اللہ کواس وصف کے ساتھ متصف کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کوخلاف
واقعہ جانتا ہے ، اورا گر اس کا تحقق ہوجائے اور یقنی طور پر اس کے کہنے کے برعکس ہوتو یہ فر ہوگا،
اس لئے انسان کواس طرح کے الفاظ استعال کرنے سے اجتناب کرنا جائے۔

# (فصل-۳۲) مشیت ایز دی پردعار کو علق کرنا مکروه ہے:

اس طرح وعار کرنا مکروہ ہے:

ٱللَّهُمَّ اغفرلي إنْ شئت ٱللَّهُمَّ اغْفُرلي إنْ اردت

ا الله الرقوچا بي مجمع بخش دے اے الله اگر تيرااراده موتو مجھے بخش دے۔

بلكه پورے عزم ویقین کے ساتھ درخواست والتماس كر ہے۔

العدا - صحيح بخارى وسلم مين حفرت الوجرية عمروى بكرسول الله الديقان ارشاوفر مايا:

لاَ يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ ، اللَّهُمَّ اغْفِرلِي إِن شِئْتَ اللَّهُمَّ ارحَمنِي

إِنْ شِئْتَ لِيعِزِمِ المسئلَةَ فَإِنَّهُ لَامُكُرِهَ قُلْهُ " ()

<sup>(</sup>۱) پخاری ۱۳۳۹، مسلم ۱۳۷۵

تم میں سے کوئی ہر گرنہ کے، اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش و ہے، اے اللہ پر عرز مسؤال کرئے، کیونکہ اللہ پر عرز مسؤال کرئے، کیونکہ اللہ پر عرز مسؤال کرئے، کیونکہ اللہ کوکوئی چیز مجور کرنے والی نہیں۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے

"وُلْكِنْ لَيَعْزِمُ وَلَيْعَظِم الرَعْبةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْعَيْ اعْطاهُ "00

لیکن عزم کے ساتھ کے اور اپنی رغبت وخواہش کو بڑھا کر پیش کرے کیونکہ اللہ برکوئی چیز بردی نہیں جے وہ دے۔

﴿ شِئتَ فَاعْطِنِي فَالَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ . (٢)

تم میں کوئی جب وعاد کر ہے اور یہ فرائے اور بیٹ کے ماتھ مانے اور بیٹ کے کہ اس کے اور بیٹ کے کہ ور کے کہ ور کیے کہ ور کے کہ ور کے دیا وہ کیے دیا ہے وہ کے دیا وہ کی جبور کرنے والی نہیں۔

(نصل بسرس) غيراللد كي من كهاف كاحكم:

الله تعالى كاسار وصفات كعلاوه كى اور چيرى شم كھانا كروه كے، خواه بى كى يا كعبه كى يا امانت كى يا جان و مال كى يا جسم وروح وغيره كى، اور كيوں شه واوراش ميں بھى بدر بين شم امانت كى شم كھانا ہے۔

١٠٤٥ - مي بخاري وسلم ميل حفرت ابن عرف سروي بي كدني كريم فظ في ارشاد فرمايا

إِنَّ النَّالَةِ بِسَهَا كُمْ إِنْ تُلْحُلُ قُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حِالْفًا "إِنَّ النَّالَةِ مِنْ كَانَ حِالْفًا

فليحلف بالله اولِيَضُمُتُ " (١)

الله تعالی منهیں آبار وا جدادی متم کھانے ہے منع فرما تاہے، اس لئے اگر

كسى كوتشم كهانى بى بو الله كوتشم كهائي يا خاموش رتے\_

یجاری کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں:

"فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحِلْفُ إِلَّا بِاللَّهِ أُولِيَسْكُتْ"

توجیے تم کھانا ہے تو وہ اللہ ہی کی تم کھائے یا خاموش رہے۔

امانت کی شم کھانے کی ممانعت شدیدترین ہے اور متعددروایتوں میں اس کی کراہت

واردہوئی ہے،اس میں سےایک سے

(نصل-۳۴) خریدوفروخت میں فتم کھانے کی ممانعت

می وشراریان جیمے معاملات میں بکشرت تسمیں کھانا سچائی کے باوجود بحروہ ہے، کیونکہ

فتم عوماً غير متحسن أوقات وحالات بي من كهائي جاتى إلى الله تعالى كاار شادب

وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِيْنِ. (اللَّمِ)

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۶۲۲ مسلم ۲۸۲۲

<sup>(</sup>٢)سنن الي واؤد ٢٥٣ اسط

أورتو كهامت مان كى فتم كمان والتي بالدركات

نيز الله تعالى كاارشاد ہے

"ُولَا يُخْتَعَلُوا اللَّهُ عُرِّضَةً لِا يُمَالِيكُمْ (البَّرَةُ)

مت بنااللدود حال این تمون کے لئے۔

22. ا - صيح بخاري مسلم من حفزت الوقادة ت مردى ب كدانبول في رسول الله الله الله

نَّةً !

"إِيَّاكُمْ وَكُوْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْهَيْعِ فَالَّهُ يُنفُقُ ثُمَّ يَمْحَقُ " (۱) خرردار كرخريد وفروخت يَن زياد تسميل كماؤُ ، كيونكه بير مال تو بكاديتا بَ پراس كى يزكت كومناديتا بِ

(قصل-۳۵)

أسمان برأ بمرن والركتين كمان كوقوس فزح كبني كممانعت

١٠٥٨ - عَلَيْة الأوليار مِن حَفَرَت عبد الله بن عبال عبروى بكر في كريم الله في الم

لَا تَقَوْلُوا قَوْسُ قُرْحَ ، فَاكِ قُرْحَ شِيْطَانَ ، وَلَكِنْ قُوْلُوا قُوْسُ

اللَّهُ عَزْوَجُلَّ ، فَهُوَ آمَانُ لِأَهْلِ الْإَرْضُ "(٢)

قون قرح من كوه بيونكه قزح شيطان كانام في بلكة الله مزوجل

كَافْوْسُ (كَانَ ) كَوْمِكُرُوهُ رَمِينَ وَالْوَلِي عَلَى الْفَالِي عَلَى عَلَى مُوسَىٰ عَلَى

مان ہے۔

()میلم یحودا

(٢) علية الاوليار لاني تعمم مرة ومن يتعديث معيف ي

(قصل-۳۷) دوسرول سے اپنی معصیت کا چرچه کرنے کی ممانعت:

جب كوئى انسان كى معصيت وغيره مين مبتلا موجائے، يا اس كا ارتكاب موجائے، تو دوسرول سے اس کا چرچہ کرنا مروہ ہے، اس کے لئے مناشب ہے کہ اللہ کے سامنے تو بہرے اور

اس وقت اس سے دستبر دار ہوکراپ کئے پرنادم ویشیال ہواور آسندہ نہ کرنے کاعر م کرے۔

الغرض توب کے بیتن ارکان بین ان مینول کے ساتھ ہی توبی ہے، اگراہے استادیا

شخ ومرشد کواس کی اطلاع اس امید کے ساتھ دیتا ہے کہ وہ اس سے خلاصی ونجات حاصل کرنے میں اس کی رہنمائی کریں گے ، یا کئی کواس مقصد سے اس کی خبر دیتا ہے کہ دوسرا اس جیسی معصیت

میں بڑنے سے بازرہے، یا اس معصیت میں بڑنے کے اسباب بتائے یا اس سے وعار کی

درخواست کرنے کے لئے اس کی اطلاع دیتا ہے قواس میں کوئی حرج نہیں ، بلکہ مستحسن اقد ام ہوگا ، مكروه اسى وقت موكا جبكهان مقاصد كافقدان مور

١٠٤٩ - صحیح بخاری وسلم مل حضرت الوہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

كُلُّ أُمُّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرِةِ ، أَنْ يُعْمَلُ الرُّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَّلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : يَافُلَانُ عَمِلَتُ البارَحةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ ، ويُصْبِحُ يَكُشِفُ سِتَّرُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ " (١)

میری امت کے ہرفرد کا گناہ معاف ہے سوائے بے شری سے تھلے عام

گناہ کرنے والوں کے،اور کھلےعام کرنے کی ایک شکل بیہے کہ

<sup>(</sup>۱) بخاری، ۲۰۲۹ مسلم ۲۹۹۰

انسان رات میں کوئی گناہ کر فے اور اس کی میں اس طرح ہو کہ اللہ نے اس پر پردہ بوتی کردی تھی، بھروہ دومروں سے کہے کہ میں نے گذشتہ شب یہ بیر گناہ کیا ، حالانکہ اس کی رات اس طرح گذری تھی کہ اس کا رب اس پر پردہ ڈالے ہوا تھا ، اور وہ میں ہوتے ہی اللہ کے پردے کو حاک کرڈالا ہے۔

(فصل-سے) کھروالوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرناحرام ہے:

ہرعاقل وبالغ ملف انسان پرحرام ہے کہ کی انسان کے غلام، اس کی بیوی، یااس کے خادم ہاس کی بیوی، یااس کے خادم ہے اس خادم ہا اس محفل کے بارے میں ایسی بات کہے جس ہے ان کے درمیان بگاڑ پیدا ہوتا ہو، الا اینکہ وہ بات امر بالمعروف یا نہی عن المنكر کے قبیل ہے ہو۔

الله تعالى كاارشادى

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوي وَلَاتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمَ

وَ الْعُدُوانَ " (المائدة: ٢)

اورآ پس میں مدوکرو نیک کام اور پر ہیز گاری پر اور مدونہ کرو گناہ پر اور

ظلم برِ۔

نیزباری تعالی کاارشادہے:

"مَايَلُفِظُ مِنْ قِوْلِ ۚ إِلَّا لَدَيْهِ وَقِينَ عَتِيدٌ " (قَيْدَ ١٨) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نہیں بولٹا کھ بات جونہیں ہوتاان کے پاس ایک مگر ہان تیار

١٠٨٠ - الوداؤرونسائي مين حضرت الوهريرة عيروى عدوة مات بين كرسول الله الله

majurasi biranikan kangangan

ارشادفرمایا :

"مَنْ خَبَّبَ زُوْجَةً إِمْرَيْ أَوْمَمْلُو كُهُ فَلَيْسٌ مِنَا" (1) جس ئِي كَنَ مُعْنَى كِي عِدَى يِأْسَ كِمُلُوكَ كَدِرَمَيَانَ دُهُوكُهُ دَيَرَيْكَا الْ بِيدَاكَيَادُهُ مِنْ سَنِينَ سَنِينَ -

#### (قصل-۲۸۸)

خيرك كام مين "خرج كيا"كم الفصان المايا" ندكم:

وہ مال جورطاعت وبندگی میں یا اللہ کی رضار جوئی کے لئے خرج کیا گیا ہوائی کے لئے درج کیا " بیا ہوائی کے لئے دخرج کیا" بینے الفاظ استعمال کرے مثلاً کے ''میں نے جج میں ایک بزار خرج کیا" '' جہاد میں دو ہزار خرج کیا" '' مہما نون کی ضیافت میں ، بیکوں کے ختنے میں ، یا نکائ و غیرہ میں اتنا خرج کیا۔''

عوام کی اکثریت جوعام طور پرکہتی ہے کہ ضیافت میں اتنا نقصان اٹھانا پڑا جے میں اسے

مان كاخساره موا اس مفريش التائر بادموا "ميمناسب بيس السي جملي بركز استعال مذكر --

خلاصہ یہ کہ طاعت و خبر کے داہ میں خرج ہوئے والے مال کے لئے خرج کرنا ، صرف

(فصل-۹۰۰)

امام کی تلاوت کومفتری کا دہرا ناممنوع ہے

مِهَ مَنْ مَنْ مُوامِم كَى المَاوَتَ كُرُوهُ أَيْوُلَ كُووْمِرُائِ مِنْ الْهِ مَنْ كَيا كَيَا مِنَا مثلاً جب المَّمَ "إِنِّتَاكُ مُعْمُدُ وَإِنِّنَاكُ مُسْتَعِينُ " مَنْ مُعْمَدُى مُعَنَا عَدْمُرَاتَ مُوسَحُهُ

<sup>(</sup>١) ويكصين: الوواؤو ٥ عام ، تحقة بحوال منن كبرى للنسائل عاسما

"ایاك نعبد و ایاك نستعین" كے،اس عادت كوترك كرنااوراس احر از كرناچائے، علار شوافع میں صاحب بیان كا قول ہے كہ اگر مقصود تلاؤت نه ہوتو اس مناز باطل ہوجائيگ، ان كايةول اگر چهك نظر ہے،اور بظاہراس سے انقاق نہيں كيا جاسكتا ہے،تا ہم اس سے اجتناب، ضرورى ہے، كونكه اس سے نماز ،اگر چه باطل نہيں ہوگی ،لين اس جگه ايسا كرنا مكروه ضرور ہوگا۔ واللہ اعلم۔

#### (فصل-۴۸)

# ئيس يا چنگى كوبرخق ك<u>ىن</u>چى ممانعت

خریداروں یا ہو پاریوں ہے جو کیس یا چنگی وغیرہ وصول کی جاتی ہے،اس کے بارے میں عوام الناس اور جاہلوں کا بیر کہنا کہ' سیسلطان کا حق ہے، یاتم پرسلطان کا حق بنتا ہے' یاتم پر سلطان کا واجب حق ہے' یا اس جیسے کلمات جس میں ان ٹیکسوں کے ساتھ اس کے حق ہونے کا اقرار ہو ، نہایت نامناسب اور ممنوع ہے ،اس طرح کے جملے استعال کرنے ہے بہر صورت اجتناب کرنا چاہئے ، کیونکہ پیشد پر منکر اور بدترین بدعت ہے، حتی کہ بعض علمار اس کی وجہ سے تکفیر کے قائل ہیں علمار فرماتے ہیں: ''جس نے ان ٹیکسوں کو تھا نیت کا نام دیا ، وہ کا فر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے''۔

مگرشی قول میہ کہاس ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی الا اینکہ وہ اس کے للم ہونے کے باوجوداس کے برحق ہونے کا اعتقادر کھے، الغرض: درست بات میہ کہ اسے ٹیکس، چنگی، ضریبہ وغیرہ کے نام سے موسوم کیاجائے، اس کے ساتھ ''حق ''کوشامل نہ کیاجائے، وباللہ التوفیق۔

#### (فصل-۱۲۹)

### بوجهاللد كههكرسوال كرنا:

جنت کے سواکسی اور چیز کو بوجہ اللہ کہہ کر مانگنا مکروہ ہے۔

سنن الى داؤد من حفرت جابر عمروى ب، وه فرمات بين كدرسول الله الله ارشادفر مايا

"لَايُسْئَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الجنةُ "

وجداللد کے وسلہ سے صرف جنت ہی مانگا جاسکتا ہے۔(۱)

## (فصل-۴۲) الله کے نام پر ما نگنے کا حکم

سنن الی داؤدونسائی میں صحیحین کی سندے حضرت عبداللدین عمر ہے مروی ہے، وہ فرمات بين كدرسول الله الله الله المان ارشاد فرمايا:

> مَن استعادُ بالله فَاعِيْلُوهُ ، وَمَنْ سَالَ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ فَاعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاتُكَا فِعُونَهُ فَادْعُولَهُ حَتَّى تَرَوا أَنَّكُمْ قَدْكَافَا

جواللد کے واسطے پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، اور جواللد کا واسطردے کر سوال کرے اسے عطا کرو، اور جو تنہیں دعوت دیاں کی دعوت قبول كرو،اور، تربار بساته بهلائي كرےا سے اچھابدلہ دو،اورا گرتم بدلہ

<sup>(</sup>۱)سنن افي داؤد، ۱۷۲۱، پر مدیث شعیف ہے (۱)سنن افی داؤد ۲۵۲۲، نسائی ۲۵۷۷

دیے کے لئے چھنہ پاؤٹواس کے لئے اس وقت تک دعار کرتے رہو، تا آئکہ تہمیں یقین ہوجائے کتم نے بدلہ چکادیا ہے۔

# ل فصل ١٠٠٠) " أطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ كَ " كَبِنَا مَروه بِ

حضرت جادبن سلمر عمروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سلمانوں کی مراسات پہلے اس طرح ہوتی تھی، فلاں کی جانب سے فلاں کے نام البعد ہم پرسلامتی ہو، میں تیر رسان اللہ کا جر بیان کرتا ہوں، جس کے سواکوئی معبور نہیں، اور نبی کریم شااور آل محمد پرصلاۃ اور رحت نازل کرنے کی اس سے درخواست کرتا ہوں، پھر بعد میں اس مضمون کے شروع میں زند بقوں نے سلام کے بعد "اطال الله بقاء کے " کا جملہ ایجاد کیا۔

#### (فصل-۱۹۲۱)

## ميرے مال باب آب رقربان كہنے كاجواز

سمی انسان کا دوسرے کو''میرے ماں باپ آپ پرقربان' یا''اللہ مجھے آپ کا جانثار بنائے'' جیسے کلمات کہنا صحیح ورائح قول کے مطابق بے کراہت جائز و درست ہے، صحیحین وغیر ہما کی شہورا حادیث اس پردال بیں، والدین خواہ مسلمان ہوں یا کا فرایسا کہنا درست ہے۔ بعض علمار نے والدین کے مسلمان ہونے کی صورت میں مکروہ قرار دیا ہے ، نحاس فرماتے ہیں: ''اللہ مجھے آپ کا فدائی بنائے'' کہنے کوامام مالک بن انس ؓ نے مکروہ قرار دیا ہے ، اور بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں: جمہور علمار اس کے جواز

ے قائل ہیں ،خواہ و چھ جس پر قربان ہونے کی بات کھی جارہی ہوسلمان ہویا کافر:

(امام نووی فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں :اس کے جواز پراس قدر بیشار احادیث وارد ہوئی ہیں کہان کا حصر واستقصار دشوارہے، تیم مسلم کی شرح میں اس کے پھھ صوں کو میں نے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔

## (فصل-٢٥) بعض الفاظ كاحكم:

جن الفاظ کی ندمت آتی ہے ان میں سے مرار بمعنی جھگڑا، جدال بمعنی بحث و تکرار اور خصومت بمعنی ٹرناع ومقدمہ بازی ہے، (بیتیوں الفاظ جھگڑا کرنے ، ایک دوسرے کے دریے آزار ہونے کے معنی میں مترادف وہم معنی ہیں )۔

امام غزالی فرماتے ہیں: دوسروں کی بات کوہدف ملامت بناکراس کے جھول کو قائل کی تحقیر اور اپنی برتری جنانے کے مقصد سے ظاہر کرنے کا نام مرار ہے ۔۔۔۔۔ اور جدال نام ہاں امور کے اندر جھڑ نے کا جس کا تعلق ند جب کے اظہار اور اس کے اثبات سے ہو ۔۔۔۔ اور خصومت نام ہے مطلب کے حصول یعنی مال و اسباب وغیرہ کے حصول کے لئے اپنے کلام پر اصرار وضد کرنے کا ، اوریڈ حصومت ابتداریکی ہو سکتی ہے اور در میان میں بھی ، جبکہ ' مرار' ورمیان ہیں بھی میکن ہے ۔۔۔۔ بیا مام غزالی کا قول تھا۔

یادر کھیں کہ جدال " بھی تق کے لئے ہوتا ہے اور بھی باطل کے لئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ لَاتَجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " ( عَكوت: ٢٦) اور جھڑانہ کرو، اہل کتاب ہے مگراس طرح پر جو بہتر ہو۔

نيزارشاد بارى تعالى ہے

"وَجَادِلُهُمْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ " (أَقل: ١٢٥) اور الزام دان كوجس طرح بهتر مو

فيز الله تعالى كاكلام ب

وَمَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا اللهِ نِينَ كَفَرُوْا " (غافر-المون: ٣) وي جَعَرُت إِن اللهِ إِلَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنْ اللّهِ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ الللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنْ اللهِ أَنْ اللهِنْ اللهِ الللّهِ اللّهِ إِنْ اللّهِ الللهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِلْمُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ا

جدال اگری کی واقفیت حاصل کرنے یاحق ثابت کرنے کے لئے ہے تو قابل تحسین ہے اور اگر بیری کوختم کرنے یاحق ثابت کرنے یاحق کاعلم نہ ہونے کے باوجود اس میں ٹانگ اڑانے کے لئے ہے تو قابل مذمت ہے۔

اس کی اباحت و ندمت میں وارونصوص کوانمی دو پہلووں پرمحول کیا جائیگا ، مجادلہ اور جدال ہم معنی ہے ، اس کی وضاحت بسط و تفصیل سے میں نے اپنی کتاب ' تہذیب الاسمار واللغات ۱۳۸۲، میں کی ہے۔

بعض حضرات کا قول ہے: دین کوسلب کرنے ، مروت میں فتور پیدا کرنے ، لذت
ایمانی کو برباد کرنے اور دلوں کومشغول کر دینے میں خصومت سے برجکر اور کوئی چیز نہیں
اگر آپ کواعتراض ہو کہ حقوق کی ہقار کے لئے انسان کوخصومت و مقدمہ بازی سے مفر نہیں ؟ تو
اس کا جواب وہی ہے جوامام غزالی نے تحریر کیا ہے ، کہ ندموم خاصمت وہ ہے جو باطل کے لئے اور
علم کے بغیر ہو ، جیسے وکیل قاضی کہ حق کی معرفت کے بغیر ہی حضومات میں وکالت کرتا ہے ، جبکہ
اسے پیٹر ہیں کے فریقین میں سے حق کس کی جانب ہے۔

اس ندموم خصومت میں سے ایک سے کرصاحب حق اپنا حق طلب کرنے میں ، بقدر

حاجت پراکتفار نہ کرے بلکہا پنے فریق مخالف پر تسلط وغلبہ پانے اور اسے ایذاریہو نچانے (یامزا حکمان کی کرچھائی نام ہے میں بنت کی سیان ناز کر سال

چکھانے) کے لئے جھڑنے میں شدت اختیار کرے اور کذب بیانی سے کام لے۔

یاوہ مخص جو خاصت میں بلا ضرورت اذیت دینے والے کلمات کا استعال کرے، جبکہ حصول حق کے لئے اس کی ضرورت نہتی ۔ اس طرح وہ خصومت جو مض فریق مخالف کو دبانے اور

فكست وريخت بودرچاركرنے كے لئے عناو ير منى ہوندموم اور ناجائز ہے۔

وه مظلوم مخض جوعنادوایذار رسانی کے بغیر ضرورت سے زیادہ مختی برہنے یا اصرار کرنے

ے پر ہیز کرتے ہوئے شرع طور پر اپن دلیل اور ثبوت کوتقویت دیے ہوئے مخاصمت کر بے تو بید حرام و فدموم نہیں ، مگر بہتر ہیے کہ اگر کوئی دوسرا راستہ موجود ہوتو اس سے پر ہیز کرے ، کیونکہ

خصومت کے وقت اعتدال کے ساتھ زبان پر کنٹرول رکھنا دشوار ہوتا ہے ۔۔۔۔ خصومت دل کو

جلاتا اورغیض وغضب کو بھڑ کا تا ہے اور غصہ کے بھڑک جانے کے بعد فریقین کے درمیان وشمنی پیدا ہوتی اور ایک دوسرے کی تکلیف سے خوشی اور خوشی سے تکلیف محسوس کرتا ہے ، اور زبان

دوسرے کی عزت و آبرو کے دریے ہوجاتی ہے ، الغرض جس نے مقدمہ کیاوہ یقیناً ان آفتوں میں گرفتار ہوا ، اور اس کا اقل ترین درجہ رہے کہ دل مکمل طور پر اس میں مشغول ہوجا تا ہے ، حتی کہوہ

جب نماز میں ہوتا تو بھی اس کا ذہن اپنی خصومت ، دلائل اور چوڑتو ڑ میں مشغول رہتا ہے ، اس کی

حالت میں تھہراؤاوراستقامت باتی نہیں رہتا۔

خصومت شرکی ابتدار ہے جدال ومرار بھی ای طرح شرکی بنیاداوراس کا درواز ہے، اس کئے مناسب ہے کہ انسان بلاضرورت اپنے او پرشر کا درواز ہ نہ کھولے، اور اس طرح وہ اپنی زبان اور اپنے دل کوخصومت کی آفتوں ہے محفوظ کرسکتا ہے۔

۱۰۸۳ - سنن ترمذی میں حضرت عبدالله بن عباس عصروی ہے وہ فرماتے ہیں که رسول الله

鑫 نرمارا:

"كُفلي بِكَ إِثْمًا أَلَّا تَزِالَ مُخاصِماً"

تیرے گنهگار ہونے کے لئے یہی کانی ہے کہ تو ہمیشہ جھڑتا اور مقدمہ کرتارہے،(۱)

حضرت علی ہے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ خصومتوں میں ہلاکت ہے۔

## (فعل-۴۹) چباچبا کرباتیں کرنے کی ممانعت:

چیا کرحلق ہے الفاظ کی ادائیگی کرنا، یا الفاظ کی سجاوٹ اورخود ساختہ او پیوں کی روش اختیار کرتے ہوئے ، فصاحت و بلاغت کاتصنع یا مقفی کلام کا تکلف کرنا مکروہ و مذموم ہے۔عوام کو خاطب کرتے وفت مقفی کلام کا ٹکلف،اعراب کی بار کی کی تھوج، اورغیر مانوس الفاظ کا استعال مکروہ اور ٹالپندیدہ ہے،عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعال کرنا جاہئے جے لوگ واضح طور پرسجھ لیں اور اس کا جملہ یو جھ نہ ہے۔

۱۰۸۴ - سنن ابی داو دوتر ندی میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کدرسول اللہ ﷺ نے قرمایا:

الله يُسِغِضُ الْبَلَيْغَ مِنَ الرِّجَالِ ، الذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ "(٢)

<sup>(</sup>١) سنن ترندي ١٩٩٨ ، اسناده ضعيف ، وقال الترندي ، غريب)

<sup>(</sup>٢)سنن الى داؤد٥٠٠٥ منن ترندى ٨٥٣ دقال الترندى مديث صن

1000 - صیح مسلم میں حضرت عبدالله بن مسعود اسے مردی ہے کہ نبی کریم اللہ نی بارار شاد فرمایا:"هَلَكَ الْمُعَنْظِعُون " باتول میں غلو کرنے والے غارت ہوئے۔()

١٠٨٢ - سنن ترندى مين حفرت جاير عمروى بكرسول الله الله الحايا:

إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَاَقَرَبِكُمْ مِنَّى مَجْلِسًا يَوْم الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقاً وإِنَّ مِنْ اَبْغَضِكُمْ إِلَىَّ وَاَبْعَدِكُمْ مِنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثر ثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِ قُوْنَ "

میرے نزدیک سب سے محبوب لوگوں میں اور قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جواجھے اخلاق والا ہو، اور میرے نزدیک سب سے مبغوض و نالبندیدہ اور قیامت کے دن جھے سب سے دورواہی تباہی بک بک کرنے والا ، چبا چبا کر باتیں کرنے والا اور مغرور شخص ہوگا۔

صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول شور فدارون (خواہ تو او بک بک کرنے والے)
اور متشد قون (چبا کراور بتکلف حلق سے نکال کرنشنع سے با تیں کرنے والا ہے) کا مطلب تو ہم
سمجھ گئے مگریہ متفیہ قون "کامفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، "المت کبرون "مغرور ومتکبر۔(۱)

یا در کیس کہ خطبات و مواعظ کو اچھے الفاظ اور عمدہ اسالیب سے مزین کرنا اس فدمت
میں واخل نہیں ، بشر طیکہ اس میں حدسے زیادہ مبالغہ آرائی یاغریب و نا مانوس الفاظ کا استعمال نہ کیا
گیا ہوکیونکہ اس کا مقصد دلوں کو اللہ کی طاعت و بندگی برآ مادہ کرنا اور ابھارنا ہے، اور اس کے لئے
عمدہ الفاظ اور بہتر تعمیر کی تا خیر سے انکارنہیں کیا جاسکا۔

<sup>(</sup>۱) تيج مسلم ۲۷۷

<sup>(</sup>۲) سنن ترندی ۱۸ ۲۰ وقال الترندی حدیث حسن

(فصل-۷۷) عشار کے بعدامور خبر کے علاوہ عام گفتگو مروہ ہے:

ایی با تیں کرنا جوعام حالات واوقات میں مباح بیں،عشاری نماز پڑھ لینے کے بعد کروہ ہیں، (اورمباح کامفہوم میہ ہے کہ اس کا کرنا یا شہر کا برابر ہو)۔اورالی با تیں کرنا جوعام حالات میں کروہ یا حرام ہیں،عشار کے بعداس میں شغول ہونا کہیں زیادہ کروہ باحرام ہے۔

البتة خيرى باتوں ميں كوئى كرابت نبين بلكه ايسا كرنامتحب وستحسن ہے، مثلًا علمى فدا كم

کرنا، صالحین و بزرگان دین کے واقعات بیان کرنا، مکارم اخلاق کا تذکرہ کرنا، مہمانوں ہے باتیں کرنا وغیرہ اس کے جواز پہ بے شار احادیث وارد ہوئی ہیں، ای طرح کسی عذر یا نا گہائی صور تحال پیش آجانے کی وجہ ہے باتوں میں مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں، اس کے جواز ہے متعلق احادیث مشہور و معروف ہیں، ان میں سے چند کی طرف اختصار کے ساتھ ہم اشارہ کررہے ہیں۔ احادیث مشہور و معروف ہیں، ان میں سے چند کی طرف اختصار کے ساتھ ہم اشارہ کررہے ہیں۔ اس کے بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی عشار کی نماز سے کیلے سوئے اور اس کے بعد گر کرنے کونا لپند فرماتے تھے۔ (۱)

وه احادیث جس میں ضرورت کے پیش نظر اس کی اجازت ہے بے ثار ہیں مثلاً:

۱۰۸۸ - صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ ٹی کریم اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عشار کی نماز اوا کیا ، پھر سلام پھیر نے کے بعد آپ نے فرمایا :

اَرَايْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هلِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِثَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى مِلْهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِثَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْآرضِ الْيُومَ اَحَدُّ. (٢)

کیاتم اپنی بیرات د مکیر ہے ہواس وقت روئے زمین پر جو بھی انسان ہے سوسال کے اختیام پراس میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہیگا۔ ۱۰۸۹ - صحیحین میں حضرت ابوموی اشعری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عشار کی نماز کو نفت کے بغد افسان ، نماز سے فراغت کے بغد است نے بغد آپ نے ماضرین سے فرمایا :

عَلَى رِسْلِكُمْ أُعْلِمُكُمْ وَانْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ

لَيْسَ مِنَ النَّاسِ آحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ ، اوقال:

مَاصَلَّى أَحَدٌ هَلِهِ السَّاعَة غَيْرُكُمْ " (١)

آپلوگ ذرائھبریں، میں آپ کو بتا تا ہوں ، آپلوگوں کو خوشخری ہو کہتم پراللہ کے انعامات میں سے ہے کہ تمہار سے علاوہ کوئی بھی انسان اس وقت نماز ادائمیں کررہاہے ، یا یہ کہا کہ تمہار سے علاوہ کی نے بھی اس وقت نماز ادائمیں کیا۔

۱۰۹۰ - صیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ لوگ نبی کریم کھاکا (نمازعشار کے لئے مسجد میں) انظار کرتے رہے، آپ کھافٹ شب کے قریب آئے، لوگوں کونماز پڑھایا، پھر آپ نے خطید یا اور فرمایا:

الله إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلُوْ ا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاقٍ مَا انْتَظُرْ تُمُ الصَّلاةِ (٢)

لوگ نماز پڑھ کرسو گئے ، مگرآپ لوگ جب تک نماز کا انظار کرتے رہے سے سلسل نماز میں رہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۷۲ مسلم ۱۸۲

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۷۵

۱۰۹۱ - صیحین میں حضرت عبداللہ بن عبال سے اپنی خالہ سے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میں مون کے گھر رات گذرار نے والی حدیث میں مروی ہے کہ نبی کریم کی نے عشار کی نماز ادا کیا پھر گھر میں واخل ہوئے ،اورائی اہل خانہ ہے با تین کیا،اورفر مایا:"نام المغلیم ؟ "بچواسو گیا؟ (غلیم علام کی تصغیر ہے پیارومجب اورشفقت والفت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے،اوراس نے ہوائی خالہ کے یاس تھے)۔(۱)

۱۹۰۱ - صحیحین میں حضرت عبدالرحن بن ابی بکرصدیق رضی الله عند کی ضیافت والی حدیث مروی ہے، جس میں فروہ آئے اور مروی ہے، جس میں فرور ہے کو عشار کی نماز تک حضرت ابو بکر گھر سے با ہررہے، پھر وہ آئے اور مہمانوں اور اپنی بیوی بچوں سے نبا تیں کیس ۔ (اس کا ذکر پہلے : حدیث نمبر: ۱۳۳۸ پر ) آچکا ہے۔ (۱)

اس طرح کی حدیثیں اور اس کی نظیریں بیثار ہیں جس کا حصر واستقصار ممکن نہیں ، جس قدر ذکر ہوگیا ثبوت کے لئے اتناہی کافی ہے ، وللہ الحمد۔

#### (قصل-۴۸) عشار کانام عتمه رکهنا

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۱۱ مسلم ۲۹۳

<sup>(</sup>٢) ويكصين بخاري٢٠٢ مسلم ٢٠٥٤

البتہ وہ احادیث جن میں عشار کا نام دعتمہ '(اندھیرے کی نماز) ذکر کیا گیاہے ،اس کا دو جواب ہے۔(۱) بیان جواز کے لئے ، کہ بیم انعت تحریم کے لئے نہیں بلکہ کراہت تزییے لئے ہے۔(۲) اس لفظ کے ذریعہ ان لوگوں کو مخاطب فرمایا ، جن کے بارے میں بیشک تھا کہ اگر عشار کا لفظ استعال کریں گے تو آئیں التباس پیدا ہوگا ، کہ اس سے مرادعشا ہے یا مغرب۔(اور وہ احادیث جن میں عتمہ کا ذکر آیا ہے ہیہے :

-109m ` " لو يَعْلَمُونَ مَافِي الصُّبْحِ وَالْعَتَمَةِ لَا تُوهُمَا وَلَوْحَبُواً"

نماز فجر وعشار کے فضائل و برکات کا اگر انہیں علم ہوجائے تو گھٹے کے بل چل کر ہی کیوں ندآ نابڑے وہ اس کے لئے ضرورآ کیں۔(ا)

البت نماز فجركو" صلاة المعددة "كمني مل محيح ندبب كمطابق كوئى كرابت نبير، بيشار علمار شوافع ني السيخ كروه قول لغواور نا قابل النفات بم مغرب وعشار كو"عشا كين" كمني من كوئى حرج نبيل ، اسى طرح عشار كو"عشار اخير" كهنا بهى درست ب

اصمعی سے جومنقول ہے کہ 'عشا، اخیر' نہ کہا جائے تو ان کی بیرائے واضح طور پر غلط ہے کیونکہ : ۱۰۹۴ - صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم شانے فرمایا:

أَيُّمَا امراق أصَابَتْ بُخُوراً فَلا تَشْهَدُ مَعْنَا الْعِشَاءَ الْآخِيْرِ. (٢) جَسْعُورت كُوثِ بولگا موده مارے ماتھ عشاد اخر میں شریک شہو۔

اسی طرح صحیحین میں صحابہ کرام کی ایک جم غفیر جماعت ہے اس طرح استعمال کرنا ثابت ہے، میں نے شواہد کے ساتھ اس کی وضاحت' تہذیب الاسار واللغات' میں کی ہو بالتدالتو فیق

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۵۳ بسلم ۲۳۲

<sup>(</sup>۲)مسلم

\_(موجودہ تہذیب کے ننخوں میں یہ موجود نہیں جمکن ہےا ہے حذف کر دیا گیا ہویاا مام نووی ہے سہو ہور ماہو)۔

# (فصل-۲۲) رازانشارکرنے کی حرمت

کی کاراز افشار کرناممنوع ہے اس کے بارے میں بکشرت احادیث وارد ہوئی ہیں اگر اس میں نقصان یا ایڈ ارپہونچانے کا پہلو ہوتو حرام ہے۔

"إِذَا حَدَّثُ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةً" (آ) جب كونَ فَض كونَ بات كم ، يهرادهرادهر ديجے ، تو (اس كى بات ميرے پاس) امانت ہے۔

(بینی بات کرنے والا کسی طرح کی کوئی بات کرنے کے بعد اگر اپنارخ دوسری طرف پھیرتاہے، پھراس کی طرف متوجہ ہوتاہے یابات کرتے ہوئے ادھراُدھر دیکھتا ہے تو سننے والے کے پاس اس کی بیہ بات انانت ہے، افشار کرکے اسے ضائع یا اس میں خیانت نہ کرے، اور بیتم جب اس کی موجودگی کا ہے تو عدم موجودگی میں اس کا تھم کس قدر شدید ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے)۔

### (نصل-۵۰) بیوی کومارنے کا سبب دریافت نہ کیا جائے:

کسی محف ہے اس طرح سوال کرنا کہ '' بلاضرورت اس نے اپنی بیوی کوآخر کن وجوہ ہے مارا، مکروہ ہے۔ زبان کی حفاظت کے باب میں سیح احادیث ہم ذکر کر پیکے ہیں کہ جس بات میں مصلحت نہ ہواس سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔

(١) سنن الى واؤو ٨٨ ٢٨ منن ترندي ١٩٥٩، وقال الترندي حديث حسن

١١١٠٩٥ - سنن ترفدى كى حديث (نمبر٩٨٢ ير) گذر يكل ب كدني كريم الله فرمايا:

"مِنْ حُسن إسلام المرأتركه مَالًا يعنيه " (١)

انسان كاسلام كى خو بى لا يعنى اور بـ مقصد باتو أكوثرك كرنا بـــ

۱۰۹۲ - سنن الي داؤو، نسائی، وابن ماجه مین حفرت عمر بن الخطاب مروی ہے کہ نی کریم الظا فر مایا:

"لَا يُسْنَالُ الرجلُ فِيْمَ ضَرَّبَ امْرَأْتُهُ" (٢)

کی مخف سے بینہ آپو چھا جائے کہ س بات کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو

# (فصل-۵۱) شعر گوئی کانتکم:

ے ۱۰۹۷ - مندابویعلی کموسلی میں بسند حسن حضرت عائشہ صدیقة ہے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اشعار کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا:

"هُوَكَلَامٌ حَسَنَهُ حَسَنَهُ حَسَنُ وَقَبِيْحَهُ قَبِيْحٌ " (٣)

وہ کلام ہے اچھا کلام اچھااور پراکلام براہے۔

علمار کی دائے ہے کہ اشعار نثر ہی کی طرح ہے البتداس سے چیکے دہنا ندموم ہے، بہت ی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اشعار سنا اور حضرت حسان بن ثابت کو کفار کے ہجو میں اشعار کہنے کا حکم دیا۔

<sup>(</sup>۱)سنن ترندی ۱۳۱۲:

<sup>(</sup>٢) الوداؤد ٢١٣٤ ، تخذ ٢٠١٧ ، بحوالسنن كبرى للنسا أي ابن ماجَه ١٩٨١ ، مديث مح

<sup>(</sup>۳) مندابولیعلی ۸ره۲ ۲۲

١٠٩٨ - أي كريم الله عنابت م كراب فرمايا" إنَّ مِنَ الشِعْرِ حكمة " بلاشبُعض الشِعْرِ حكمة " بلاشبُعض الشعار حكمت لي بوت بي -()

الآن يَـمْتَالِي جَوْف آجَدِكُمْ قَيْحِا حَيْزًلهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِي

شِعْواً. (٢)

تم میں سے کسی کے پیٹ کا پیپ اور فاسد مادوں سے بھرتا ، شعر سے بھرنے سے بہتر ہے۔

يه دونوں ای طرح ہے جس کا پہلے ذکر ہوا کہ اچھا کلام اچھا اور برا کلام براہے۔۔

## (فصل-۵۲) فخش وبدگوئی کی ممانعت

منوعات شرعیہ میں ہے ایک فیش کلامی اور بدر نبانی ہے اس سے متعلق بے شارصیح احادیث وارد ہوئی ہیں، جو شہور معروف ہیں، اور اس کامفہوم ہے تیجے و بری باتوں کواگر چہوہ صیح ہوں اور پولیے والاسچا ہو، صرح الفاظ میں زبان ہے ادا کرنا ۔ واقعات وصورت اللہ علی میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اس کے لئے اشاروں کنایوں کا استعال اور خوبصورت تعبیر کا اس طرح استعال کرنامناسب ہے کہ مفہوم و مطلوب مجھ میں آجائے ،قربان وسنت مطیرہ کا بھی اسلوب ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَكِ إلى نِسَائِكُمْ (السَّارَ عَلَا) المَّالِي المَّالِي المَّالِقِي المُنالِقِي وَالْقِلَ المُنالِقِي وَالْوَلَ مِن التَّالِي المُنالِقِيقِ وَالْوَلَ مِن التَّالِي المُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَاللَّهِ وَمِنْ السَّامِ وَالْمُنالِقِيقِ وَاللَّمِيقِ وَاللَّمِنِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَاللَّمِيقِ وَاللَّمِيقِ وَاللَّمِيقِ وَاللَّمِنِيقِيقِ وَاللَّالِقِيقِ وَاللَّمِيقِ وَاللَّمِيقِيقِ وَاللَّمِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَاللَّمِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَلْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَلْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَلِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَلْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنالِقِيقِ وَالْمُنال

#### نيز الله تعالى فرماتے ہيں :

<sup>(</sup>۱) بخاري ۱۳۵ مالوداو دو او ۵ م

<sup>(</sup>٢) بخاري ١١٥٥، مسلم ٢٢٥٧

و كَيْفَ تَاخُذُونَه وَقَدْ اَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ (النار: ٢١) اور كيول كراسكو في سطح مواور في چكائم من كاليك دوسرت تك

نيزار شادبارى تعالى ب:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. (البقر، : ١٣٧) اورا كرطلاق دوان كوما تحدلگانے سے يہلے۔

اس كے علاوہ بھى بے شارآ يات قرآئى اور شيح احاديث نبويداس طرح كى موجود ہيں ،
حضرات علاا فرماتے ہيں كه اس طرح كے أمور ميں جہاں صرح نام كے ذريعہ اسے ذكر كرنا حيا
كے تقاضوں كے منائى ہومناسب ہے كہ ايسے اشارات وكنايات استعال كئے جا كيں ، جو بجھ سے
قريب تر ہوں \_\_\_\_\_\_ للإنا عورت سے جماع كرنے كى تعبير كناية ملنے ، دخول كرنے ، ہم بستر
ہونے وغيرہ سے كى جائے ،اس كے لئے جماع كرنا ، وطى كرنا وغيرہ صرح الفاظ استعال نہ كے
جا كيں ۔

اسی طرح پیشاب و پاخانہ کوالفاظ کنائی میں تعبیر کرتے ہوئے تضار حاجت، آب دست، بیت الخلار، طہارت وغیرہ کہا جائے، اسے صرح الفاظ میں پاخانہ کرنا، پیشاب کرنا وغیرہ نہ کہا جائے۔ دیگر تمام اشیار جواس قبیل کی ہیں، اسی طرح صرح الفاظ کے بجائے کنایوں میں ذکر کی جائیں۔

یادر کھیں کہ بیاس وقت ہے جبہ صریح الفاظ کے استعال کی ضرورت نہ ہو، البت اگر تعلیم
یا توضیح وتشریح کے لئے اس کی ضرورت محسوس ہواورا ندیشہ ہوکہ مخاطب کنائی یا مجازی الفاظ کوئیں
سمجھے گا، یا غلط سمجھے گا، تو پھر صریح الفاظ کا ہی استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے ، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے ، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے ، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے ، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق استعال کرنا بہتر ہے ، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق کے مطابق کی استعال کرنا بہتر ہے ، تا کہ مخاطب واقعہ کے مطابق کے

احادیث میں جہاں کہیں صرح الفاظ استعال ہوئے ہیں ،اے ای گذشتہ حاجت پیہ محمول کیا جائے گا، کیونکہ حصول قہم اور مقصود کا ادراک ادب کی رعایت ہے کہیں زیادہ بہتر ومقدم ہے ،وباللہ التوفیق ۔

۱۱۰۰ - سنن ترندی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ

" لَيْسَ الْمؤمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا الْلَعَّانِ وَلَا الْلَعَّانِ وَلَا الْفَاحِشُنِ وَلَا الْفَاحِشُنِ وَلَا الْلَعَانَ وَلَا الْفَاحِشُنِ وَلَا الْلَكِيَّ "()

مومن بہت زیادہ طعنے دینے والا ، بہت زیادہ لعنت کرنے والا ، برزبان اور بدکردار نہیں ہوتا۔

مَاكَانَ الفُحْشُ فِي شَيْعِي إِلَّا شَالَةً ، وَمَاكَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيعي إِلَّا زَانَةً " (٢)

#### (نصل-۵۳) برالوالدين

والدین یا ان کے ہم مرتبہ بزرگوں کوڈاٹنا یا جھڑ کنا مغلظ ترین حرام ہے ، اللہ تعالیٰ کا

ارشادے:

وَقَصْى رَبُّكَ ٱلَّا تَعْبُدُوا إِلَّاإِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي ۱۹۷۷، وقال الترندي: حديث حسن

<sup>(</sup>٢) سنن ترزي ١٩٤٨ ابن ماجه ١١٨٥ وقال الترندي حديث حسن

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدَهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا اللهِ عَنْدَكَ الْكِبَر اللهِ وَلَا تَنْهَرُهُ مَا وَقُلُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيْرًا " (الاسراء: ٢٢-٢٥)

اور حکم کر چکا تیرارب که نه پوجواس کے سوا ، اور مال باپ کے ساتھ جملائی کرو ، اگر پہو پنج جائے ، تیرے ساجنے بڑھا بے کو ایک اُن میں سے یا دونوں ، تو نہ کہ ان کو ، وں اور نہ چیڑک ان کو ، اور کہ اُن سے بات ادب کی اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کے نیاز مندی سے اور کہ ، اے دب ان دونوں پر اپنار حم کر جیسا پالا انہوں نے مندی سے اور کہ ، اے دب ان دونوں پر اپنار حم کر جیسا پالا انہوں نے جھے کوچھوٹا سا۔

۱۱۰۲ - صحیح بخاری ومسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مِنَ الْكَبَائِوِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلِ فَيَسُبُ ابَاهُ يَشْتُمُ الرَّجُلِ فَيَسُبُ ابَاهُ وَيَسُبُ ابَاهُ وَيَسُبُ ابَاهُ وَيَسُبُ امَّهُ فَيَسُبُ امَّهُ. (١)

کبیرہ گناہوں میں سے ہے، انسان کا اپنے والدین کوگالی دینا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے والدین کوگالی بھی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، وہ کس کے باپ کوگالی دیگا تو وہ اس کے باپ کوگالی دیگا، وہ کس کے باپ کوگالی دیگا۔ باپ کوگالی دیگا۔

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری۵۹۷۳ مسلم۹۰

۱۱۰۳ - سنن ابی داؤر و ترندی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی ، میں اس ہے مجت کرتا تھااور (میرے والد )عمراہے ناپسند كرتے تھے، انہوں نے (میرے والد حضرت عمر نے ) مجھ سے کہا كہ میں اے طلاق دے دول، میں نے انکار کیا ، تو حضرت عرانی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا ، تو نبی کریم الله في المايد الطلقها" اصطلاق ديدو-(١)

## جھوٹ کے اقسام اوراس کی ممانعت

اجمالي طور پرجھوٹ كى حرمت پر كتاب وسنت كى نصوص بھرى پڑى ہيں، جھوٹ گنا ہوں میں سب سے فتیجے اور عیب میں سب سے بدتر ہے، ظاہری نصوص کے علاوہ اس کی حرمت پیائمت کا جماع وا تفاق ہے ،اس لئے قائلین تحریم کے اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں ،اہم چیز اس جھوٹ کا بیان ہے جواس تحریم ہے متنیٰ ہے اور جس کی باریکی پر متنبہ کرنا ضروری ہے ، جھوٹ سے نفور کے لئے صرف بیا یک حدیث کانی ہے جس کی صحت پر سموں کا اتفاق ہے۔ ١١٠ - عيم بخاري ومسلم مين حضرت الوهرية عصروى بكرسول الله الله الما وفرمايا آيَةُ المسسافقِ ثلاث اذا حَدَّثُ كَذَبَ وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ " (r)

منافق كى علامتين تين بين جب بات كري توجهوك بول، جب وعده كرے تو وعدہ خلافی كرے اور جب اس كے پاس امانت ركھا جائے تو

. اس میں خیانت کرے۔

<sup>(</sup>۱) دیکھیں سنن الی داؤد ۵۳۸ امتر نه کی ۱۸۹۰ د قال التر ندی: حدیث حسن صحیح ۔ (۱) صحیح بخاری ۳۳ مسلم ۹۵

۱۱۰۵ - صیح بخاری ومسلم میں حضرت عبدالله بن عمروبن العاص عمروی ہے کہ نبی کریم الله

نے فرمایا :

اُرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصاً وَمَنْ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذًا أُوْتُمِنَ مِنْ فِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذًا أُوْتُمِنَ حَالًا ، وَإِذَا حَلَّاتُ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ "()

چار باتیں جس کے اندر بھی ہوں وہ پکامنافق ہے، اور جس کے اندر اُن چار باتیں جس کے اندر اُن چار بین ہے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوتو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، تا آ نکہ وہ اسے ترک کردے، (اور وہ چار یہ بین) جب امانت رکھا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اسے تو ڑے، اور جب جھڑ ہے تو گالی گلوج کرے۔

مسلم کی روایت میں " إذا اُو تُسمِنَ حَانَ "کی جگه "اذا و عدا حلف " ہے کہ جب وعدہ کری تو وعدہ خلافی کرے۔

#### وہ جھوٹ جواس سے مشتی ہے:

١٠١١ - صحيح بخارى ومسلم مين حفرت أم كلثوم سم وى بكرانهول في رسول الله الله و كنت نا: لَيْسَسَ الْحَدُّابُ اللّذي يُصلِحْ بَيْسَ الناسِ فَيَنْمِي خَيْراً أَوْ يَقُولُ خيراً "(1)

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری۳۴ه محیم مسلم ۵۸

وہ مخص جمونا نہیں جودوآ دمیوں کے درمیان صلح کرائے اور خمر و بھلائی کی بات پہونچائے ، یا پیکہا کہ : خمر کی بات کہا

مديث كاتى مقدار سيمين من بالبترسلم كاروايت من ساضاف مى ب

قَالَتُ أُم كليوم ولَه السَّمَعُهُ يرخص في شيئي مما يقولُ

الساس الا في ثلاث يعنى الحرب والإصلاح بين الناس ،

وحديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها"

حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں میں نے آپ مالیہ کوسی ایسے جھوٹ کی اجازت دیتے نہیں سنا جولوگ بولتے ہوں ، سوائے تین موقعول کے یعنی جنگ میں ، دوشخص کے درمیان صلح کرانے میں ، اور شوہر کا بیوی

ے یابوی کا شوہرے۔

الغرض مصلحت کے پیش نظر بعض جھوٹ کی اباحت کے بارے میں بیصری حدیث واضح دلیل ہے،علار نے ان تمام مباح جھوٹوں کو ثار کیا ہے اور سب سے بہتر خصر و ثناروہ جھے امام غزالی نے اپنی کتاب الاحیار (۳۳۷س) میں کیا ہے وہ فرماتے ہیں

دو کلام مقاصدتک ہو شیخے کا وسیلہ ہے اور بہتر مقصدتک جھوٹ کے ذراید ہو یا تھے کے ذراید ہو یا تھے کے ذراید ہو یا تھا کے ذراید ہو نیا جہوٹ کے دراید بہو نیچا جاسکتا ہے ، گفتگو میں بلاضرورت جھوٹ حرام ہے ، کیونکہ اس کی ضرورت نیس اور محصدت کے مبال استصادے مبال میں مبال ہونے کی صورت میں واجب ہے۔

مہونے کی صورت میں مباح ، اور واجب ہونے کی صورت میں واجب ہے۔

آگرگوئی مسلمان کسی طالم سے چھپا ہواورائ کے بارے میں دریافت کیا جائے تواس کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنا واجب ہے، اسی طرح اگر کسی کے باس امانت و ودیعت ہواور کوئی طالم اسے لینے کے لئے اس کے بارے میں دریافت کرے تو اسے چھپاتے ہوئے جھوٹ بولنا واجب ہے، اگراس نے اس کے سامنے اس کا تذکرہ کردیا، اور اس نے اس سے زبردی لے لیا تو
اس پر تاوان واجب ہوگا۔۔۔ اگر بتانے کے لئے اس سے شم لیا جائے تو وہ چھپانے کے لئے شم
کھالے اور اپنی شم میں تو رہی کرلے، (اصل بات چھپا کر دوسری بات ظاہر کرنے کو تو رہے کہتے
ہیں) اور اگر اس نے تو رہی نہ کیا اور جھوٹی شم کھالیا، تو اس کا پیمل محمد دح و مستحسن ہوگا، مگر وہ حانث
ہوجائیگا، ایک قول ہی بھی ہے کہ وہ حانث نہیں ہوگا۔

ای طرح اگر جنگی مقاصد، یا دوآ دمیول کے درمیان سلح کرانا یا جنایت معاف کرانے کے لئے تریادتی سے دوجار ہونے والے شخص کے دل کواس کے لئے آیادہ کرنامقصود ہو، اور بیر مقصد جھوٹ ہی ہے حاصل ہو سکتی ہوتو اس وقت جھوٹ بولناحرام نہیں۔

بیاس وقت ہے جبکہ مقصد کا حصول جھوٹ کے علاوہ کی اور طریقہ سے ممکن نہ رہے۔
ان تمام صورتوں میں احتیاط اس کے اندر ہے کہ چھوٹ بولتے وقت تو ریپر کرے، اور تو ریپر کا مفہوم
میہ ہے کہ اپنے الفاظ میں کسی ایسے حجم مقصد کا را دہ کرے جواس کے خیال وار اور میں جھوٹ نہ
ہو، خواہ اس کی ظاہری صورت جھوٹ کی ہو۔

اوراگرال نے اس می مقصد کا ادادہ نہ کیا اور جھوٹے الفاظ ادا کے تو اس مقام پر سے جھوٹ حرام نہیں ہوگا ، امام غزالی مزید فرماتے ہیں: "اس طرح ہر وہ غرض جس ہے کوئی سیح مقصد متعلق ہو،خواہ اس کا تعلق اس کی ذات ہے ہویا کی اور کی ذات ہے وہ غرض جواس کی ذات ہے متعلق ہے، اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی ظالم اسے پکڑ لے اور اس کا مال چھننے کے لئے اس سے مال کے بارے میں دریا فت کر بے وہ اس کا انکار کر دے میں دریا فت کرے جواس کے اور اللہ کے بارے میں دریا فت کرے جواس کے اور اللہ کے درمیان ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے، مثلاً کہددے کہ میں نے زنانہیں کیا، ورمیان ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کا انکار کر دے، مثلاً کہددے کہ میں نے زنانہیں کیا،

میں نے شراب نوشی نہیں کی وغیرہ۔اپنے اقرار سے رجوع کرنے کی تلقین کے بارے میں متعدد اصادیث معروف ومشہور ہیں کہ جس نے ایسے جرم کا قرار کیا جس پر حد جاری ہوتا ہے آپ اللہ اس اقرار سے رجوع کر لینے کی تلقین کی۔

وہ غرض جودوسرے کی ذات ہے متعلق ہواس کی مثال یوں ہے کہ کی سے اس کے بھائی یا دوست احباب وغیرہ کا کوئی راز دریافت کیا جائے، جس کے بتانے سے اسے نقصان پہو نیخ کا خطرہ ہوتو اسے چاہئے کہ وہ اس کا انکار کرے۔

انسان کوچاہے کہ ان حالات میں جھوٹ کی برائی اور کے بولئے پر مرتب ہونے والی برائی کے درمیان موازنہ کرے ، اگر کے کی برائی زیادہ ہوتو الی صورت میں اے جھوٹ بولنا چاہے ، اور اگر اس کے برعکس ہویا شک ہوتو ہے ہی بولے جھوٹ بولنا حرام ہوگا ۔ اور جس جگہ جھوٹ بولنا جا اس کا تعلق اگر اس کی ذات ہے ہے تو مستحب بیرہے کہ جھوٹ نہ بولے اور اگر اس کا تعلق دوسروں سے ہے تو دوسرول کے حق میں چٹم پوٹی جا تر نہیں ، (یعنی اس کے لئے جھوٹ بولنا ہی بہتر ہے)

اورجس جگہ جھوٹ بولنا جائزہ وہاں احتیاط ای میں ہے کہ جھوٹ نہ ہولے، البتہ جہاں واجب ہے وہاں جھوٹ بہ لولنا ہی متعین ہے یا در کھیں کہ اہل سنت والجماعت کے فرہب میں جھوٹ نام ہے خلاف واقعہ بات کی خبر دینے کا، خواہ یہ خبر بالقصد دی جائے، یا نادانی وجہالت میں، ہاں نادانی وغفلت کی صورت میں گنہگار نہیں ہوگا، جبکہ قصد وعمد کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ صرف جان ہو جھ کر ہی ہو گئے میں گنہگار ہونے اور جہالت و نادانانی کی صورت میں گنہگار نہ والے کی دلیل نی کر میم کا کذب کو تعمد کے ساتھ مقید کرنا ہے۔

٧-١١- صحيح بخاري مين مروى بي كريم هان ارشاوفر مايا:

"مَنْ كُذُبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَه مِنَ النَّادِ" () جمل نے جان پوچھ کر چھ پرجھوٹ گڑھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں بنا لے۔

(باب-۲۰۰

سی سنائی باتوں کوفقل کرنے کی ممانعت:

الله تعالی کا فرمان ہے

وَلَا تَـقَفُ مَ الَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعِ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلُّ اُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا . (الاس/۲:۳۱)

اور نہ بیچھے پڑجس بات کی خبر نہیں جھ کو بیٹک کان اور آئکھ اور دل ان سب کی ان سے بوچھ ہوگی۔

نيز الله تعالى كاارشادى :

مَايَلْفِظُ مِنْ قُوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْد " (قَ : ١٨)

نہیں بولتا کچھ بات جونہیں ہوتااس کے پاس ایک نگہبان تیار ( لکھنے کے لئے )۔

نیزاللہ تعالی فرماتے ہیں:

"إِنَّ رَبُّكُ لَبِالْمِوْصَاد " (الفجر: ١٢) بيتك تيرارب لكام كمات من "

۱۱۰۸ - صحیح مسلم میں جلیل القدر تا بعی حضرت حفص بن عاصم حضرت ابو ہریرہ سے تقل کرتے ہیں کہ نبی کر پھی نے فرمایا:

(۱) بخاری۱۲۹۱، مسلم ۳

"كَفَى بِالْمُواْكِذِبًا أَنْ يُحُدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِعَ" (١)

انسان کے جھوٹے ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ ہراس بات کونقل

كرے جواس كے كان ميں بڑے۔

امامسلم نے دوسندوں سے اس کی روایت کی ہے، ایک موصولاً اور ایک مرسلا ، موصولاً

صيرا كراويرآيا: عن حفص بن عاصم، عن ابي هريرة عن النبي على ، قال: اور مرسلا

يول معن خفص عن عاصم بن النبي عَلَيْ ، قال : ال مين الو بريرة كا و كريس إل

لے وہ روایت جس میں صحابی کا ذکر ہے، مقدم رہے گا، کیونکہ تقدی زیادتی مقبول ہوا کرتی ہے،

یمی سیح ورائ ندہب ہے، جس کے قائل تمام ائمہ نقہ وحدیث اور علمار اُصول و محققین ہیں، لیعنی

جب کوئی حدیث دوسندوں ہے مروی ہواور ایک مرسل اور دوسری متصل ہوتو اتصال والی کوتر جیج دیجاتی اور اس کی صحت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور احکام وغیر احکام تمام امور میں اس سے احتجاج کیا

جاتا ہے، والنداعلم\_

١٠٩ - صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہو ہ فرماتے ہیں :

بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الكَادِبِ أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِع " (٢)

انسان کے جوٹا ہونے کے لئے کائی ہے کہ وہ جو سے تمام باتوں کو

بیان کردے۔

صیح مسلم ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھی ای طرح مروی ہے، جہاں تک

أ ثار صحابه كى بات ہے وہ بھى بيتار بيں۔

ااا - سنن ابی داؤد میں بسند صحیح حضرت ابومسعود یا حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے ، وہ

(۱) فيح مسلم: ۵

(٢) صحيح مسلم ٥، مديث موقوف على عراكمة بمعنى المرفوع

بدرین سواری " گمان کرتے ہیں " کہناہ۔(۱)

امام خطابی اپنی کتاب معالم السنن (۵۴/۵) میں فرماتے ہیں: اس حدیث کی اصل سے
ہوتا پھر روانہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی حاجت کو جاملتا اور منزل مقصود کو پہنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے
ہوتا پھر روانہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی حاجت کو جاملتا اور منزل مقصود کو پہنے جوری بات نقل کرنے کی
نی نے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جوانسان اپنی بات سے پہلے پوری بات نقل کرنے کی
کوشش کرتا ہے، اس نے گویا بدترین سواری کا انتخاب کیا، اس کے اندر، "ذعمو ا" (اوگ مان
کرتے ہیں) کو "معطیم " (سواری) سے تشبید دی گئی ہے اور "لوگ مان کرتے ہیں "الی بات
کے لئے کہا جاتا ہے جو بلا سند اور غیر محقق ہو، یوں ہی بات پہونچانے اور نقل کرنے کے لئے اس کا
استعال کیا جاتا ہے۔

الغرض نی کریم ﷺ نے اس طرح کی باتیں بیان کرنے اور نقل کرنے کی ذمت فرمایا،
اور حکم دیا کہ جو بات نقل کی جائے اس کی صحت وصدافت کی تو ثیق پہلے کر لی جائے، اور جب تک
وہ بات پائے جُوت کو نہ ہمو ﷺ جائے اسے نقل کرنے سے پر ہیز کیا جائے، اور 'لوگوں کے گمان''
کا سہار الیکر دوسروں سے وہ بات نقل نہ کی جائے۔ (بیامام خطابی کا قول ہے) واللہ اعلم''

: (باب-۲۱)

#### تعريض وتوربيه

یا در گلیس کہ رہ باب اہم ہابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا اور عام طور پرلوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں ،اس لئے اس جگہ اس کی تحقیق و وضاحت کر دینا مناسب ہے۔اس سے واقفیت حاصل کر لینے کے بعدلوگوں کوچاہئے کہ اس پرغور کریں

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد ۲ کا ۴۹ مدیث مرسل

اوراس کےمطابق عمل کریں ،جھوٹ کے مغلظ ترین حرام ہونے اور زبان کی آفتوں سے متعلق امورکا بیان پہلے آچکا ہے، یہ باب اس سے تحفظ کی کڑی اور بیاؤ کا ایک راستہ ہے۔

یادر کھیں کہ تعریض وتو ریہ کامنہوم ہیہ کہ ایسالفظ بولا جائے جس کامنہوم ظاہر وواضح ہوگراس سے ایک دوسرامفہوم جواس کے اندر مخفی ہوسرادلیا جائے ، اور وہ مخفی مفہوم ظاہری مفہوم کے برخلاف ہو، اور یہ القباس پیدا کرنے اور دھو کہ میں مبتلا رکھنے کی ایک قتم ہے ۔ علماء فرماتے ہیں کہ خاطب کودھوکا دینے میں اگر کوئی رائے شرعی مصلحت ہویا کوئی ایسی ضرورت ہو جہاں جھوٹ سے مفرنہیں تو مکروہ ہے جرام نہیں ،الا اینکہ باطل کا حصول یا حق کی پالی بائی جائے ، تو ایسی صورت میں جرام ہوگا، یہی اس باب کا خلاصہ ہے۔

اس سے متعلق مخلف احکام ماثور ہیں ، بعض آٹاراس کی اجازت دیتی اور بعض اس کی ممانعت کرتی ہیں ، مگروہ اس مفہوم پیڑمول ہیں ، جس کی وضاحت میں نے ابھی کی ۔وہ آٹار جو ممانعت میں وارد ہوئی ہیں ، بیہ ہیں :

اااا - سنن ابی داؤ دمیں بسند ضعیف حصرت سفیان بن اسید ؓ سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:

كُبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَلَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ مُصَدِّقٌ

باعتبار خیانت کے بڑی بات ہے کہتم اپنے بھائی سے ایسی بات کہوجس میں وہ تو تمہاری تصدیق کرے اور تم اس بات میں جھوٹے ہو۔

نوت : امام ابوداؤر نے اس حدیث کی تضعیف نہیں کی ہے، اس کئے ممکن ہے بیحدیث ان کزدیک حسن درجہ کی ہو، مگر نی الواقع بیحدیث ضعیف ہے)

<sup>(</sup>۱) ابوداؤدا ۲۹۸

حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ سے ان کا بیقول منقول ہے: '' کلام اس سے وسیع ہے کہ کوئی ذی عقل جموف ہوئے ، کیا یہ وقتریش کے مریقے ہوئے انسان کے لئے جموف سے بیچنے کی گنجائش موجود ہے۔

مباح تعریض کی مثال امام تحقی کے بقول اس طرح ہے: ''جب کی انسان کو تیر نے بارے میں کوئی ایس بات معلوم ہوجس کا اظہارتم ہے ہوا ہوتو کہو' اللّه یَعْلَمُ مَاقُلْتُ مِنْ ذلك مِنْ شید ہے ''اللّہ جا متا ہے جو میں نے اس طرح کی با تیں کہیں ، یا اللہ جا فتا ہے کہ میں نے اس طرح کی با تیں کہیں ، یا اللہ جا فتا ہے کہ میں نے اس طرح کی با تیں نہیں کی ،''مافیلت " میں '' کا محقیٰ ''جو' 'بھی ہوسکتا ہے اور '' نہیں کی ،''مافیلہ سے سنے والے کو' دنہیں'' کا وہم ہوگا ، جبکہ آپ کی مراو میں کی جو بات میں نے کہا ہے اللہ اسے جا فتا ہے۔''

امام تحقی فرماتے ہیں: "اپ الرکے سے مت کہو" کیا تیرے لئے شکر (مضائی) خرید لوں" کے جب امام تحقی سے جب لوں" بلکہ کہو" کیا خیال ہے اگر میں تیرے لئے شکر (مضائی) خریدلوں" امام تحقی سے جب کوئی صاحب طلب کچھ طلب کر تا تو آپ بچ سے کہتے" اسے کہدوہ وہ چیز مجد میں مائے"

می صاحب طلب کچھ طلب کر تا تو آپ بچ سے کہتے" اسے کہدوہ وہ چیز مجد میں مائے"

می صاحب کا قول ہے کہ اس کے والد سے پہلے کسی وقت گھر سے نکلے تو دیکھا کہ امام شعمی دائرہ بنارہ بیاں اور بی سے کہدہ ہے ہیں اس دائرہ میں انگلی رکھ کر کہو" وہ اس جگہ تیں ہیں" اس سے وہ دوسروں کو وہ میں بنتا کر ما کہ گویاوہ روز سے کی نیت کے ہوا ہے ، حالا نکہ اس کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ کھا نا نہ کھانے کی نیت کے ہوا ہے ، حالا نکہ اس کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانے کی نیت کے ہوا ہے ۔

ای طرح اگرکوئی کیے : 'ابصوت فلانا؟'' کیاتم نے فلاں کودیکھاہے؟ تو آپ جواب میں کہیں ' مسار أیعد''اس کا دومعنی ہے ایک ہی کہ میں نے اسٹیس دیکھا، اور دوسرا ہی کہ میں نے اس

کے پھیپھڑے پرنہیں مارا'

ای طرح اس کی اور بھی نظیریں ہرزبان میں بے شار ہیں ،اگران باتوں میں ہے کی میں تورید کرتے ہوئے ہم کھائے تو حائث نہیں ہوگا،خواہ اللہ کی شم کھائے یا طلاق کی یا کسی اور چیز کی ،اگر طلاق کی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔۔۔ بیاس وقت ہے جبکہ مقد مات میں قاضی اس سے سے شم نہ لے رہا ہو،اورا گرمقد مات میں قاضی اس سے صلف لے توقتم میں قاضی کی نیت کا اعتبار ہوگا،اور طلاق میں ہم کھانے والے کی نیت کا، کیونکہ طلاق کی ہم لینا قاضی کے لئے جائز نہیں ،الہذا اس میں اس کی حیثیت عام لوگوں جیسی ہوگی۔

امامغزالی اپنی کتاب الاحیار (۱۴۰۳) میں فرماتے ہیں ''حرام جھوٹ جس سے فسق لازم آتا ہے، اس میں سے ایک وہ قول ہے جس کی عام طور پرلوگوں کو عادت ہے کہ مبالغہ کے لئے۔

کہتے ہیں' میں نے سوبارتم سے کہا''' '' میں سوبارتم سے مالگ چکا ہوں' اس سے تعداد بتا نامقصود نہیں ہوتا، بلکہ مبالغہ کر نامقصود ہوتا ہے۔ اگر اس نے ایک بارہی طلب کیا تھا تو وہ جھوٹا ہے اور اگر اس نے ایک بارہی طلب کیا تھا تو وہ جھوٹا ہے اور اگر اس نے ایک سے زائد کی بارطلب کیا تو عرف عام میں اگر اس کا اطلاق بہت زیادہ طلب کرنے پر ہوتا اور عام طور پرلوگ اتنازیا دہ طلب نہیں کرتے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا ، اگر چہ اس کی تعدادو تکر ار سوکوٹ بہو فی ہو۔

پھراس کے درمیان کی درجات و مراتب ہیں ، جس کے اندر مبالغہ کرنے والا بسا اوقات جھوٹ میں گرفآر ہوجا تا ہے۔ (امام نووی فرماتے ہیں ) میں کہتا ہوں:

مبالغہ کے جوازی دلیل ،اور بیر کہاس کا شار جبوٹ میں نہیں ہوسکتا ہیہ۔

۱۱۲ - سیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أمَّا أَبُو الْحَهُمِ فَلَا يَضُعُ الْعَصَاعَنُ عَاتِقِهِ ، وَأَمَا مُعَاوِيَةُ فَلَا

مَالَ لَهُ. (١)

رہی بات ابوجم کی تو دہ اپنی چیڑی کئندھے سے جدانہیں کرتا، (لیعنی اپنی بیوی کی ہمیشہ پٹائی کرتار ہتا ہے) البتہ معادیہ کے پاس مال نہیں (وہ مسکین ہے)

(باب-۲۳)

بدگوئی کرنے والول کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

"وَإِما ينزغَنَّكَ مِن الشيطان نزعٌ فاستعد بالله"

(فصلت: ۳۹)

اور جو بھی چوک لگے بچھ کوشیطان کے چوک لگانے سے قویٹاہ بکڑاللہ کی۔

نیز الله تعالی کا فرمان ہے

إِنَّ الَّالِيْنَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيطانِ تَذَكُّرُوا ،

فَإِذَاهُم مُبْصِرُونَ " (الرابُ ٢٠١)

جن کے دل میں ڈرہے جہاں پڑ گیاان پر شیطان کا گذر چونک گئے پھراس وقت ان کوسوجھ آجاتی ہے۔

نیزارشادباری تعالی ہے:

وَالَّـذِيْنَ إِذَا فَعَـلُوا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، ذَكُرُو اللَّهُ، فَاسْتَغْفَرُوا لِلُنُوبِهِمْ، وَمَن يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ

(ا) صحیم سلم ۱۲۸۰، پیوریث پہلے نمبر: ۹۹۷ یہ آ چکی ہے

يُصِوُّوا عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئكَ جَزَاءُ هُمْ مَعْفُرةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجُرُالْعَامِلِيْنَ - (آل عران ١٣٦١–١٣٥) اوروه لوگ كه جب كربيشيس چه گناه يا برا كام كرين اپن حق مين توياد كرين الله كواور بخشش مانگين اپنج گنامون كى ،اوركون مے بخشے والاسوا

کریں اللہ کواور بخشش مانگیں اپنے گنا ہوں کی ،اورکون ہے بخشے والاسوا اللہ کے اور اُڑتے ہیں ، انہی کی جزار اللہ کے اور اُڑتے ہیں ، انہی کی جزار ہے بخشش ان کے رب کی اور باغ جن کے پینے نہریں بہتی ہیں ، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں ،اور کیا خوب مزدوری ہے کا م کرنے

والون کی۔

جس فضم کھایااورا پنی قسم میں لات وعزی کا نام لیا تواسے "لا السه الا الله " کہنا جائے ،اورجس نے اپنے ساتھی سے کہا، آجو اکھیلیں تو اسے صدقہ کرنا جائے۔

یا در کلیس کہ جس نے زبان سے الی بات اداکی جس کا اداکر ناحرام تھا، یا کوئی حرام کام کیا تو اس پر بعجلت تو بہ کرنا واجب ہے، اور تو بہ کے تین ارکان ہیں: ایک بید کہ فوراً اس معصیت سے دست بردار ہو۔ دوسرا بید کہ اپنے کئے پرنا دم ویشیمال ہو، اور تیسرا بید کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ادارہ وعزم ہو، اگراس معصیت کاتعلق حقوق العبادے ہوتو اس کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہوگی اور وہ یہ کہاس کاحق اے واپس کرے ، یااس سے اپنی برارت حاصل کرے۔ اور اس کا بیان پہلے آھ کا سر

اگروہ کی گناہ ہے تو بہ کررہا ہے تواسے چاہئے کہ تمام گناہوں سے تو بہ کرے اورا گروہ کسی مخصوص گناہ ہے تو بہ کر تاہ تواس کی توبد درست ہے، اگراس نے کسی گناہ ہے تکی تو بہ کرنا اس پر تو بہ کرنا اس پر تو بہ کرنا اس پر واجب ہوگا ، اور دوبارہ اس سے تو بہ کرنا اس پر واجب ہوگا ، اور پہلا تو بہ باطل نہیں ہوگا ، میا السنت والجماعہ کا فد ہب ہے ، ان دونوں مسکلوں میں فرقہ معتز لہ کا اختلاف ہے ۔ واللہ اعلم

#### (باب-۲۳)

بعض ایسے کلمات جس کی کراہت علمار کی ایک جماعت سے منقول ہے، حالانکہ وہ مکروہ نہیں ہے:

اس بات کوذکرکرنے کی ضرورت محض اس وجہ سے پڑی کہ لوگ باطل اقوال سے دھوکہ میں مبتلا ہوکر اس پراعتاد نہ کریں ۔ یا در کھیں کہ شریعت کے پانچوں احکام لینی واجب (جمعنی فرض) مستحب ، حرام ، کراہت واباحت ، صرف دلیل ہی سے ٹابت ہو گئی ہے ، اور شریعت کے دلائل معروف ہیں (لیعن ، قرآن ، حدیث ، اجماع ، قیاس اور اعصحاب)

نوجس کی کوئی دلیل نہ ہووہ نہ قابلِ النفات ہے ، اور نہ اس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہے ، کیونکہ وہ جمت نہیں ، اور نہ ہی اس کے جواب میں اپنے آپ کومشغول کیا جائے ۔ گر اس کے باوجود بعض علمار رحمہ اللہ نے بطوراتباع واحسان اس کے بطلان پرولیلیں پیش کی ہیں استمبید سے میرامقصد میہ کہ میں نے جواو پرذکر کیا کہ پھولوگوں نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، پھر میں نے کہا کہ وہ مکروہ نہیں، یا بیکہ وہ قول باطل ہے، تو اس کے بطلان کی دلیل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اورا گرمیں اس کی دلیل پیش کروں قدیمیری طرف سے تبرع ہوگا۔

یہ باب میں نے صحیح کو غلط سے اور حق کو باطل ہے الگ و ممتاز کرنے کے لئے با غدھا ہے تاکہ یہ باطل اقوال جن لوگوں کی طرف منسوب ہاں کی جلالت شان اور بلندی مقام سے لوگ دھو کے میں نہ پڑیں \_\_\_\_ان الفاظ کی کراہت کے قائمین کا نام میں ذکر نہیں کروں گا ، تاکہ ان کی عظمت پہ دھب نہ آئے اور ان سے برطنی پیدا نہ ہو، میرا مقصد آئیل مجروح کرنا یا تنقیص ان کی عظمت پہ دھب نہ آئے اور ان سے برطنی پیدا نہ ہو، میرا مقصد آئیل مجروح کرنا یا تنقیص خورات کی طرف میں مقصد آئیل کی نسبت ان جلیل القدر حضرات کی طرف می ہویانہ ہو، اگر می ہے ہوتو اس میں ان کی جلالیت شان کی نسبت ان جلیل القدر ان میں سے بعض الفاظ کی نسبت ان کی طرف می اغراض و مقاصد کے لیے تھیں ، مشلا ان کی ان قول ذو معنی یا ایسا مفہوم رکھتا ہے جس میں دوسر احتمال بھی موجود ہے اس لئے ان اقوال میں دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میر سے فتلف ہو ، اور اس طرح ان جلیل القدر شخصیات کے اقوال کی تائید اس سے ہو جاتی ہو ، و باللہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میر مواللہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میر می اللہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میر و باللہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میں و میر النہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میر و باللہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار بھی غور کر ہیں میکن ہے ان کا نظر سے میں و میر النہ التو فیق ۔ دوسر سے علمار کی تائید اس سے ہو جاتی ہو ، و باللہ التو فیق ۔

انبین اقوال میں ہے ایک وہ قول ہے ہے امام ایوجعفر النحاس نے اپنی کتاب "شرح اسار اللہ تعالی سے اپنی کتاب "شرح اسار اللہ تعالی سے ایک ہونے علی کی سے اسار اللہ تعالی سے انتہ میں معلی ملائی طرف ہے اگر کی سے کہ ان کے ذور کی استرو کو اسک اللہ میں میں نہیں ہے اور بیاللہ کی ذات میں ممکن نہیں میں کہتا ہوں کہ نہیں میں مرت طور پر غلط اور بدترین جہالت ہے اور اس کی دلیل اس سے زیادہ فتیج و باطل ہے۔

میںفرمایا

صَدَقَةٌ تَصَدُّقُ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فاقبلوا صَدَقته" ()

يده صدقه ب جے اللہ نے تم پر کیا ہاں لئے تم ال صدقة كوتو ل كرو

(فصل-۵۴) مكروبات سيمتعلق باطل اقوال:

آزادو بی کرتاہے جوثواب کی امید کرتاہے۔

ان کا بید عوی اوراستدلال پہلے ہے بھی زیادہ بدترین غلطی اوراحکام شریعت ہے ذلت آمیز جہالت ہے۔اگر میں ان احادیث صحیحہ کو تلاش کر کے جمع کرنے لگوں جواس بات میں صرح

اور دولوک ہیں کہ اللہ اپنے بندوں اور اپنی مخلوق میں ہے جے چاہیں جہنم سے آزادی دیں گے، تو میر کتاب اُ کتادینے کی صد تک طویل وضیم ہوجا کیگی ،اس میں سے ایک ریہے۔

ركاب المادي في مدتك مول ويم بوجا النام ال من الله يه المال المن اعتق رقبة اعتق الله تعالى بكلّ عضو منها عضوا من

النار" (۲)

جس نے کی غلام کوآزاد کیا تو اللہ تعالی اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد

الله - بن كريم الله عروى ب كهآپ نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) صحیحمسلم ۱۸۲

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۱۵ به مسلم ۱۵۰۹

مَامِنْ يَوْمَ ٱكْثَرَ ٱنْ يُغْتِقَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً ''()

یوم عرفہ سے زیادہ اور کسی دن اللہ تعالیٰ بندے کو نار جہنم سے آزاد نہیں کرتے ( لیعنی سب سے زیادہ آزادی عرفہ کے دن ملتی ہے ) (فصل – ۵۵)

ای باطل اقوال میں بے بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ 'اللہ کے نام پر ایسا کرؤ' کہنا مکروہے، کیونکہ اللہ سیحانہ وقعالی کا نام ہر چیز پر پہلے ہے موجود ہے، قاضی عیاض رحمة الله فرماتے ہیں: مکروہ

قراردين والحاليه قول غلطب-

۱۱۱ - سیج احادیث سے تابت ہے کہ بی کریم اللہ فی نے صحابہ نے رمایاً الذہ حوا علی اِسم الله "الله کنام پروی کرو، یعن الله کا نام لیتے ہوئے۔(۲)

(فعل-۵۲)

<sup>(</sup>۱) محجمسلم ۱۳۲۸ (۲) مسلم ۱۹۲۰

نہیں، کونکہ متنقر رحمت ہے اس کے کہنے والے کی مراد جنت ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جمیں اس جنت میں کیجا کرے جو کہ دار قر اراور دارا قامت اور استقر اروبر قراری کا مقام ہے، اور اس میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے میں داخل ہونے اس میں داخل ہونے کے مشقر ہونے ایک اور ہر حوادث و کدورت سے محفوظ ہونے ایکا اور بیاللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہارے اسے حاصل ہوگا ، گویا وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے مشقر میں کیجا کرے جسے ہم اللہ کی رحمت ہی سے باتے اور حاصل کر سکتے ہیں۔

# (فصل-۷۵)

امام نحاس ندگورہ امام ابو بحری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاہے کہ "اکلہم انجونا من الله عن الله عن الله عن الله عن الله علیہ وسلم "اے اللہ تو ہمیں نی کریم الله کی شفاعت عطافر ما، نہ ہم کیونکہ نی کریم الله علی علیہ وسلم "اے اللہ تو ہمیں نی کریم الله کی شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جو ستحق عذاب بن چکاہے، میں کہتا ہوں: ان کا یہ تو ل بہت شفاعت ان لوگوں کے دھوکہ میں پڑنے کا خطرہ یا کتابوں میں اس کا بری فلطی اور واضح جہالت و نا دانی ہے، اگر لوگوں کے دھوکہ میں پڑنے کا خطرہ یا کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا تو میں اس غلط و باطل توی کوفتل کرنے کی جسارت بھی نہیں کرتا ، سیحین میں بے شار اصادیث ایک وارد ہوئی ہیں جس میں موسین کا ملین کے لئے نبی کریم اللہ کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اصادیث ایک وارد ہوئی ہیں جس میں موسین کا ملین کے لئے نبی کریم اللہ کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

مَنْ قَالَ مِثل ما يقولُ الموذنُ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي "(١)

جس نے اس طرح کہا جس طرح مؤدن کہتا ہے، (یعنی مؤدن کے کمات اذان کود ہرائے) تواس کے لئے میری شفاعت لازم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) صحح مسلم ۳۸۳

قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے کیا ہی خوب کہا ہے : سلف صالحین رضوان اللہ علیم الجمعین کا ہمارے نبی کریم کی شفاعت کا سوال کرنا ، اوراس کی رغبت و تمنار کھنے کاعلم ہمیں نقل متواتر ہے ماصل ہے ، اس لئے ان لوگوں کے قول کی طرف التفات نہیں کیا جاسکا جوائے مض اس وجہ سے ناپیند و محروہ قرار دیتے ہیں کہ یہ کہنگاروں کے لئے ہے ۔ کیونکہ می مسلم وغیرہ کی متعدد احادیث ہے ان لوگوں کے لئے شفاعت فابت ہے جو بغیر کی حیاب و کتاب کے جنت میں واخل ہو نگے یا آئی طرح جنت میں بلندی ورجات کے لئے بہت ہی جماعت کے تن میں بھی ہی واخل ہو نگے یا آئی طرح جنت میں بلندی ورجات کے لئے بہت ہی جماعت کے تن میں بھی ہی ہی فائیو وورگذر کا فایت ہے کہوہ رات ہیں :''ہم عاقل اورا پئی کو تاہوں کی اعتراف کرنے والماعنو وورگذر کا میال بران بات سے خاکف ہے کہوہ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو'۔ اس کی کراہت کے قائل پر لازم ہے کہوہ رحمت و مغفرت کی بھی دعار نہ کرنے کیونکہ یہ بھی گئمگاروں کے لئے ہے ، قائل پر لازم ہے کہوہ رحمت و مغفرت کی بھی دعار نہ کرنے کیونکہ یہ بھی گئمگاروں کے لئے ہے ، اور یہ باری ہا تیں سلف صالحین ہی اور ومنقول دعاؤں کے برخلاف ہے ۔

## (صل-۵۸)

ای میں سے ایک وہ قول ہے جے امام خاس نے ندکورہ محض ہی سے نقل کیا ہے کہ "
تو گھ لُٹ عَلیٰ رُبِّی الوَّبِ الْکُویْم" میں نے اپ رب رب کریم پر چروسہ کیا، نہ کہا جائے
بلکہ اس طرح کہا جائے " قو گھ لُٹ علیٰ رَبی الکویم" میں نے اپ رب کریم پر چروسہ کیا،
میں کہتا ہوں کہاں کے اس قول کی کوئی اصل ثبیں، یہ بے بنیادیات ہے۔
میں کہتا ہوں کہاں کے اس قول کی کوئی اصل ثبیں، یہ بے بنیادیات ہے۔
میں کہتا ہوں کہاں کے اس قول کی کوئی اصل ثبیں، یہ بے بنیادیات ہے۔

ای میں سایک وہ تول ہے جوعلاری ایک جماعت سے منقول ہے، کہ طواف کعبہ کو ''شوط'' یا'' دور'' (چکر لگانا) نہ کہا جائے ،ان لوگوں کا خیال ہے کہ ایک طواف کو''طوفۃ'' اور دو کو ''طوفآن'' اور تین کو''ٹلاٹ طوفات' سیح طوفات کہا جائے۔ میں کہتا ہوں: اُن کے اس قول کی اصلیت کا ہمیں علم نہیں ہوسکا کہ آخراس طرح کیوں کہا جائے؟ شایدان حضرات نے شوط یا دور (چکرلگانا، پھیری لگانا) کے لفظ کو اس لئے ناپندو مکروہ قرار دیا کہ بیز مان جاہلیت کے الفاظ ہیں، مگرضے ادر رائح قول بیہے کہ اس میں کوئی کراہت شہیں

اااً - صحيح بخارى وسلم بين حضرت عبدالله بن عبال سيمروى م، وه فرمات بين: أَمَوهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم أَن يَوْمُلُوا ثلاثة السواطِ ، وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَامُرَهُم أَن يَوْمُلُوا الأَسُواط كُلُها إلا الإبقاء عَلَيْهِمْ .

رسول الله الله المين تين چکروں ميں رال کرنے کا حکم ديا ، اور تمام چکروں ميں رال کرنے کا حکم ديا ، اور تمام چکروں ميں لوگوں کورل کرنے کا حکم دينے سے اس کے علاوہ اور کوئی مانع نہيں تھا کہ ان پرنری ومبر مانی کی جائے۔

(10-01)

المجی اقوال میں سے یہ ہیں: رمضان کاروزہ رکھا، رمضان آیایا اس کے مشاہد مگر الفاظ ، جبکہ اس سے رمضان کا مہینہ مراد ہو ۔۔۔ متقدمین کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ

صرف رمضان کہنا، ماہ کی طرف اضافت کے بغیر مکروہ ہے،اور پیټول حسن بھری وعاہد کی طرف منبور سے مداور بہری فرور کا معرب ہوتا ہے :

منسوب ہے، امام پیمقی فرماتے ہیں، اس قول کی نسبت ان کی طرف ضعیف ہے۔ علمار شوافع کا فد ہب ہے کہ، رمضان آگیا، رمضان واخل ہو گیا، رمضان آپہو نیےا، یااس

طررت کے جملے کہنا ، اگراس جگہ مہینہ پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ نہ ہوتو مکر وہ ہے ، اور اگراس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود ہوجود "ماہ "پر دلالت کرتا ہوتو مکروہ نہیں ، مثلاً کہا جائے ، " میں نے

رمضان کا روز ہ رکھا'' ''میں نے رمضان میں قیام کیل کیا'' '' 'رمضان کا روز ہ واجب ہے'' ، ''مبارک مہیندرمضان آگیا'' وغیرہ۔

ہمارے علمار شوافع کا یہی قول ہے، اے ہمارے دوامام قاضی القضاۃ امام ماور دی نے اپنی کتاب الحاوی "میں اور ابونصر الصباغ نے اپنی کتاب "الشامل" میں علمار شوافع نے قتل کیا ہے، ویگر علمار نے بھی نام لئے بغیر مطلق اے ذکر کیا ہے اور ان کی دلیل میصدیث ہے۔

۱۱۳۰ - سنن بقهی میں حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"لاَ تَـ قُولُوْا رَمَضَان ، فإن رَمَصَانَ اِسْمٌ مِن اسماءِ اللَّه تعالى

ولكن قولوا: شهر رمضان " (١)

رمضان مت کہو، کیونکہ رمضان اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام

ہے،البتہ ماہرمضان کہو۔

بیحدیث ضعیف ہے، امام بیہی نے اس کی تضعیف کی ہے، اور اس کا ضعف ظاہر و واضح ہے، کونکہ اس کی سند میں الومعشر ہیں جے اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، الله تعالی کے اسار ہے متعلق بیثار تصانیف کے باوجود کسی نے بھی '' رمضان'' کواللہ کے نامول میں سے شار نہیں کیا۔

اور سی اور سی الله اعلم وہ ہے جے اہام بخاری اور بہت سے محققین علاء نے دکر کیا ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں ، کیونکہ ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی کراہت نہیں ، کیونکہ کراہت ورو دِشرع ہی سے ثابت ہو عتی ہے ، اور اس کی کراہت کے بارے میں پھھٹا بت نہیں ، ملکماس کے برعس احادیث سے اس کا جواز ثابت ہے ، اور بیرحدیثیں سی جین کی ہیں اور بے شار

ہیں۔اگر مجھاہے جمع کرنے کی فرصت ملے قومیں سجھتا ہوں کہ بید دوسو سے متجاوز ہوجا ئیں گی ،گر

مقصوداس وقت ایک ہی ہے حاصل ہوجائیگا اور یہی اس کے جواز کے لئے کانی ہے۔

۱۱۲ - صیحی بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہرسول صلی اللہ اللہ اللہ اللہ

إِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فُتِحَتْ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ وَعُلَّقَتْ اَبُوَابُ النار

فَصُفّدت الشياطينُ "

جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھولدے جاتے اور جہنم

كدرواز ب بندكردي جات اورشياطين كوقيد كردياجا تا ہے۔

صحیحین کی بعض روایوں میں 'إِذَا جَساء رمسضان " کے بجائے''إذا دُخه لَ

رَمَضَانُ" ہے۔(۱)

اورسلم کی روایت مین از دا کان رمضان "ب-(۲)مسلم ۱۰۷۹

۱۱۲۲ - بخاری کے متعلق روایت ہے کہ نی کریم اللے نے فرمایا" لا تے معلق روایت ہے کہ نی کریم

رمضان"رمضان سے پہلے (روزے)مت رکھو۔ (۳)

الاس - صحیح بخاری وسلم مین مروی برکرآپ الله فرمایا:

"بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ومِنْهَا صَومُ رَمَضَانَ "(٣)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزول پر ہاوران میں ہا کیک رمضان کا روزہ

-4

<sup>(</sup>۱) محیح بخاری ۱۸۹۸

<sup>(</sup>٢)مسلم ١٠٤١.

<sup>(</sup>۳) بخاری ۱۱۳–۱۱۳

<sup>(</sup>۴) بخاری ۸مسلم ۱۱

انبي الفاظ ميس معقد من كابيكها به كها مد كد سورة بقرة اسورة وخان اسورة عكبوت اصورة روم اسورة احزاب اليني كات كيسورت ، دهوي كيسورت المرى كيسورت روم كي سورت و کروہ کی سورت وغیرہ کہنا مروہ ہے بیلوگ فرماتے ہیں کداسے یوں کہا جائے بقرہ والی سورت العنی وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ ہے ، دخان والی سورت العنی وہ سورت جس میں دهنوال كاذكر بع عميوت والى سورت ليعنى وه جس مين مركى كاذكر بع، نسار والى سورت اليعنى وه سورت جس میں عورتوں کا ذکرہے۔

میں کہتا ہوں ، ان کا بیقول غلط اور سنت مطہرہ کے خلاف ہے کیونکہ بے شار احادیث

میں اس طرح استعال کرنا ثابت ہے۔

۱۱۲۰ نی کریم اکارشادے:

"الايتان من سورة البقرة مَنْ قَرَأهما فِي ليلةٍ كَفَتَاهُ" (١)

سورة بقره كي دوآسيتي (آخركي) جس نے اسے دات ميں پڑھ ليا وہ

اس کے لئے کفایت کریں گی۔

اس جیسی اور بھی بہت ہی احادیث وار دہو گئی ہیں

## (فصل-۲۱)

انبي الوال من عضرت مطرف رحمة الله كاكهنابيك "ان الله تعالى يقول" (لینی اللہ تعالی قرماتے ہیں) کہنا کروہ ہے بلکہ اسے یوں کہاجائے ''ان الملہ تعالی قال'' (اللہ تعالى فرماياب) كوياده مضارع كاصيغة القول"كاستعال كوناجا تزومكروه قرارد برب

<sup>(</sup>۱) بخاری : ۲۰۰۰ ۵مسلم ۲۰۸

میں، کیونکہ اللہ کا کلام قدیم واز لی ہے، میں کہتا ہوں: ان کی سے بات نا قابل قبول ہے کیونکہ بے ثار صحیح احادیث میں مختلف طریقوں سے اس کا استعال نی کریم ﷺ سے ثابت ہے، میں نے مسلم کی شرح اور کتاب "والسله یا نفع کُل شرح اور کتاب "والسله یا نفع کُل ارشاد ہے" والسله یَفع کُل الْحَق" (الاحزاب ؟ )اور اللہ تھیک بات کہتا ہے۔

١١٢٥ - مي ملم مين حضرت الوذر العصروي على كدوه فرماتي بين كه ني كريم الله في فرمايا:

"يقول عزوجل: من جاء بالحسنة فله عشر امثاله ، (انعام:١٦٠)(١)

الله تعالی فرماتے ہیں کہ جوکوئی لا تا ہے ایک نیکی تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے۔

۱۱۲۱ - صحیح بخاری میں "لن تنالوا البوحتی تنفقوا" کی تغییر میں مروی ہے کہ ابوطلی نے عرض کیا استاللہ کے رسول:

ان الله تعالى يقول: لن تنا أو االبر حتى تنفقوا مماتحبون " (آل عران: ۹۲)

الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہرگز نہ حاصل کرسکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کروا پی بیاری چیز ہے کچھ۔(۲)

## كتاب جامع الدعوات :

# جامع ومتفرق دعاؤل كابيان

اس حصہ کوعلا حدہ مستقل ذکرنے کا مقصدان مستحب اور اہم دعاؤں کوذکر کرنا ہے جو کی خاص وقت، خاص سبب یا مخصوص حالات سے مربوط نہیں ، یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ باب حد درجہ وسیع ہے جس کا حصہ بااس کے کسی بھی حصہ کا احاط ممکن نہیں ، البتہ ہم اس کے چشمہ فیض کے پچھا ہم (۲) سلم ر ۲۸۸

حصوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

اس میں سب سے مقدم وہ دعا کیں ہیں جوتر آن میں ذکور ہیں ،جس کی اطلاع خوداللہ رب العزت نے انبیار علیم الصلوات والسلیم اور اخیار وصالحین کی طرف منسوب کرتے ہوئے دی ہے ،اور یہ بھی بے شار ہیں ،انہیں میں سے چھوہ ہیں جس کے بارے میں شیخ طور پر شاہت ہے کہ نی کریم کی نے اسے کہایا کیا ، یا دوسروں کواس پڑمل کرنے کی تعلیم دی ،اس شم کی دعا کیں بھی بہت ہیں ،اس کا پچھ صد سابقہ ابواب میں گذر چکا ہے ،ہم اس جگہ اس کے شیخ و ثابت اجر دکوذکر کررہے ہیں ،جو ماسبق کے ساتھ ساتھ قرآئی دعاؤں پر شمتل ہے ، وباللہ التو فیق۔

١١٢٧ - سنن ابي داؤد، ترندي، نسائي وابن ماجه يس بعد سيح حضرت نعمان بن بشير سعمروي

ے كرنى كريم ارشاد فرمايا: "الدعاءُ هُوَ العبادةُ" دعار بى عبادت إلى الماء الله عبادة "

(۱) ابوداوُد: ٩ ١٣/١، ترزى ، ٢٩٦٩، ١٣٢٢، تخذ، ١٢٨٣، بحواله سن كبرى للنسائى ، ابن ماجه

٣٨٢٨، وقال التر ندى حسن صحيح

۱۱۲۸ - سنن ابی داوُد میں بسند جید حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی ہے وہ فرماتی ہیں کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبُّ الجوامع

مِنَ الدُّعاءِ وَيَدَعُ ماسِوي ذلك " (١)

رسول الله على ما وكان كويسند فرمات اوراس كے ماسوا كورك

كردية تقير

۱۱۲۹ - سنن ترقدى وابن ماجه من حفرت الوجريرة عمروى مرتى كريم الله فرمايا لله من الدعاء " (۲)

<sup>(</sup>۲) ترندی و ۳۳۷، این ماجه ۳۸۲۹، امام بخاری نے اسفریب اور حاکم نے سیح قرار دیا ہے۔ (۱ ،۹۹)

<sup>(</sup>١)الوواؤوا ١٣٨١

الله تعالى كزوديك دعار سے زيادہ اور كى چيزى وقعت نہيں\_

مَنْ سُرَّةً ان يستجيب الله تعالىٰ لَهُ عند الشدائدِ والكُرَبِ فليكثر الدعاء في الرخاءِ. (١)

جس مخف کو پیند ہوکہ اللہ تعالی اس کی دعار مصیبتوں اور مختوں کے

وقت قبول فرمائين قواسے چاہئے كہ فراخی میں بکثرت دعار مانگا كرے\_

۱۱۳ - صیح بخاری و مسلم میں حضرت انس سے مروی ہو و فرماتے ہیں:

كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم "اللَّهُمَّ اتِنَا في

الدينا حسنةً وفي الآخِرَةِ حسنةً وقنا عدابَ النارِ" (٢)

نی کریم ﷺ کی زیادہ تر دعار ہیہوتی تھی،''اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی اچھی نعتیں عطار فرماادر آخرت میں بھی اچھی نعتیں عطار فرماادر مجھے

جہم کے عذاب سے بچالے۔

اورسلم کی ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ حضرت انس جب کوئی دعار کرتے تواس

کی ابتدار اس سے کرتے ،اورا پی دعاؤں میں اسے ضرور شامل کرتے۔

۱۱۳۱ - صيح مسلم من حضرت انس ابن مسعود عصروى بكريم الله كم اكرت سف الله من اله

<sup>(</sup>١) ترمدى٣٣٨٢، خاوى نے اسے من اور حاكم في حج قرار ديا ہے، حاكم اركم

<sup>(</sup>۲) بخاری ۱۳۸۹ مسلم ۲۲۹

وَالْغِنَاءَ" (١) ـ

اے اللہ ہم آپ سے ہدایت پر ہیر گاری، پاکدامنی ، اور ب نیازی

ما تگتے ہیں۔

۱۱۳۳ - سیج مسلم میں صحابی رسول الله ظامل ان بن اشیم انجعی ہے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تو آپ ظا اے نماز سکھاتے ،اوران کلمات کے دریعہ دعار کرنے کا حکم دیے:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَارْحَمْنِی واهْدِنِی وَعَافِنِی وَارْزُقْنِی "(۲) اےاللہ و بھے بخش دے مقررتم فرما، جھے سیدھی راہ دکھا جھے عافیت بخش اور جھے روزی دے۔

مسلم کی ایک دوسری روایت جفرت طارق ہی ہے ہی مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا ، جبکہ ایک محض آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول ، میں جب اپنے رب سے سوال کروں تو تمن طرح کروں؟ تو آپ نے قرمایا کہو:

> ( اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُّ وَارْحَمْنِيُ وَعَافِييُّ وَارْزُقْنِي فَإِنَّ ذلك تَجْمَعُ لَكَ دِيناكَ وَآخِرتَكَ

"اے اللہ تو مجھے بخش دے ، مجھ پررتم فرما ، مجھے عافیت بخش ، اور مجھے روزی دیا وا تحصی اللہ کا کو تیرے روزی دیا وا خرت کی بھلائی کو تیرے لئے کیا کردے گیا۔

اللهُمَّ يَامُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّف قلوبَنَا عَلَى طاعَتِكَ " () اے اللہ اے واول کو پھیر نے والے ہارے واول کو اپنی طاعت پر ماکل کردے۔

۱۱۳۵ - صحیح بخاری وسلم مین حضرت ابو بریرة مصر وی م که نی کریم الله فرمایا: تعوق دواب الله من جهد البكاء و دَرَكِ الشقاء وسُوءِ القضاء وشماتة الاعداء" (۲)

الله کی پناہ طلب کرو ہر بلاومصیت کی تختی ، ہر بد بختی کے گھر لینے ، بری تقدیر (برنصیبی) اوراپی مصیبت پردشمنوں کے خوش ہونے ہے۔

نوت: دُعاركت بوئ يول كباجائ

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمَاتَهِ الْاَعْدَاءِ "

حضرت سفیان کی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ صدیث میں تین ہاتوں کا ذکر ہے ،اور چوتھی کا اضافہ میر کی طرف سے ہے،اور چھے پہتین کہ وہ چوتھی بات کوئی ہے، (یعنی مجھے یا ذہیں کہ صدیث کے تین الفاظ کون سے اور میر ااضافہ کر دہ کونسالفظ ہے، وہ آپس میں مختلف ہوگئے ہیں) انہی کی ایک روایت ہے کہ مجھے شک ہے کہ میں نے اس کے اندرایک کا اضافہ کیا ہے۔

ہیں) انہی کی ایک روایت ہے کہ مجھے شک ہے کہ میں نے اس کے اندرایک کا اضافہ کیا ہے۔

ہیں النہی کی ایک روایت ہے کہ محضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں حضرت انس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں کو تربید کی تو تھے۔

<sup>(</sup>۱)مسلم۱۲۵۳،

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۱۱۲ مسلم ۵۰ سار

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمَ وَالْبُحْلِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُبِكَ مِنْ فِسَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " (۱)

اے اللہ میں تیری پٹاہ لیتا ہوں ، عاجزی ، کا ، لی ، بر دلی ، حد سے زیادہ بر صابے اور بخل سے ، اور تیری پٹاہ لیتا ہوں قبر کے عدّ الب سے اور تیری پٹاہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔

اورايك روايت من سياضا فدي:

"وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ" قرض كے بوجه اورلوگوں كے غلبه ودباؤے۔ ۱۱۳۷ - صحیح بخاری وسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حضرت ابو بکر صدیق نے قل کرتے ہیں كہ انہوں نے رسول اللہ اللہ سے عرض كيا ، آپ جمھے اليى دعاء بتاديں جے ميں اپنی مماز میں كہا كروں ، تو آپ سے فرما يا كہو:

> اَللهُ مَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْماً كَثِيْراً وَّلاَيغْفِرُ اللَّٰهُوبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرُلِى مَغْفِرةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ "(٢)

اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت زیادہ ظلم (لیعنی گناہ) کئے ہیں ، اور ترے سواکوئی دوسرا گناہوں کوئیس بخش سکتا، تو اپنی خاص مغفرت کے ذریعہ میرے سارے گناہ بخش دے اور جھے پررحم فرما، بے شک تو ہی بہت مغفرت کرنے والارحم کرنے والا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۳۷۷ مسلم ۲۷۰۹ (۲) بخاری ۸۳۳ مسلم ۲۷۰۵

میں کہتا ہوں'' کیڑا''اور'' کیڑا'' دونوں طرح ہے دارد ہوا ہے، اس کی تفصیل نماز
کے اذکار میں گذریجی ہے اس لئے مناسب ہے کہ دعاء کرنے والا دونوں کو ملا کر'' ظلما کیرا
کیڑا'' کہے ، یہ دعاء اگر چہ نماز کے بارے میں دارد ہوئی ہے ، گریداپی نفاست وحسن اور
جامعیت کے پیش نظر کی بھی دفت یا مقام کے لئے موزوں ہے ادر یہ اس لئے بھی کہ ایک روایت
میں''وفی بینی ''کالفظ بھی آیا ہے کہ''میں اپنی نماز اور اپنے گھر میں'' اسے کہا کروں۔
میں''وفی بینی ''کالفظ بھی آیا ہے کہ''میں اپنی نماز اور اپنے گھر میں'' اسے کہا کروں۔
میں ''وفی بینی بڑی کی دعفرت ابوموی اشعری ہے مروی ہے کہ بی کریم کی ایپ دوا کیا
کرتے ہے۔

اللَّهُمُّ اغْفِرْلِی حَطَّیْتَی وَجَهْلِی وَاسْرَافِی فِی اَمْرِی وَمَا اَنْتَ اَعْدُی وَهَذَلِی ، اللَّهُمُّ اغْفِرُلِی جِدِّی وَهَذَلِی وَمَا اَنْتَ اَعْدُی وَهَذَلِی ، اللَّهُمُّ اغْفِرُلِی وَحَطَیْ وَحَمَّدِی، وَکُلُّ ذَلِكَ عِنْدِی ، اَللَّهُمُّ اغْفِرْلِی وَحَمَّانُتَ مَا اَعْلَنْتُ ، وَمَا اَنْتَ اللَّهُمُّ اَعْلَنْتُ ، وَمَا اَنْتَ اللَّهُ مَّ عَلَی کُلُّ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَّخُرُ وَاَنْتَ عَلَی کُلُّ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَّخُرُ وَاَنْتَ عَلَی کُلُّ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَّخُرُ وَاَنْتَ عَلَی کُلُّ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُوَّخُرُ وَانْتَ عَلَی کُلُّ الْمُ اللَّهُ مَا اَنْتَ الْمُوَّخُرُ وَانْتَ عَلَی کُلُ

ا الله تو معاف فرماد مریمری خطاو کو بمری نادانیوں کو اور میر ب این کام میں بے اعتدالیوں کو اور ان تمام باتوں کو جنہیں تو مجھ سے زیادہ جاتا ہے ، اے اللہ تو معاف فرماد میر سے بچی چی کئے ہوئے اور بالقصد اور ادہ کئے ہوئے اور بالقصد اور جان یو جھ کر کئے ہوئے تمام گناہوں کو ، اور سب کچھ مجھ سے سرز د ہوئے اور اللہ تو معاف فرماد میر سے اگلے کئے ہوئے اور پچھلے ہوئے اور پچھلے

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۲۹۸ مسلم ۱۷ ۲۲

ك موئ، چھپاكر كئے ہوئے، اور علانيد كئے ہوئے تمام كنا موں كو،

اوران گناموں کو بھی جن کوتو جھے نے یادہ جانتا ہے، تو ہی (اپنی تو فیت

رحمت میں ) آگے کرنے والا اور تو ہی پیچیے ڈالنے والا ہے ،اور تو ہر چیز

قادر ہے۔

الا - صحیحمسلم میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ بی کریم اللہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے

اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّمَاكُمُ

أَعْمَلُ " (أ)

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ، اب تک میں نے جو کھ کیا اس کے شر سے اور جونییں کیا اس کے شرہے۔

۱۱۳۰ - صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول الله علی دعاؤں

میں ہے۔

ٱللهُمُّ إِنِّى اَعُوٰ ذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَفَجَأَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْع سُخْطِكْ" (٢)

ا الله بيتك من تيرى پناه ليتا بون تيرى عطار كرده نمتون كردوال م تيرى عطا كرده صحت و عافيت كي تبديلي م تيرى نا گهاني بير اور تيرى تمام

ز ناراضگیوں ہے۔

١٤ (١) مسلم ١٤١٧

<sup>1219</sup> مسلم 127

۱۱۲۱ - سیح بخاری وسلم میں حضرت زید بن ارقط سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا؟ میں تھیک ٹھیک ای طرح کہ رہا ہوں جس طرح رسول اللہ ﷺ کہا کرتے تھے، آپ فر ہاتے تھے:

اَلَـُلْهُ مَّ اِلِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُنْنِ وَالْبُحُلِ
وَالْهُرَمْ وَعَدَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ اتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا انْتَ
خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ
مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفُسُ لَا يَنْفَسُ لَا يَنْفَسُ لَا يَنْفَسُ لَا يَشْبَعُ
وَمِنْ ذَعُوْةً لَا يُسْتَجَابُ لَهَا "()

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ، بے بی ، کا ، کلی ، برولی ، کنجوی ، برے

بر حما ہے اور قبر کے عذاب ہے ، اے اللہ تو میر نے قس کو پر ہیز گاری
عطار فر ما اور اے پاک وصاف کردے ، تو ہی اس کو بہتر طور پر پاک
وصاف کرنے والا ہے ، تو ہی اس کا مالک و آقا ہے ، اے اللہ میں تیری
پناہ لیتا ہوں اس علم ہے جو نفع نہ دے اور بار آور نہ ہو ، اور اس دل ہے
جو تجھ ہے نہ ڈرتا ہو ، اور اس حریص نفس ہے جو سر نہ ہو ، اور اس دعار

ہے جو قبول نہ کی جائے۔

اس اله - تصحیح مسلم میں حضرت علی ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا کہو: "اَلْسَلْهُمَّةُ اَهْدِنِنَی وَسَدِّدْنِیْ " اے اللّٰہ تو مجھے ہدایت دے اور جھے اس پر ثابت قدم رکھے،

ایک دوسری روایت میں ہے:

"اللَّهُمَّ إِنِّي السَّلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ" السَّالله مِن تَحْصَ مِرايت اورديوى

(۱) مسلم: ۲۲۳ ۲۷

امور میں کفایت مانگراہوں۔(۱)

ساس ا - صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی (دیباتی بدوا) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، اے اللہ کے رسول جھے کوئی الیک بات بتا کیں جسے میں بطور دعار کروں، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہو:

لَا اِللَّهُ الْكَبُهُ وَخْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اَللَّهُ اَكُبُرُ كَبِيْراً وَالْبَحْدَمُ دُلِلْهِ كَثِيْراً وَسُبْحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْاحَوْلَ وَلَاقُوهً إِلَّا بِاللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ"

الله كسواكوئى معبورتين، وه اكبلا في الله كاكوئى شريك نبيل ، الله سب سے بواہ بہت بواہ ، الله بى كے لئے سب تعريفيں ، الله بى كے لئے سب تعريفيں اور تمام جہانوں كا پروردگار، الله جر برائى سے پاك ہے كوئى طاقت اور كوئى قوت غلبہ والے اور حكمت والے الله كا بير ميسرتين ۔ والے الله كا بير ميسرتين ۔

ال محض نے عرض کیا، یہ قومیرے رب کے لئے ہوا، چرمیرے لئے کیا ہے؟ تو آپ

نے فر مایا کہو:

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِنَّ وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي "(٢)

اے اللہ تو مجھے بخش دے ، مجھ پررحم فرما ، مجھے ہدایت دے ، مجھے رز ق حلال عطار فرما ، اور مجھے عافیت بخش ۔

<sup>(</sup>۱)مسلم ۲۷۲۵

<sup>(</sup>٢) ملم ٢٩٩٧.

(لفظ"عافنی" (مجھے مافیت بخش) کے اندررادی کوشک ہے۔)

١١٢٨ - صحيح مسلم مين حفرت الوهريرة عصروى ب، وه فرمات بين كه رسول الله الله الله

اَللْهُمَّ اَصْلِحْ لِى دِيْنِى الَّذِى هُوعِصْمَةُ اَمْرِى ، وَاَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيْهَا دُنْيَاىَ الَّتِى فِيْهَا مُعَاشِى ، وَاَصْلِحْ لِى الْحِرَتِي الَّتِى فِيْهَا مُعَاشِى ، وَاَصْلِحْ لِي الْحِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مُعَادِى وَاجْعَلِ الموتَ مُعَادِى وَاجْعَلِ الموتَ مُعَادِى وَاجْعَلِ الموتَ رَاحَةً لِى فِنْ كُلِّ صَرِّ ، وَاجْعَلِ الموتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ هُوَّ (1)

اے اللہ تو میرے دین کو درست فرمادے جومیرے ہرا مورکی حفاظت
کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کو درست فرمادے جس میں مجھے زندگی بر
کرنا ہے، اور میری آخرت کوسنوار دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور
میری زندگی کو ہرا چھے کام میں زیادتی کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو
میرے لئے ہر شرے نجات کا ذریعہ بنا دے۔

اَللَّهُ مَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ اَللَّهُمَّ اِلنَّيْ اَعُوٰذُ وَإِلَيْكَ اَللَّهُمَّ اِلنِّيْ اَعُوٰذُ بِعِزَيْكَ ، اَللَّهُمَّ اِلنِّيْ اَعُوٰذُ بِعِزَيْكَ ، اَلْتَ الْحَيُّ الَّذِي بِعِزَيْكَ ، اَلْتَ الْحَيُّ الَّذِي بِعِزْيِكَ ، اَلْتَ الْحَيُّ الَّذِي بِعِزْيِكَ ، اَلْتَ الْحَيُّ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُل

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۷۰۰ (۱)

<sup>(</sup>۲) بخاری ۲۲۱۲، مسلم ۲۷۱۷

اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے ہی سپر دکرتا ہوں، جھن پر ایمان رکھتا ہوں، جھن پر جمروسہ کرتا ہوں، تیرے ہی طرف تو ہے ذریعہ رجوع ہوتا ہوں، جھن سے فیصلہ جا ہتا ہوں، اے اللہ میں تیری عزت کی بناہ لیتا ہوں کہ تو جھے براہ کر کے بھٹکا دے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو ایسی زندگی کے ساتھ باحیات ہے جے بھی موت نہیں آسکتی جبکہ جن وائس سب کے سب مرفے والے ہیں۔

١١٣٢ - سنن الي داؤد، ترفدي ، نسائي وابن ماجه من حضرت بريدة مروى م كدرسول الله

نے ایک مخص کو کہتے سنا:

اَللَّهُ مَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاثِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِللَّهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِئ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُوْلَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ"

اے اللہ میں بھے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی الله ومعبود ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ، تو یکنا و بے نیاز ہے ، جس کی نہ کوئی اولا دہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر (جوڑ)

-4

توآپ للے نے اس سے کہا:

لَقَدُ سَأَلْتَ اللَّهَ تَعَالَىٰ بِالْاسِمُ الَّذِي اِذَاسُئِلَ بِهِ اَعْطَىٰ وَاذَا دُعِي بِهِ اَعْطَىٰ وَاذا

تونے اللہ تعالی ہے اس کے ایسے نام کے ذریعہ سوال کیا ہے کہ جب اس کے وسلہ سے سوال کیا جاتا تو ضرور عطا کرتا ، اور جب وعار کی جاتی

تواللهائے قبول کرتاہے۔

ایک روایت میں ہے

'لَقَدُ سَأَلْتَ تَعَالَى بِالْاسْمِ الْأَعْظَمِ" تون الله تعالى ساس كاسم اعظم ك وسيله معالى بالراسم المعظم الم

(۳) ابوداؤد ۱۳۹۳، ترندی ۳/۵۷، تخفه، ۱۹۹۸، بحواله سنن کبری للنسائی ، ابن ماجه، ۱۸۵۷، وقال الترندی جسن

۱۱۲۷ - سنن الی داؤد ونسائی میں حصرت انس عمردی ہے کہ وہ رسول اللہ اللہ کے ساتھ بیٹے ہوئے کہا : بیٹے ہوئے کہا :

"ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْمَالُكَ بِمَانٌ لَكَ الْحَمْدُ لَا اللَّهِ إِلَّا ٱنْتَ

الْمَنَّانَ، بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،

يَاحَيِّي يَاقَيُّومُ.

اے اللہ، میں جھے ہی سے سوال کرتا ہوں ، کیونکہ ساری تعریفیں تیرے
ہی لئے بین ، تیرے واکوئی معبود نہیں ، تو بڑا احسان کرنے والا ، آسان
وز مین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے عظمت وشرف والے ، اے
ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کوقائم رکھنے والے اور سنجالئے

واليا

تونى كريم الله في فرمايا:

لَـقَدُ دَعَااللَّهَ تَعالَى بِإِسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ واذَا سُئِلَ بِهِ اَعْظَى ()

<sup>(</sup>۱) ابودا و ۱۳۹۵، نسالیٔ ۱۳۰۰، قال السحاوی: حدیث حسن ، وقال الحائم ، صحح المسعد رک ار۴۰۰

بلاشباس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے سہارے دعا کیا ہے کہ جب اس کے وسیار سے دعا کی جاتی ہے قو اللہ اسے قبول فر ما تا اور جب اس کے وسیلہ سے موال کیا جاتا ہے قو اللہ عظا کرتا ہے۔

۱۱۳۸ - سنن ابی داوُد، ترندی، نسانی داین ماجه میں سند سیج حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ٹی کریم ﷺ ان کلمات کے ذریعہ دعار فرماتے تھے۔

> اَللّٰهُم اِنَّىٰ اَعُوٰدُنِكَ مِنْ فِتَنَةِ النَّارِ وَعَدَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الغِنى وَالْفَقْرِ . (١)

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں نارجہم کے فتنہ اور نارجہم کے عداب سے اور تو نگری و تنگر تی کے شر سے۔

۱۱۳۹ - ترندی میں زیاد بن علاقہ ، اپنے بیچا قطبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نی کریم اللہ کہا کرتے تھے :

> ٱللَّهُمُّ اِثِّى اَعُوْدُهُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهُوَاء (٢)

اے اللہ میں تیری پٹاہ کیتا ہوں ، برے اخلاق ، برے اعمال اور بری خواشات سے

۱۵۰ - سنن ابی داود ، تر ندی دنیائی مین شکل بن حمید مروی ہو ، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ، اے اللہ کے رسول ، آپ مجھے کوئی دعار بتادین تو آپ کھیا نے فزمایا کہو:

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد ۸۸، تر فری ۳۲۹۵، شانی، ۵۱۹، واین ماجه ۳۸۳۸ به به ابوداؤد کی روایت کے الفاظ میں ، قال التر فدی بندا صدیث صن سیح (۲) سنن تر فری: ۹۱ ۳۵۹، وقال التر فری محدیث صن

"ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ أَبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ،

وَمِنْ شُرِّ لِسَانِي وَمِنْ شُرِّ قُلْبِي وَمِنْ شَرٍّ مَنِيٌّ (١)

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہول ، اپنے کا نول کے شرسے اپنی آنکھوں کے شرسے اپنی زبان کے شرسے اور اپنی منی

(جنسی خواہشات) کے شرے۔

ا ۱۱۵ - ابوداؤدونسائی میں صحیحین کی سند سے حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم اللہ کہا

اَلِلْهُ مَّ اِنِّى اَعُودُهُ إِكَ مِنَ الْبَرْصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّعَى الْكُنُونِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّعَى الْاَسْقَامِ" (٢)

اساللہ تو جھے اپنی پناہ دے برص یعنی سفیدداغ کی بیاری ہے، دیوانگی سے، دیوانگی سے، دیوانگی سے، دیوانگی سے، دیوانگی

۱۱۵۲ - سنن ابی داؤ دونسائی میں صحابی رسول حضرت ابولیسر "سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح دعار کیا کرتے تھے:

اَللْهُ مَّ إِنِّى اَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُو ذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّى ، وَاَعُو ذُبِكَ مِنَ التَّرَدِّى ، وَاعُو ذُبِكَ مِنَ الْنَعَرَقِ وَالْهَرَمَ وَاَعُو ذُبِكَ اَنْ اَمُوتَ فِي يَتَخَبُّطِنَى الشَّيْطَانُ عِنْدالْمَوْتِ وَاَعُو ذُبِكَ ان اَمُوتَ فِي سَيْلِكَ مُدْبِراً وَاعُو ذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا"

سَيْلِكَ مُدْبِراً وَاعُو ذُبِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا"

<sup>(</sup>١) ايوداؤدا ۱۵۵ مترند ي ۳۳۹۳ منسا كي ۵۳۵۵ وقال الترندي حديث حسن

<sup>(</sup>٢) ايوداؤد ٢٥٥، نسائي ٣٩٣٥

اے اللہ میں بے شک تیری پناہ لیتا ہوں ، دب کر مرنے سے اور تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے ،
پناہ لیتا ہوں گر کر مرنے سے ، اور تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے اور حد سے زیادہ بڑھا ہے سے ، اور تیری پناہ لیتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھا کیک لے ، (میرے ہوش وحواس ضبط کر دے) اور میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری راہ میں (جنگ کے اندر) پیٹے پھیر کر بھا گنا ہوا مرنے سے ، اور تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہر لیے جانور کے ڈسنے سے مرون ۔

بیابوداؤد کی روایت کے الفاظ ہیں ،اورا نہی کی ایک روایت میں 'والسغیم '' کا اضافہ بھی ہے ( یعنی الهوم کے بعدو الغم بھی ہے ) ()

١١٥٣ - سنن ابي واؤدونسائي مين بسند سيح حضرت الوهريرة سيمروي سيءوه فرمات بين كه

رسول الله الله الله الكرتي تص

"اَللهُم الله المَّالَةُ اللهُ المَّالَةِ اللهُ الْمُحُوعُ فَانَّهُ بِنُسَ الضَحِيْعِ وَاللهُم اللهُ اللهُ

۱۱۵۲ - سنن ترقدی مین حفرت علی کرم الله وجه سے مروی ہے کہ ایک مکا تب غلام نے ان کے پاس آزادی کی قیمت اوا کرنے سے قاصر اور بے بس مور ہا ہوں ، آپ میری مدو فرما کی این میری مدو فرما کیا: فرما کیں ، تو حضرت علی نے فرمایا: میں وہ کلمات تجھے بتادے رہاہوں جے نبی کریم ﷺنے جھے سکھایا ہے اگر تمہارے او پر جبل صیر (یا جبل میر )کے مانند بھی قرض ہوتو اللہ تیری طرف ہے ادا فرمادیں گے ، کہو:

اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَصْلِكَ

عَمَّنْ سِوَاكْ. (١)

اے اللہ تو مجھ اپنا حلال رزق دے کرحرام سے بچااور اپنے فضل کے ذریعہ مجھ تو اپنے ماسوا سے بیاز کردے۔

1100 - سنن ترندی میں حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے والد حصین کو دعار کے لئے دوکلمات سکھاتے لیعنی:

ٱللَّهُمَّ ٱلْهِمْنِي رُشْدِي وَآعِلْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي (٢)

ا الله تو مجھا چھے کام کی تو فیق دے اور نفس کے شرے قوابی پناہ دے۔

١١٥٢ - سنن الي داؤدونسائي مين بسندضعف حضرت ابو بريرة عمروى ب كدرسول الله الله

#### كرتي

اَكُلُهُ مَّ إِنِّى اَعُوٰذُبِكَ مِنْ الشِّقَاقِ وَالْنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَحْلَاقِ"(٣)

اے اللہ تو مجھے پناہ دے آپن کے جھڑے فساد، منافقت اور بڑے اخلاق ہے۔

<sup>(</sup>١) ترزي ٢٣ ٢٥، وقال الرزرى مديث حسن، اس كاذكريبل مديث نمر ٢٨٠، يآجكا ب

<sup>(</sup>٢)سنن ترندى ٣٨٨٠، وقال الترندى مديث حسن

<sup>. (</sup>٣) ايوداؤد:٢١٥١، نيالي: الم٢٥

1102 - سنن ترندی میں حضرت شہر بن حوشب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسلم شیع عرض کیا اے ام المومنین!رسول الله کی جب آپ کے پاس ہوتے تو آپ کی زیادہ تر دعار کیا ہوا کرتی تھیں ہوام المومنین نے فرمایا آپ کی زیادہ تر دعار کیا ہوا تیں ہوتیں :

"يَامُقَّلِبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتُ قُلْبِي عَلَى دِيْنِكَ " (١)

اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔

١١٥٨ - سنن ترندي مين حضرت عائش مروى ب، وهفر ماتى بين كدرسول الله على كهاكرت

Z.

الله مَ عَافِينَ فِي جَسَدِى وَعَافِينَ فِي بَصَرِي ، وَاجْعَلْهُ الْمُورِي ، وَاجْعَلْهُ الْمُورِي ، وَاجْعَلْهُ الْمُورِي مِنْ عَافِينَ فِي بَصَرِي ، وَاجْعَلْهُ الْمُورِي مِنْ الْعُورِيم ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ "(1) رَبِّ الْعُلْمِينَ "(1) الْعُورِينِ الْعُلْمِينَ "(1) الله وَ يَحْصَعَافِيت بِحْشَ مِيرِي بَعْنَ اورعَافِيت بِحْشَ مِيرِي لَكُاهُ مِينَ ، اورائَ عَافِيت بَعْنَ مِيرِ اوارث بنا، تيري موادكونَ معودُ مِينَ او عليم و مِن ، الله كا ذات باك ہے ، جوعرش عظيم كارب ہے اور مارى تعرفین الله کے لئے بین جوسادے جہانوں كا بالنہادہے۔
تعرفین الله کے لئے بین جوسادے جہانوں كا بالنہادہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی ۳۵۲۳، وقال الترندی حدیث حسن ۱۱ ساؤگر پیلیمبر ۲۵۷ پآچکا ہے۔ (۲) سنن ترندی ۲۸۸۰، وقال الترندی حدیث حسن فریب

نَفْسِى وَاَهْلِى وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ" ﴿)

ا الله بيتك من سوال كرتابول ، تجهية تيرى محبت كا اوراسى محبت كا جو بھے سے عبت کرتا ہے ، اورا لیے عمل کا جو مجھے تیری عبت تک پہونیا دے،اے اللہ تو اپنی محبت میرے اندر میری جان ، اہل وحیال اور تھنڈے یانی ہے بھی زیادہ محبوب بنادے۔

سنن ترندی میں حضرت سعدین ابی وقاص سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ه نارشادفرمایا

> دَعْوَدَةُ ذِي النُّونِ إِذْدَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُونِ : لَا اللهَ إِلَّا أَنْبَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْئِي قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ . (٢) ذوالنون (يونس الطينة) كى دعار جبكه انهول في اين رب ساس وقت دعار کی جبکہ وہ مچھل کے پیٹ میں تھے "دلآ السلمة إلَّا أنستَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ " تَحْي ،اس كَ وريع جب بھی کوئی مسلمان کسی چیز کے لئے دعار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعار ضرور قبول فرماتے ہیں۔

الاً ا - ترمذی وابن ماجه میں حضرت انس عصروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر موااور عرض کیا،اے اللہ کے رسول کوئی دعار افضل ہے؟ تو آپ اللہ فرمایا:

<sup>(</sup>۱) تر فری۹ ۱۱۵ وقال التر ندی: حدیث حن (۲) سنن تر ندی ۹۵ ۳۵ وقال الحاکم ،حدیث محیح الاسناد، والمستد رک ار ۹۵۵)

سَلْ رَبُّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ"

اینے رب سے دنیاوآ خرت میں عافیت اور معانی کاسوال کرو۔

پھروہ دوسرے دن آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول کونی دُعا افضل ہے تو آپ ﷺ

نے ای طرح بتایا، وہ پھرتیسرے دن آیا اور اس طرح سوال کیاتو آپ اللہ فرمایا:

فَإِذَا أُعطِيْتَ الْعَافِيْةَ فِي الدُّنْيَا و أَعْطِيْتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ الْآخِرَةِ فَقَدْ

ا گرتههیں دنیا میں عافیت اور آخرت میں معافی دیدی گئ تو تو کامیاب

(1)-(1)

۱۱۲۲ - سنن ترندی میں حضرت عباس بن عبدالمطلب سے مردی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں

نے عرض کیا،اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی چیز بتا کیں جے میں اللہ سے مانگوں،تو آپ ﷺ

نِهُ مايا: ''سَلُوا اللَّهُ تَعَالَىٰ الْعَافِيةَ " اللَّهُ تَعالَىٰ سے عافیت مانگیں۔

میں چند دنوں رکار ہا پھر خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی

چیزالی چیز بتا ئیں جے میں اللہ تعالی سے ماگوں ہو آپ نے فرمایا:

يَاعَبَّاسُ يَاعَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ، سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْا

~خِرَةِ "

اے عباس اے رسولِ خدا کے چیا! آپ اللہ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگیں۔(۲)

(٢) سنن ترندي ١٥١٣، وقال الترندي: حديث حسن

<sup>(</sup>۱) سنن تر فد ۱۸ ۲۵ ۱۲ این ماجه ۲۸ ۲۸ وقال التر فدی صدیث حسن

اے اللہ اس بھے ہردہ میروجو بی ما تلما ہوں، جو تیرے بی تم مھیانے بھے سے تیرے بھی ہے اور ہراس شرے ہم پناہ ما نگتے ہیں جس سے تیرے بی تحد بھیانا فی میں بیاہ ما نگتے ہیں جس سے تیرے بی تحد بھیانا ہے تیرے بی دم رہیں و نیانا

ے (مزل مقصودتک) اور کوئی طاقت قوت اللہ کے سوامیس نہیں۔
۱۱۲۴ - تر ندی میں حضرت انس مروی ہو و فرماتے ہیں کرسول اللہ اللہ ان فرمایا:

"اَلِظُوا بِيَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَام" يادَ الْجِلالِ والاكرام كومضوطى عقام لو، اورنسائى مين صحابي رسول حضرت ربيد بن عامر كل روايت مين بهي اس طرح بـ (١)

۱۱۷۵ - سنن الی داؤد، تر فدی دابن ماجه می حضرت ابن عباس عمر دی ہے د وفر ماتے ہیں کہ رسول الله الله وعا کرتے ہوئے کتے تھے :

<sup>(</sup>۱) سنن ترند و ۱۳۵۲، وقال الترندي مديث حسن

<sup>(</sup>٢) ديكتين: ترندي ٣٥٢٥ بخذ، ٣٦٠٦، بحواله من كبري للنسائي، قال الحاتم صحح الاسنا والمستد رك ١٣٩٨ \_

رَبِّ أَعِينِي وَلَا تُنعِنُ عَلَى وَانْصُرُنِي وَلَاتَنْصُرُ عَلَىٌّ،

وَامْكُورُلِنَى وَلَا تُسَمَّكُو عَلَىَّ وَاهْدِنِي وَيَسُّو هُدِايَ إِلَىَّ، وَالْمُصُولِينَ عَلَى مَنْ بَعْي عَلَيٌّ ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً ، لَكَ ذَاكِراً لَكَ رَاهِباً لَكَ مِطْوَاعاً اِلَّيْكَ مُحْبَثاً أَوْمُنِيْباً تُ قُبُّلُ تَوْبَتِي وَاغْسِل حَوْبَتِي وَأَجِبُ دَعْوَتِي وَلَبَّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قُلْبِي وَسَدُّدُ لِسَانِي ، وَاسْكُلُ سَخِيْمَةً قُلْبِي " (١) الم ميروك يرورد كارتو ميري مرد كراور ميري حالاف كسي اوركي مدون كرم اور مجھے کامیا لی عطافر مامیرے اور کسی کوکامیاب نفر ما، اور میرے ق میں تدبیر فرما، اور میرے اویر کسی کی تدبیر کارگرند فرما، مجھے ہدایت دے اوراے میرے لئے آسان فرماء اور جو جھ پرزیادتی کرے اس کے مقابله میری مدوفرما، اے میرے پرورگارتو مجھ شکر کرنے والا ذکر كرنے والا ،ابے سے ڈرنے والا اور اپنا فر ما نبر دار بنا ، اور تجھ ہى سے عاجزي كرنے والابناء يابيكها كەرجوع كرنے والابناءاب الله توميري توبہ قبول فرما،میرے گناہوں کو دھودے اور میرکی دعار قبول فرما ، اور ميرى نجات كى دليل يرجم ابت قدم ركداور مير عدل كوبدايت ير قائم ركاورميرى زبان كودرست ركاورمير فيسيني كيكوث اوركينه كيث كونكال يجينك ۱۲۲۱- ایک دوسری حدیث میں ہے:

<sup>(</sup>١) ابوداؤده ١٥١، ترفري، ٣٥٥، اين ماجه ٣٨٠ ، وقال الرفرى حسن محتج ، ترمري كي روايت من والوالم ميك " --

مَنْ سَلَّ سَجِيْمَتَهُ فِي طَرِيْقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ " (۱) جس نے اپی گندگی (پیثاب پاخانه) مسلمانوں کے راستہ میں ڈالاتو اس پراللہ کی لعنت ہے۔

تسوت: ندکورہ حدیث اگر چیشیف ہے مگرای مفہوم کی ایک دوسری حدیث مسلم (۲۲۹) میں حضرت ابو ہریرہ ہے مال کے لئے شاہدہ، اس روایت کے الفاظ بیر ہیں کہ نی کریم اللہ فائر مایا:

إِنَّا قُوا السَّلِينِ ، قالوا وما اللَّانانِ يارسول الله؟ قال :

اللي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم"

دولعنت والول سے بچو ،لوگول نے عرض کیادہ دولعنت والے کون ہیں؟

اے اللہ کے رسول ، تو آپ نے فرمایا : جولوگوں کے راستوں

اور سامیر حاصل کرنے کی جگہوں میں پیشاب و پاخانہ کرئے'

الغرض اس شاہد کی وجہ ہے او پر مذکور حدیث کا ضعیف منجمر ہوجا تا ہے اور اس کا مقام حسن درجہ کو پہو پنج جاتا ہے۔

میلی روایت میں سنحیدمة المقلب سے مراد حسد اور کینه کیٹ ہے اور دوسری روایت میں اس سے مرادیبیثاب یا خانداور اس جیسی گندگی ہے۔

۱۱۷۷ - مندامام احمد بن حنبل اورسنن ابن ماجه میں حضرت عائشتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ارشا وفر مایا کہو:

اَللْهُمْ اِنِّى اَسْتَلُكَ مِنَ الْحَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَاجِلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالُمْ الْخُلْهِ عَاجِلِهِ وَاجْلِهِ وَاجْلَهِ،

<sup>(</sup>۱) ديکسين المستدرک الحاسم ار۲۸م الجمع الحرين المثمى ، ار۲۰۲۰ پيرهديث ضعيف ہے

اے اللہ میں تھوے ہرتم کی خرجلد آئے والی بھی اور در میں آئے والی بھی، جومیں جانتا ہوں وہ بھی اور جومیں نہیں جانتا وہ بھی طلب کرتا ہوں، اور میں تیری بناہ لیتا ہوں ہرتشم کے شر سے جو جلد آنے والا ہو اس سے بھی اور جو دریہے آنے والا ہواس سے بھی ، اور جو میں جانیا ہوں اس ہے بھی اور جو میں نہیں جانتا اس سے بھی ،اور میں تجھ سے سوال كرتا ہوں جنت كا اور ہرائ تول ياعمل كا جو جھے جنت ہے قريب تر کردے،اور میں تیری بناہ لیتا ہوں جہتم سےاور ہراس قول ،یاعمل کے جو جھے جہنم ہے قریب تر کر دے اور میں تجھ ہے وہ تمام بھلا ئیاں اور خوبيان مانكتا مون جو تھ سے تيرى بندے اور رسول محر اللہ نے مانكا ہے، اور میں تیری ہرائ شرے تیری پناہ لیتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تومیرے قی میں فیصلہ کرے آس کا نجام میرے لئے اچھا کردئے۔

<sup>(</sup>١) مِن ذَا مَا م اجْدِينَ خِلْبِلْ ١ رَكِيُّوا سَنْ ابْنَ مَاجْهِ ٢٧ ٨٠ وقال الحائم : حديث مجمع الإساد والمستدرَّبُ ارتام ١٥)

۱۱۷۸ متدرک حاکم میں حصرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول التعالیہ

ٱللهُمَّ إِنَّانَسْئَلُكَ مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَاللَّهُمَّ إِنَّانَسْئَلُكَ مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ "(١)

اے اللہ ہم جھے سے تیری رحمت کے قطعی اسباب لیتن اخلاص واعمال،
اور تیری مغفرت کے پختہ وسائل طلب کرتے ہیں ، اور ہر گناہ سے
سلامتی اور ہرنیکی کی دولت مانگتے ہیں ، اور جنت تک رسائی اور جہنم کی
آگ سے نجات کی درخواست کرتے ہیں۔

۱۱۲۹ - متدرک حاکم ہی میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے دویا تین بارکہا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ، تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا کہو:

> ٱللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِيْ"

اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیج ہے اور تیری رحت میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ لولگانے کے قابل ہے۔

ال محض نے جب بیکلمات کہتو آپ گانے فرمایا: 'عدد'' دوبارہ کہوتو اس نے دوبارہ کہوتو اس نے دوبارہ کہوتو اس نے دوبارہ کہا، پھر آپ نے فرمایا: ''فُسم فَقَدْ

غَفَرَ اللَّهُ لَكَ " الصَّاللَّهِ فَي يَخْصُ ديابٍ (٢)

۱۱۷ - متدرک حام بی میں حضرت ابوا مار عمروی ہے، وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

إِنَّ لِللَّهِ مَلَكاً مُوْكلاً بِمَنْ يَقُولُ: يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ' فَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثَا ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ ، إِنَّ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَفْبَلَ عَلَيْكَ ، فَسَلْ "

الله تعالی کا ایک فرشتہ ہے جوان لوگوں کے لئے مکلف و مامور بنایا گیا ہے جو "یا ارحم الواحمین" (اےرجم کرنے والول میں سب سے زیادہ رجم کرنے والول میں سب سے کہتا ہے، جوائے تین بارکہتا ہے تو وہ فرشته اس سے کہتا ہے، ارجم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے جو مانگنا ہے مانگ لے۔(۱) ہے، ارجم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے جو مانگنا ہے مانگ لے۔(۱)

یاد رکھیں کہ تمام فقہا ومحدثین اور جماعت سلف و خلف کے جمہور علمار کا اختیار کروہ مُدہب ہے کہ دعار کرنامتخب ہے،اللہ تعالی گاارشاد ہے

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ (عَافر ١٠)

ادرکہتا ہے تبہارارب مجھ کو یکارو کہ پہونچوں تبہاری یکارکو۔

نیزارشاد باری تعالی ہے:

أُدْعُواْ رُبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً "(الراف:٥٥) يكاروايي رب وكرُّ كُرُ الراور چيكي چيكي

<sup>(</sup>۱)متندرک حاکم ار ۵۴۴۷، وقال اسناده ضعیف

اوراس سے متعلق میں اصادیث شہرت سے زیادہ مشہور اور ذکر کئے جانے سے بالاتر ہیں، قریب ہی دعاؤں کے بیان میں اس کا اتنا حصہ میں نے ذکر کردیا ہے کہ حصول مقصد کے لئے وہی کانی ہے، وباللہ التوفیق \_

امام ابوالقاسم القشيرى رحمه الله اپنى كتاب "رساله" ميں فرماتے ہيں: "لوگوں كا اختلاف ہے كه دعاء كرنا افضل ہے يا خاموش رہنا اور راضى برضاء الهى رہنا؟ بعض لوگوں كى رائے ہے كه دعاء كرنا عبادت به بحييا كه (حديث نمبر: ١١٢٤ پر) ندكور ہے "المدعاء هى العبادة" وعاء عبادت ہے ، اور اس لئے بھى كه دعاء كے ذريعہ الله ہے اپنى مختابى كا اظہار ہے ، دوسرى جماعت كى رائے ہے كہ اجراء احكام كے ساتھ خاموش رہنا اور بچار ہنا كمال وصف ہے ، ورسرى جماعت كى رائے ہے كہ اجراء احكام كے ساتھ خاموش رہنا اور بچار ہنا كمال وصف ہے ، اور اس كے فيصلہ سے راضى و خاموش رہنا افضل و اولى ہے ۔ ايك جماعت كى رائے ہے كہ اسان زبان سے دعاء كر ہے اور دل سے تقدیر اللی پر راضى رہے تا كہ دونوں با تين جمع ہوجا كيں ۔ (۱)

امام قشیری آگے فرماتے ہیں جمارے لئے یوں کہنا بہتر ہے کہ احوال واوقات مختلف ہوا
کرتے ہیں بعض حالتوں میں دعار کرناسکوت سے افضل ہے ، اور بیدادب ہے ، اور بعض احوال
میں سکوت دعار سے افضل ہے اور ریجھی ادب ہے ، وقت اور حالات کے مطابق اسے جانا جاسکتا
ہے ، اگر دل کے اندر دعار کا داعیہ ہوتو دعار کرنا افضل ہے ، اور اگر خاموثی کا داعیہ اور سکوت میں
رغبت ہوتو خاموش رہنا افضل ہے ۔

نیزامام تشری فرماتے ہیں:

'' پیرکہناصیح ہے کہ جس میں مسلمانوں کا حصہ یااللہ سبحا نہ وتعالیٰ کا حق ہوتو وعار کرناافضل

<sup>(</sup>۱) دیکھیں:رسالہ امام قشری ۳۲۱۸

ہے، کیونکہ بیعبادت ہے اورا گراس میں اس کے فنس کا حصہ ہے تو سکوت انصل ہے۔(۱) مشعر طبع: اس کی شرط ہے کہ کھانا پینا حلال ہو یکی بن معاذ الرازی فرماتے ہیں: میں کیسے تھے یکاروں (دعار کروں) جبکہ میں گنہگار ہوں اور کیوں کرنہ ایکاروں (نہ دعار کروں) جبکہ

آپريم بير -

آداب: دعارے آداب میں بے صفور قلب ہے اور اس کی دلیل انشار اللہ آگے آئے گی (رسالہ تشی سر سالہ)

بعض علار فرماتے ہیں: دعار کا مقصد اور اس کی مراد فقر واحتیاج کا ظہار ہے، ورنداللہ جو جاہتا کرتا ہے۔

امام غزالی این کتاب الاحیار (ارم مسر) مل فرماتے ہیں کداداب وعاروس مین

- (۱) اوقات نثریفه کانظارین رمنا، جیسے یوم عرف، ماہر مضان، جعد کاون، دو تہائی شب کا آخری حصہ، وقت تحر
- (۲) ۔ اوقات شریفہ کوئنیمت جاننا ،مثلاً مجدہ کی حالت الشکروں سے ٹر بھیٹر کے وقت ،زول بارش کے وقت ،نماز کی اقامت کے وقت ،نماز کے بعد ،اور میں کہتا ہوں: رقت قلب کے وقت بھی۔
- (س) قبلہ کا استقبال کرنااور دونوں ہاتھ اٹھا نااورا ختنام پر دونوں ہاتھوں کا چہرے پر پھیرنا۔
  - (۷) خاموشی اور بلندی کے درمیان آواز کو بیت کرنا۔
- (۵) قافیہ بندی کا تکلف نہ کرنااوراس کی تفییر دعار میں صدیتجاوز نہ کرنے ہے گا گئے ہے۔ افضل میہ ہے کہ ما تو ردعا وَں پراکتفار کرے کیونکہ عدسے تجاوز کرنے میں احتیاطاس کی ادائیگی ہرکوئی اچھی طرح نہیں کر یا تا،اس لئے عدسے تجاوز کرنے کا خطرہ ہے،

<sup>(</sup>١) ويكسين رسال وقشيري ٢٢٢١

بعض حفرات کا قول ہے کہ ذلت وافتقار کی زبان میں دعاء کرے، نہ کہ فصاحت
وبلاغت والی زبان میں، کہا گیاہے کہ علاء اور قطب وابدال اپنی دعاؤں میں سات
کلمات سے زیادہ نہیں کہتے تھے، اور اس کی شہادت قرآن کی اس آیت ہے بھی ملتی
ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ بقرہ ہے اخیر میں کیاہے یعن "وبنا لا تو احدنا"
الح اخیرتک (البقرہ ۲۸۱) نیز اللہ تعالی نے کسی بھی مقام پیاپے بندوں کی دعاؤں سے
متعلق اس سے زیادہ کی اطلاع نہیں دی ہے۔ میں کہتا ہوں: اللہ تعالی کا وہ قول بھی
متعلق اس سے زیادہ کی اطلاع نہیں دی ہے۔ میں کہتا ہوں: اللہ تعالی کا وہ قول بھی
متعلق اس سے زیادہ کی اطلاع نہیں میں کہتا ہوں: اللہ تعالی کا وہ قول بھی
متعلق اس سے جوسورہ ایرا ہیم میں نہ کور ہے یعنی " اخف ال ابسو اہیم رب اجعل
مدا بسلمدا آمنا الح اخیرتک (ابراہیم عنی) اور جس وقت کہا ابراہیم نے اسرب
کردے اس شہر کوامن والا" میں کہتا ہوں: جمہور علماء کا اختیار کردہ اور رائج نہ جب یہ کہ اس کی کوئی ممافعت نہیں اور سات سے زیادہ کرنا مکروہ نہیں ، بلکہ زیادہ سے
زیادہ دعاء کرنا مطلق افضل اور مستحب ہے۔

(٢) گرىيوزارى، ختوع وخضوع اورخوف ورجار سے متصف بونا \_ الله تعالى كاار شاو بے: اِنَّهُ مْ كَانُو يُسَارِ عُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ . (الانبيار: ٩٠)

> وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پراور پکارتے تھے ہم کوتو قع سے اور ڈرےاور تھے ہمارے آگے عاجز۔

> > نیز الله تعالی کاار شادے:

اس کی تقدیق کرے، اس کے ولائل بیٹار اور مشہور جیں ، حضرت مقیان بن عینی رحمداللہ فرماتے ہیں " اپنے بارے میں جو پھوجائے ہواس کی وجہ ہے میں سے کوئی وعاسے باز نہ رہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے مخلوق میں سب سے بدر ین مخلوق ابلیس کی ہی وعا قبول کی ہے جب اس نے کہاتھا : آنی طور الی یوم یہ عکون قال : اِنگ مِن الْمُنْظِرِیْن " کی ہے جب اس نے کہاتھا : آنی طور الی یوم یہ عکون قال : اِنگ مِن الْمُنْظِرِیْن " (اعراف ۱۳۰) مجھے مہلت وے اس وال تک کہلوگ قبروں سے اٹھا ہے جا کیں ، فرمایا تجھ کو مہلت وی گئے۔

- (۸) پوری کوشش اور کمل تو جداورانهاک کے ساتھ گرگر اگر دغار کرنا ،اور ہر دعار کوتین بار وہرانا،اوراس کی مقبولیت میں تذبذب و تر دد کاشکار ندہونا۔
- (۹) دعا کی ابتدار اللہ کے ذکر ہے کرنا، میں کہتا ہوں ،اور اللہ تعالیٰ کی حدوثنار کے بعدرسول اللہ ﷺ پرصلاۃ وسلام پڑھنا اور اس پر دعار کوشم کرنا۔
- (۱۰) درویں ہات سب سے اہم اور قبولیت کے لئے اصل الاصول ہے لیعنی توبہ کرنا صاحب حق کواس کاحق ادا کردینا ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوجانا۔

## (فصل)

## دعار کے فوائد:

امام غزالی ''الاحیار'' (ار۱۳۸۸) میں فرمائے ہیں: اگر کہا جائے کہ دعار سے کیا فائدہ جبکہ تقدیر کور ذہیں کیا جائے کہ دعار سے کیا فائدہ جبکہ تقدیر کور ذہیں کیا جائے گائے ہیں۔ ایک بلاؤں کو دعاؤں کے ذریعہ ٹالنااور اسے دکر نابھی ہے بینی دعار دو بلار اور حصول رحمت کا ذریعہ ہے جس طرح کہ کمان تیر اور نیزوں کو چین کئے کا ذریعہ ہو جس طرح کمان تیر کو چین کے کی کوشش کے نتیجہ میں ایک نگل کر باہر جاتا ہے ، ای ظرح دعا داور بلائیں ہیں۔ اور تقدیر کو تسلیم کرنیکی کوشش کے نتیجہ میں ایک نگل کر باہر جاتا ہے ، ای ظرح دعا داور بلائیں ہیں۔ اور تقدیر کوتسلیم کرنیکی

شرط بیہ بین کہ ہتھیار اٹھایا ہی نہ جائے (بلک اس کے برعس) اللہ تعالیٰ جم قرماتے ہیں:
''وَلِیَا اُحُدُوا حِدْرَهُم و اَسْلِحَتَهُمْ (السان ۱۰۲) اور ساتھ لیے لیں اپنا بچاؤ اور ہتھیار۔' اور اس میں وہ نوائد بھی ہیں جس کا میں نے اوپر ذکر کیا لین حضور قلب اور افتقار ، اور بیدونوں عبادت کی معراج اور کمال معرفت ہیں، واللہ اعلم۔

#### (باب-۲)

## نیک عمل کے وسلہ سے دعار کرنا:

ا کا ا - صحیح بخاری و مسلم میں غاروالوں کی حدیث حضرت ابن عمر ہے مروی ہے، وہ فرماتے میں کہ میں نے دسول اللہ ﷺ کو کہتے ہا :

إِنْ طَلَقُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَى آوَاهُمُ الْمبِيْتُ إِلَى غَارٍ فَسَدَّتُ عَلَيْهِمُ الْمَبِيْتُ اللَّهِ مَا الْجَبْلِ فَشَدَّتُ عَلَيْهِمُ الْعَبْلِ فَشَدَّتُ عَلَيْهِمُ الْعَبْلَ وَ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُسْجِيدُكُمْ مِنْ هَذِهِ الْصَّخْرَةِ إِلَّا اَنْ تَعَالَى بِصَالِح اَعْمَالِكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ لَدُعُواللَّهَ تَعَالَى بِصَالِح اَعْمَالِكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ كَانَ لِي اَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ ، وَكُنْتُ لَا أُغْبِقُ قَبْلَهُمَا إِنَّهُ كَانَ لِي اَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ ، وَكُنْتُ لَا أُغْبِقُ قَبْلَهُمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

تم ہے پہلے کے لوگوں میں (اُمت سابقہ میں) تین صحیص روانہ سفر پر ہوئے ، یہاں تک کہ شب گذاری کے لئے انہیں ایک غار کا طمانا لینا پڑا وہ تیوں اس میں واخل ہو گئے تو پہاڑ کا ایک چٹان کھیک کر گر پڑا جس سے غار کا دہاندان پر بند ہوگیا ، ان لوگوں نے آپس میں کہا اس چٹان سے صرف یہی نجات دے عتی ہے کہتم اللہ تعالی سے اپنے نیک عمل کے وسل سے دعار کرو، چنانچان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ
امیرے بوڑھے ضعیف والدین تھے، میں ان سے پہلے اپنے اہل
وعیال اور مال واسباب کوسیر ابنیس کرتا تھا، (دودھ نیس پلاتا تھا)
پیر پوری طویل حدیث ذکر کی ہے کہ ان میں سے ہرایک نے اپنے نیک مل کے حوالہ

ہے دعار کرتے ہوئے کہا:

ٱللَّهُمْ إِنْ كُنْتُ قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ إِبِتِغَاءَ وَجَهِكَ فَفَرِّجُ

ا الله اگر میں نے اپیا تیری رضا جو کی کے فاطر کیا تو جس معیب

میں ہم مبتلا ہیں تواہے دورٹر مادے۔ تو ہرا کیک کی دعاریہ اس کا تھوڑ اتھوڑ احصہ کھلٹا گیا ،اورتیسرے مخص کی دعارے بعد مکمل

طور پراس کا د ہانہ کھل گیا، پھروہ لوگ نگے اور چل پڑے۔(۱)

علار شوافع میں سے قاضی حسین وغیرہ نے نماز استشقار میں اسی جیسی بات کہی ہے کہ جو کسی ختی و مشکلات میں مبتلا ہوا ہے اپنے نیک عمل کے وسیلہ سے دعا کرنی چاہئے ،اورانہوں نے اس حدیث سات دلال کیا ہے، کچھولوگوں نے اس کے اندر کھوٹ ظام کریا ہے کہ اس کے اندر کسی صدیث سات دلال کیا ہے، کچھولوگوں نے اس کے اندر کسی حدیث اللہ تعالی کے مطلق افتقار واحتیاج کا ترک لازم آتا ہے، جبکہ افتقار واحتیاج ہی دعار کا حدیث اللہ تعالی کے مطلق افتقار واحتیاج کی دعار کا

مطلوب ومقصود ہے۔

سر نبی کریم ان میرات کی تعریف و توصیف اور مدح سرائی میں بیان کیا ہے، لہذا بیاس بات کی دلیل ہے کہ بی کریم ان ان کے مل کی تو ثیق کی ہے، اور ان کے مذکورہ طریقے کو درست وضیح قرار دیا ہے۔ و بالتدالتو فیق۔

With Mind of the

صحيح بخاري ومسلم

# فصل - سلف صالحين سيمنقول بعض دعا كين:

سلف صالحین ہے منقول دعاؤں میں سب سے عمدہ وہ ہیں جوامام اوزاعی رحمہ اللہ ہے منقول ہیں ،وہ فرماتے ہیں:

لوگ نماز استنقار (طلب بارش کی نماز) کے لئے نکلے توبلال بن سعد کھڑے ہوئے، حدوثنا بیان کیا، پھر فرمایا: موجودلوگو کیاتم گناہوں کا اقر ارنہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا بے شک كرتے إلى اتوانبول في مايا: الله م في سائے كرا ب فرماتے إلى وقم العلام المحسنيين من سبيل (التوب: ١٩) تبين بي قيلي والول يرالزام كي كوئي راه "اوريقيياتم گناہوں کا اقرار کر چکے ہیں ، تو کیا تیری مغفرت ہم جیسوں ہی کے لئے نہیں ہے؟ اے اللہ تو ہمیں پخش دے ہم پررحم فر ما،اورہمیں سیراب کردے، پھراپنا دونوں ہاتھ اٹھایا،اورلوگوں نے بھی

اٹھایا، پھر (بارش ہوئی) اور لوگ سیراب ہوئے اور اسی مفہوم میں شاعر کا شعر ہے

إِنَّا الْمُذْنِبُ الْمَحْطَّاءُ وَالْعَفُو وَاسعٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ مَا وَقَعَ الْعَفُو اور (الله کا )عفوو درگذر بہت وسیج ہے اگر

میں بہت زیادہ خطار کرنے والا گنہگار ہوں

گناه نه ہوتا تو عفود در گذرنہیں ہوتا۔

# دعاء کے لئے ہاتھ اٹھا نا اور چمرہ پر پھیرنا

سنن ترفدي ميں حصرت عمر بن الخطاب اسے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي

الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَةً " (١)

<sup>(</sup>۱) سنن ترندی ۳۳۸ امام ترندی نے اسے غریب کہا ہے اور جا فظ این حجرؓ نے بلوغ المرام میں اسے حدیث حسن قرار دیا ہے۔

۱۱۷۳ - سنن ابی داور میں حضرت ابن عباس نے رسول اللہ ﷺ ہے اسی جیسی صدیث نقل کی ہے۔ (۱) حافظ عبد الحق رحمہ اللہ کا قول کہ امام ترقدی نے پہلی حدیث کوچیج قرار دیا ہے غلط ہے، کیونکہ ترقدی کے متعدد شخوں میں امام ترقدی کا قول حدیث سی نہیں، بلکہ حدیث غریب فدکورہے۔

#### (باب-۲۸)

## ایک دعار کوبار بارد ہرانا:

۱۱۷ - سنن الى داؤد من حفرت عبد الله بن مسعودً في مروى م كه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الله عليه وسلم كَانَ يعجبه أَنْ

رِ و رئسون السَّمِّ عَلَى السَّمِّ يَدْعُو ثَلَاثًا وَيُسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا" (٢)

رسول الله هيكود عاركا تين بارد مرا نااورتين باراستغفار كرنا بسندتها

### (باب-۵)

## دعار میں حضور قلب کی تلقین

جیبا کہ شروع کتاب میں (حدیث نمبر ۱ اپر) ذکر کیا گیا کہ دعار کامقصود حضور قلب ہی ہے، اس کے دلائل بے شاراوراس کاعلم واضح اور ذکر کئے جانے ہے مستغفی ہے، پھر بھی ہم اس جگہ صرف ایک حدیث سے برکت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔

۵ کا ا - سنن ترندی میں حضرت الو ہریا ہے مروی ہو و فرماتے ہیں کدر بول الله الله الله

ارشادفرمایا :

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد ۵ کاماء بیرجد بیث ضعیف ہے۔

أَدْعُو اللَّهَ وَانْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعَلَمُوا اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا مُدْعُول الله تَعَالَى لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِل لَاهِ. (١)

الله سے تم اس حال میں دعاء کرو کہ اس کی قبولیت کا تنہیں پورایقیں ہو، اور جان لو کہ اللہ غافل و بے برواہ دل کی دعاء کو تبول نہیں فرماتے۔

## (نصل-) پیٹھ بیھے دعار کی نضیلت:

الله تعالی کاارشاد ہے

وَالْكِيْنَ جَاوًا مِنْ بَغْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا الْكِيْنَ مَبْعُونَا بِالْإِيْمَانَ " (الحَرْوا)

اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہیں اے رب بخش ہم کواور ہمارے بھائیوں کوجوداخل ہوئے ہم سے پہلے ایمان میں۔

نيز الله تعالى كافرمان ہے:

اِسْتَغْفِرْ لِلَدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" (حُد: ١٩)
اورمعا في ما نگ اچ گناه كرواسط اورايما ندارم دول اورعورتول كرلئر اور حفرت ابرائيم القليم المسليما كربارے مس بتائے ہوئے اللہ تعالی فرمائے ہیں:
"رَبِّ اغْدَفِ رُلِدَى وَلِدوَ الْدِدَى وَلِلْمُ وَمُعِيْدُنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحَرَابُ الْمُؤْمِنِيْدُنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحَرَابُ الْمُؤْمِنِيْدُنَ يَوْمَ يَقُومُ الْمُحْسَابُ "(ايرائيم ١٨))

اے ہمارے رب بخش جھ کواور میرے والدین کواور سب ایمان والوں کوجس دن قائم ہو حساب۔

<sup>(</sup>١) ترندي ١٩٣٧ اسناد صعيف وله شام حسن عنداحد في منده ٢ ١٧٤

اور حفرت نوح الطيكالاك باركين بتاتي موك الشرقع الى فرمات بين: رَبِّ اغْفِرْ لِنَى وَلِوَ الْدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَى مُؤْمِنًا وَلِلْمؤمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ "(نوح: ١٨)

آے رب معاف کر مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایما ندار اور سب ایمان والے مردوں اور عور تول کو۔

جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لئے غائبانہ اس کے پیچے دعار کرتا ہے تو ایک خاص فرشتہ کہتا ہے، اور تیرے لئے بھی اس طرح

۱/۱۱۷۱ - صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں حضرت ابودر دار ہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کھاکھا کرتے تھے:

دُعُوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ،
عِنْدَ رَاسِهِ مَلَكُ مُوَّكُلٌّ كُلَّمًا دُعَا لِآخِيهِ بِحَيْرِ، قَالَ
الْمَلَكُ الْمُوَّكُلُ بِهِ، آمين، وَلَكَ بِمِثْلِ " (٢)
الْمَلَكُ الْمُوَّكُلُ بِهِ، آمين، وَلَكَ بِمِثْلٍ " (٢)
الْمَلَكُ الْمُوَّكُلُ بِهِ مَا الْمُصَلِيلُ وَلَكَ بِمِثْلٍ " (٢)
الله بِهَا أَنْ كَ لِيَ مَلَمَانُ فَصَ كَ دَعَارَ اللَّ يَعِيمُ يَحِيدُ وَلَ كَا جَالَى اللهُ مَكُلُفُ وَمَا مُورَفَرِ شَتَهُ وَتَا بِهِ وَهِ جَبِهِ اللهِ عِمَالَى كَ لِيَ مُركَى وَعَارَكُونَا بِوَوْهُ مَا مُورَفَرِ شَتَهُ اللهُ اللهُ مَن المَنْ اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَ لِي مَن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ہاور کہتا ہے: تیرے لئے بھی ای طرح ہے۔

١١٥٥ - الوداؤدور مذى من حضرت ابن عراس مروى م كدرسول الله الله الله

ٱسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةً غَائِبٍ لِغَائِبٍ " (١)

سب سے جلد قبول ہوئے والی دعار کسی غایب کی کسی غایب کے لئے

-2

#### (باب-۲)

حس سلوك كرنے والوں كے لئے دعار اوراس كاطريقة:

ال باب متعلق بہت ی باتیں ہیں جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے،اوراس میں سب

تے عمرہ بات بیئے:

۸ کا ا - سنن ترفدی میں حضرت اسامہ بن زیر سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

> مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوفًا فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ حَيْراً فَقَدْ اَبْلَغَ فِي الشِنَاءِ " (r)

<sup>(</sup>۱) سنن الي داؤ د ۱۵۳۵ اسنن ترندي ۱۹۸۰ و قال الترندي، حديث ضعيف

<sup>(</sup>۲) سنن ترندی ۲۰۳۵، وقال الرندی حسن سحیح بیرهدیث پیملنمبر ۸۹۳ پرگذر پیکل ہے۔

9 کا ا حفظ لسان کے باب میں (نمبر ۱۰۸۱) سی صدیث کا ذکر آچکا ہے، جس کے الفاظ میہ ہیں:
مَنْ صَنَعَ اللّٰهُ کُمْ مَعُورُ وُفَ اللّٰهِ کَا فَکِ الْفَاوُ هُ ، فَانْ لَمْ تَجِدُ وَا
مَاتُكُافِئُو مِنْهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَوَوا اَنْكُمْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ "(۱)
مَاتُكُافِئُو مِنْهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَوَوا اَنْكُمْ قَدْ كَافَاتُمُوهُ "(۱)
جوتمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے بدلہ دو، اگرتم الی چیز نہ پاؤ جس
کے ذریعہ بدلہ دے سکوتو اس کے لئے دعار کرتے رہوتا آ نکہ تمہیں
لیقین ہوجائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا ہے۔
لیقین ہوجائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا ہے۔

(باب-۷)

ا بن برتری کے باوجوددوسروں سے دعاء کی درخواست کرنا:

اس باب کی احادیث اس قدر زیاده بین که ان کاشار ممکن نبیس ، اور ان کی صحت برتمام

محدثین کا اتفاق ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قابلِ استدلال بیرودیث ہے:

٠٨١١- ابوداؤ دوترندى مين حصرت عمر فاروق عمروي بوه وفرمات بين، مين ني كريم الله

عمره كى اجازت جابى تو آب في محصاجازت مرحمت فرمائى اوراشاوفرمايا:

لَا تَنْسَا نَايَا أُخَى مِن دُعَائِكَ " مير بي بهياد عار من بميل مت بهولنار

حضرت عمر فرماتے ہیں آپ نے ایس بات کہی کدا گر جھے ساری دنیا بھی ال جاتی تو جھے

اتى خوشى ند موتى جتنى اس بات سے موئى ،اورايك روايت ميں ہے كرآپ اللے فرمايا:

"أَشُوكْنَايَا أُحَى فِي دُعَائِكَ" مير \_ بِهالَى بَمين بَعَى ابنى دعار مِن شريك ركهنا

<sup>(</sup>١) سنن الى داؤد ٢٤١٤، نسائى ، ٧٤ ٢٥رعن عبدللد بن عمر رضى الله عنهما، وهو حديث صحيح

#### (باب-۸)

# این اوپریاکی عزیز پربددعار کرنے کی ممانعت:

لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْ فُسِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَ دُكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَ دُكُمْ وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةُ نِيْلَ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيُسْتَجَابَ مِنْكُمْ . (١)

مت بددعار کروایتی جان پر اور مت بدد عار کروایتی اولاد پر اور مت بدد عار کروایت خادموں پر اور مت بددعار کروایت اموال پر ، که مبادا تم پالو الله کی اس ساعت کوجس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں (اور مطلوب عطار کیا جاتا ہے) کہ تمہاری کہی ہوئی دعائیں قبول کرلی جائیں گ

المسلم في الله حديث كوافي صحيح كاخير من نقل كياب، اوراس كالفاظ اسطرت

יוט

<sup>(</sup>١)سنن الى داؤد١٣٥١

<sup>(</sup>۲) سيخ مسلم ١٠٠٥

مت بدعار کروائی جان پر ،مت بددعار کروائی اولا دیر ،مت بددعار کروائی اولا دیر ،مت بددعار کروائی الله کری کوجس کے اندر انعامات کئے جاتے ہیں کہ تمہاری بات الله قبول کرلیگا۔

(1-4-4)

وعارمسلم کے قبول ہونے کی دلیل:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنَّىٰ فَإِنِّي قَرِيْبٌ الجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

اور جنب بھی سے بوچیں میرے بندے مجھ کوسو میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں ما ککنے والی کی دعار جب مجھ سے دعار ما لگے۔

نیز الله تعالی ارشا و فرماتے ہیں:

"ادعوني استحب لكم" (غافر ٢٠) مجموكو پكاروكه پيونچول تمهاري پكاركو-

۱۱۸۲ - سنن ترندی میں حضرت عبادہ بن صامت ہے مروی ہے کہرسول اللد اللہ اللہ اللہ

مَاعَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُواللَّهَ تَعَالَى بِدَعُوةِ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاها، أَوْصَرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِفْلَهَا ، مَالَمْ يَدْعُ بِاثْمِ

أَوْ قَطِيْعَةِ رَحْمٍ"

نہیں دعار کرتاروئے زمین پر کوئی مسلمان اللہ تعالی سے سی طرح کی دعار مگر اللہ اسے ضرور عطافر مادیتے ہیں، یااس کی اتن ہی تکلیف دور کر

ویتے ہیں،اگروہ کسی گناہ یاقطع رحی کی دعار نہ کرے۔

تو حاضرين كي جماعت مين ايك مخفس في كها" اذا أنكفو" تب توجم خوب دعاء كرين

كَ وَ آبِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى الكُّر "توالله تعالَى اس عيدُ هروي كـ (١)

١١١٨ - أمام عاكم في " المستدرك على المحيمة " عين الصحيرة الوسعيد غدري في

ایت کیا ہے، اور اس میں بیاضافہ ہے:

"أوْيَدَّخِرُلَهُ مِنَ الْآجُرِمِثْلَهَا"

ا تنابی اجراس کے لئے ذخیرہ آخرت بنادیج ہیں۔ (۲)

۱۱۸۳ - می جاری وسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ٹی کریم اللہ نے ارشا وفر مایا: یُسْتَ جَابَ لِاَحَدِ کُمْ مَالَمْ یَعْجَلُ فَیَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ

يُسْتَجَبْ لِيْ" (٣)

تم میں سے کسی کی بھی دعار قبول کی جاتی ہے ، بشرطیکہ جلد بازی نہ کرے، کہے کہ میں نے دعارتو کیا گرقبول نہ ہوئی۔

## كتاب الاستغفار

## (استغفاركابيان)

یہ حصداہم ابواب میں سے ایک اور حدرجہ قابلِ اعتنار وتو جہ ہے، جس پر ہر کی کو مل کرنا اوراس کی پابندی کرنا چاہئے ۔۔۔ میں نے بطور فال نیک اے مؤخر کیا تھا اور اب اخیر میں اے ذکر کرر ہا ہوں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اس پر کرے ، خاتمہ بالخیر اور ہر طرح کی بھلائی کا اپنے لئے ، دوست احباب اور تمام مسلمانوں کے لئے ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں ، آمین ۔

(۱)سنن ترندی ۳ الکه ۳۵ ه و قال الترندی: حدیث حسن مح

(٢)المتدرك على الحيسين ارسوم

(۳) بخاري ۱۳۴۰ مسلم ۲۷۳۵

الله تعالی کاارشار ہے

وَاسْتَغْفِر لِلَانْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ " (عافر ٥٥) اور بخشواليًا كناه ، اور ياكى يول التي رب كي عوبيال شام كواور صبح كو-

نيزالله تعالى فرماتے جيں:

وَاسْتَغْفِر لِلَانْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِين وَالمُوْمِنِات " (مُحد ١٩) اورمعافى ما تك الشيخة الما الما ثدارم دول اورعورتول كے لئے۔

نیزارشاد باری تعالی ہے

وَ اسْتَغْفِرِ اللّهُ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْماً" (السار:١٠٦) اور بخشش ما تك الله ، بيشك الله بخشف والامهر بالنام -

نيزالله تعالی فرماتے ہیں:

لِسلَدِيْنَ التَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْوِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا وَاَذْوَاجٌ مُسطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهِ ، وَاللهُ بَصِيْرٌ بِبَالْعِبَاد ، الَّذِیْنَ یَقُولُون رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنًا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِبَا بَصِیْرٌ بِبَالْعِبَاد ، الَّذِیْنَ یَقُولُون رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنًا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِبَا وَقِیْنَ وَالقَّانِتِیْنَ وَالصَّادِقِیْنَ وَالقَّانِتِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالمُستَغْفِرِیْنَ بِالْاسْحَارِ " (آل مُران: ١٥-١٥) وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالمُستَغْفِرِیْنَ بِالْاسْحَار " (آل مُران: ١٥-١٥) پر بیزگاروں کے لئے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں ،جن کے پہری گاروں کے لئے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں ،جن کے اور رضامندی اللہ کی ، اور اللہ کی تُوا میں ہیں بندے ، وہ جو کہتے ہیں اور رضامندی اللہ کی ، اور اللہ کی تگاہ ہیں ہیں بندے ، وہ جو کہتے ہیں اور رضامندی اللہ کی ، اور اللہ کی تگاہ ہیں ہیں ،سوبخش دے ہم کوگناہ ہمارے اور بیا ہم کو دوز رخ کے عذاب ہے وہ صر کرنے والے ہیں ، اور حرق کرنے ، اور گناہ ہمارے کے اور گناہ ہمارے کے اور گناہ ہمارے کے مذاب ہے وہ صر کرنے والے ہیں ، اور حرق کرنے ، اور گناہ ہمارے کے اور گناہ ہمارے کے مذاب ہے وہ صر کرنے والے ہیں ، اور حرق کے عذاب ہے وہ صر کرنے والے ہیں ، اور حرق کے خوا ہے کی ہمارے کی کار دور کے کو ایک کی میں ہیں ہو کور کی کی اور گناہ ہمارے کی اور گناہ ہمارے کی مذاب ہے وہ صر کرنے والے ہیں ، اور حرق کی مذاب ہے وہ میں کرنے والے ہیں ، اور حرق کی مذاب ہے وہ کرنے ہوں کی مذاب ہوں کی کوروز کے کوروز کے کوروز کی کوروز کی مذاب ہوں کی کوروز کوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کی کوروز کوروز کی کوروز کو

نیز فرمان باری تعالی ہے:

وَمَـاكَـانَ الـلّـهُ لِيُـعَـلِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . (انتال:٣٣)

وہ اللہ ہر گزیڈاب نہ کرتا ان پر جب کہ تو رہتا ان میں ،اور اللہ ہر گز عذاب نہ کریگاان پر جب تک وہ معانی ما نگتے رہیں گے۔

نیزباری تعالی کافرمان ہے:

وَالْكِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ، فَاسْتَغُفِرُوْا لِلْاَنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّهَ ، وَيُصِرُّوُا عَلَىٰ مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَغْلَمُوْنَ " (آلعران: ١٣٥)

اوروہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں پھے گناہ یا برا کام کریں، اپنے حق میں تویاد کریں اللہ کواور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی ،اور کون ہے گناہ بخشنے والاسوااللہ کے اورا ڑتے نہیں اپنے کئے پراوروہ جانتے ہیں۔

نیزارشادخداوندی ہے:

وَمَنْ يَسْعُمَـلْ سُوْءَ أَوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِوِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا" (التهار:١١٠)

اور جوکوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو پائے اللہ کو بخشنے والامہر بان۔

نیزباری تعالی فرماتے ہیں:

وَأَنِ السَّعَفْفِرُوْ ارَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْ الِلَيْهِ "(بود س) اوربيكه گناه بخشوا واين رب سے پھر رجوع كرواس كى طرف ـ حضرت نوح الطيلي كي بارك مين بتاتي هوئ الله تعالى فرماتي بين

"فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا" (نوح: ١٠)

تو میں نے کہا گناہ بخشوا وَاپنے رب سے بےشک وہ ہے بخشنے والا۔

حضرت بود العَلَيْلا ك بارے مِن خردية بوئ الله تعالى فرماتے بين:

وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْ الَّذِهِ " (مود ۵۲)

اورائے و م گناہ بخشوا واسے رب سے پھرر جوع کرواس کی طرف۔

استغفار کی اور بھی بہت ہی آیات ہیں جومشہور ومعروف ہیں، جن بعض آیتوں کو میں نے ذکر کیا عبیدونذ کیر کے لئے میں کافی ہیں ۔۔۔ اور وہ احادیث جواستعفار کے بارے میں

وار ہوئی ہیں، بے شارونا قابل ہیں،ان کا شارمکن نہیں،البتہ بعض احادیث کی طرف ہم اس جگہ اشاره کردیے ہیں۔

١١٨٧ - صيح مسلم مين صحابي رسول حفرت اغراكمز في عمروى بكرسول الله الله الله

إِنَّهُ لَيُعَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ "

اورمیرے دل ریھی (غفلت کا) پردہ پڑجا تاہے،اور (اس وجہسے)

میں دن میں سوبار توبدواستغفار کرتا ہوں،

لینی دینوی مفروفیات اور اُمت کے مصالح میں مشغول رہنے کی وجہ سے میرے اندر

بھی غفلت پیداہوجاتی ہے،اوراس وجہ سے میں اس قدراستغفار کرتا ہول۔(۱)

۱۱۸۵ - صحیح بخاری میں حضرت ابو ہر پر ہ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ه كوكتيانا:

وَاللَّهِ إِنَّى لَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اكْتُرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّة "(١)

الله كاقتم مين مرروزسر سازياده بارالله سيقوبه واستغفار كرتامون

-IIA

صحح بخارى ميل حفرت شراد بن اول سي عروى مي كرني كريم الله في الله و الله الله الله الله الله و الله

مَنْ قَالَهَا بالنهار مُوقناً بها فمات من يومه قبل ان يمسى فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة " (٢)

''اے اللہ تو ہی میرارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہونے ہی جی پیدا کیا اور میں تیراہی ہندہ ہوں ، جتنا جھے ہوں کا میں تیرے وعدہ اور عہد پر قائم ہوں ، میں اپنے کئے کے شرسے تیری بناہ لیتا ہوں ، مجھ پر جو تیری تعمیں بیں اس کا اقرار کرتا ہوں ، اور اپنے گنا ہوں کا بھی اقرار واعتر اف کرتا ہوں ، اس لئے تو جھے بخش دے کیونکہ تیرے سوااور کوئی گنا ہوں کوئیس بخش سکتا'' ۔۔۔ جس نے پورے یقین کے ساتھ کوئی گنا ہوں کوئیس بخش سکتا'' ۔۔۔ جس نے پورے یقین کے ساتھ دن میں اے کہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہوگئ

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۳۰۷

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲۰۱۲، اس کاذ کریملے نمبر ۲۱۱، پیجی آیا ہے

تو وہ جشوں میں سے ہوگا ، اور جس نے بورے یقین کے ساتھ رات میں اسے کہ لیا ، اور ای شب صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہوگئ تو وہ جنتوں میں سے ہوگا۔

۱۱۸۷ - سنن الی داؤد، تری کی دابن ماجه میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے دہ فر ماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول الله وظیر کا کی سی کی سوبار کہتے ہوئے شار کرتے تھے۔

رَبِّ اغْفِوْ لِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم " (١)

۱۱۸۸ - سنن افی داؤ دواین ماچه میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ لَنِمَ الْإِسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مُخْرَجاً وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مُخْرَجاً وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبْ " (٢)

جس شخص نے کثرت ہے استعفاد کرنے کی پابندی والترام کرلیا، اللہ اس کو ہرتنگی ہے رہائی ،اور ہرغم اندوہ ہے کشاکش فرمادیں گے،اور جہال سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا وہاں سے اسے روزی عطار فرما کیں گے۔

۱۸۹- صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں که رسول اللہ ﷺ نے ارشا وفر مایا :

وَالَّـذِى نَـفُسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُو الدَّهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بقوم يُذْنِبُونَ فَلْيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَيَغْفِرْلَهُمْ" (٣)

<sup>(</sup>۱) ايودا وُ د ۱۵ اتر ندي ۳۸۳۳، اين ماجه ۳۸۱، وقال التر ندي: حديث حسن صحح

<sup>(</sup>٢)سنن الي داوُد ١٥١٥ ما بن ماجه ١٩٨١م، في اسناده جهلة

<sup>(</sup>٣) تتجيم سلم ١٧٥ ٣٤

قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان آگار

ہے اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تمہیں دنیا ہے اٹھالے اور تہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کریں ، اوراللہ ان لوگوں کو پیدا کریں ، اوراللہ ان

کے گناہ معاف کرے۔

ماا - سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین تین مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین تین

باردعا، کرنااورتین تین باراستعفار کرنا پیند تھا۔(۱)

۱۱۹۱ - الوداؤدوتر فدى مين حضرت الويكر صديق كي آزادكرده غلام سے مروى بوه فرمات بين كدرسول الله الله ارشاد فرمايا:

مَا أَصَرُّ مَنِ اسْتَغْفَرَ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيُوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً " (٢)

جس نے توبدواستغفار کیا،وہ گناہ پراڑ انہیں رہا،اگر چہدن میںستر بار

اس ہے گناہ بھراس نے استغفار کا اعادہ ہو۔

۱۱۹۲ - سنن ترندی میں حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظا

كوكهتي سنا:

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد ۱۵۲۳ء اسادحس، اس کاذکر بھی ٹمبر ۱۱۲۳ پر آچکاہے)

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد ١٥٢ ماتر فدى ١٥٥٩، بيرهد يد ضعف ب وقال الترفدي: ليس استاده بالقوى

ٱتَيْتَىنَى بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ ٱتَيْنَى لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَا تَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً" (١)

اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے اولاد آدم بے شک تو جب تک مجھ ہے وعا مانگنارے گا اور مغفرت کی لولگائے رہے گا میں تھے معاف کرتار ہوں گا، تیرے کتنے ہی گناہ کیوں نہوں، اور بالکل پرواہ نہیں کرو نگا، اے اولاد آدم، اگر تیرے گناہ آسان کی بلندی کو پہو پٹے جا ئیں، پھر تو مجھ ہے مغفرت طلب کر بے قیمن تیرے گناہ بخش دو نگا، اے اولاد آدم اگر تو زمین بحر بھی گناہ میرے پاس لیکر آئے، پھر تو میر سے سامنے اس حالت میں پیش ہو کہ تو کسی کومیر اشریک نہ تھراتا ہوتو میں بھی اتناہی مغفرت تیرے لئے ضرور لا و نگا۔

(امام نووی فرماتے ہیں: "عنان "عین کے زبر کے ساتھ ہے بمعنی بادل ،اور بیعنانہ کی جمع اور عن انہ کی طرف نظرا شا جمع اور عن عن سے ماخوذوشتق ہے عن بمعنی سامنے ظاہر ہونا پیش آ نا یعنی آسان کی طرف نظرا شا نے ہے جو ظاہر ہو ، عنان کی نسبت جب آسان کی طرف کی جائے تو اس سے مراد بلندی ہوتا ہے ، گر یعنی آسان کی بلندی "فسو اب الارض" قاف کے زیراور پیش دونوں طرح سے منقول ہے ، گر بیش کے ساتھ ہے صاحب مطالع نے یہی فرکر کیا ہے۔ پیش کے ساتھ ہے صاحب مطالع نے یہی فرکر کیا ہے۔ ساتھ ہے ساتھ ہے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ساتھ اللہ بن براسے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بھے نے ارشاد فرمایا

"طُوْبِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كثيراً" (٢)

<sup>(</sup>١) سنن ترندي ١٠٥ ١٥٥ وقال الترندي : حديث حسن

<sup>(</sup>۲)سنن ابن ماجه ۳۸۱۸

خوش خبری ہے ان لوگوں کے لئے جوابیے نامہ اعمال میں خوب خوب استعفار یا نیں۔

"أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَالْحَى الْقَيُّومُ وَ اتُوبُ

اِلَيْهِ" غُفِرتْ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَ قَد فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. (١)

میں بخشش چاہتا ہوں اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ

ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ( زمین وآسان کو ) قائم رکھنے والا ہے اور اس

کے سامنے تو بہ کرتا ہوں تو اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں ،اگر چہوہ میدان جہاد ہی سے کیوں نہ بھا گا ہو۔

امام حاکم فرماتے ہیں: (المستدرک ارا٥١) بیرحدیث بخاری ومسلم کی شرط پہنچ ہے، ابوداؤ دوتر مذی نے اسے بلال بن بیار بن زیدعن ابیاع جدہ یعنی زید سے روایت کیا ہے، جبکہ

حاکم نے اس کی تخریخ این مسعود سے کی ہے \_\_\_

میں کہتا ہوں: یہ باب وسیع ترہے مگرا خصار ہی افادیت سے قریب ہے، اِس لئے میں

اتنے ہی پراکتفا کرتا ہوں۔

(فصل-) لفظ<sup>د استغف</sup>رالله "كهني كاحكم:

استغفار ہی ہے متعلق ایک عمدہ بات وہ ہے جور بھے بن خثیمٌ سے منقول ہے، وہ فرماتے بیں کہتم میں سے کوئی شخص ''اَسْتَغْفِورُ اللّلٰہَ وَ اتُوْ بُ اِلَیْہ '' (میں اللہ ہے مغفرت طلب کرتا اور توبرکرتا ہوں) نہ کے، کہ مبادا ایسانہ ہوکہ اس کا بیقول جھوٹ اور گناہ ہوجائے، بلکہ "اکسٹھ سے
اغیفر لیٹی و تُبُ عَلَیٌ کے " (اے اللہ تو مجھے بخش وے اور میری توبیقول قرما) استغفار کے لئے
ان کا"اکسٹھ می اغیفر لیٹی و تُبُ عَلیّ" کہنا چھی بات ہے، البتہ "استغفر الله" "کو کروہ قرار
دینے اور اسے جھوٹ سے متصف کرنے پرہم ان سے تفاق نہیں کرسکتے کیونکہ "استغفیر الله"
کامفہوم ہے "ہم اللہ ہے مغفرت طلب کرتے ہیں" اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور ان کے قول
کی تردید کے لئے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی بیان کردہ صدیث کا فی ہے جو پہلے (صدیث نمبر المجادیہ) ذکر کی گئی۔

حضرت فضیل رحمہ اللہ ہے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ گناہ ہے دست کئی کے بغیر
استغفار اور بخش کی جا ہت جھوٹوں کی توبہ ہے ، اور ای طرح کی بات جھڑت را بعہ عدویہ بھریہ
رضی اللہ عنہا ہے بھی منقول ہے کہ ہمار ااستغفار بذات خود بکٹر ت استغفار کا مختاج ہے۔
بعض اعراب (عرب بدؤں) ہے منقول ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہتے تھے کہ
اے اللہ گناہوں پر ڈٹے رہنے کے باوجود ہمار استغفار کا ترک کرنا ہماری عاجزی اور کا بلی ہے
ایس کی عفوو درگذر کی وسعت کے علم کے باوجود استغفار کا ترک کرنا ہماری عاجزی اور کا بلی ہے
اے وہ ذات کہ جب وعدہ کرے تو پورا کرے ، اور جب وارنگ دے تو عفوو درگذر فرمائے ،
میرے جرم عظیم کوایئ عفوق کے اندر داخل فرماذے ، اور جب وارنگ دے تو عفوو درگذر فرمائے ،
میرے جرم عظیم کوایئ عفوق کے اندر داخل فرماذے ، اور جب وارنگ دے والوں سے زیادہ رقم

#### (باب-۱)

صبح سے دات تک بورے دن خاموش رہنے کی مما نعت:

۱۱۹۵ - سنن ابی داؤویس بسند حسن حضرت علی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول

الله في ربان تي يكمات محفوظ كے بين:

لَّ لَا يُتُمَّ بَعْدَ الْإِحْتِكَامِ وَلَا صُمَاتَ يومِ إلى ليلةٍ . (أ).

المراقع كے بعد يتيمي نہيں ،اور پورے دن رات تک خاموثی جائز نہيں۔

أمام خطابی این كماب "معالم اسنن" كاندراس مديث في تفيير مين فرمات بين عهد ا جا المیت کے لوگوں کی ایک عبادت خاموشی کا روزہ تھا ،ان میں ہے کوئی رات دن کا اعتکاف کرتا اورائ میں وہ بالکل خاموش رہتا زبان ہے کھنیں بولتا، چنانچے اسلام میں اس کی ممانعت کردی گی اور خیری باتیں کرنے کا حکم دیا گیا۔(۲)

۱۱۹۱۰ - منتج بخاری میں حضرت قیس بن الی حازم رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ قرماتے ہیں کہ حضرت ابو بكرصديق فبيله المس كى ايك عورت كے پاس تشريف لے كئے جن كا نام زينب تها، انہیں دیکھا کہ وہ کچھنیں بول رہی بتو آپ نے دریافت کیا کہ اے کیا ہو گیا ہے کہ بی کھ بولتی ہی نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے چپ رہنے کی نیت کردگی ہے (چپ کا روزہ رکھ رکھا ہے) توحضرت ابوبكراف اسعورت سے كما بات كرد كول كداس طرح كى نيت كر كے خاموش رہنا علال نہیں ، بیز مانہ جاہلیت کاعمل ہے تو وہ بولنے لگی۔ (٣)

## (قصل-) وه احاديث جومدار اسلام بين:

بدوہ آخری بات ہے جے اس کتاب میں بیان کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا، اب میرا ارادہ ہے کہ بعض ان احادیث کو بھی اس کتاب میں شامل کرلوں جس سے اس کتاب کے محاس

<sup>(</sup>١) سنن الي واؤو ٢٨٤٥ ماس كى سند ضعيف ب، محر شوابد كوجر س مدسن ب

<sup>(</sup>٢) ويكصين معالم السنن للطاني الراوم

<sup>(</sup>۳) محج بخاری۳۸۳۳

میں انشار اللہ چارچا ندلگ جائےگا، یہ وہ احادیث ہیں جن پر دین اسلاکا مداروا ساس ہے۔۔اس ہے متعلق علمار کا حد درجہ اختلاف ہے ( کہ وہ کون کنبی اجادیث میں جھے میرار اسلام قرار دیا جاسکتا م میں نے ان میں ہے جن احادیث کا انتخاب کیا ہے، اس کی تعداد میں ہے ۔ ١١٩٥ - ميلي مديث: حفرت عربي النطاب في مروي في أواني ما الأعظمال بالنيات والى حديث بجس كا ذكر شروع كمات من (حديث نبرايل) آچكا ب (ن)

١١٩٨ - دوسرى حديث حفرت عائشة صديقة عمروى عدوة راقي بين كرسول الله المجالية المواجعة المورسة بهاكيان فيكري وكالودا

نے ارشادفر مایا:

مَنْ أَخُلَاثُ الْمِنْ أَمْرِنَا هَلَا أَمَالَيْنَ لَيْنَا مُعَلِّمُ فَهُوْ رَكَّ الْآرُالُ الْمَالِ جن في مالو على الله وين ين كول اليق في الت بيدا كي جواس ميل مبين (جواس كامناني عم) لوده مردودونا قابل قبول محدود الما

1199 - تیسری مدین ! حفرت نمان بن بشرك مروى عدوة فرمات بال كه من ف رسول الشريك المنظومية المنظومة المنظومة

> الله التحلال بين والالحرام بين وبيتهما أمور مُشْتِبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَّنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ السُّبُهَاتِ ل المنافر السُعُلُوا لِيدِينِهِ وَعِرْضِهُ ﴿ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّهُهَاتِ وَقَعَ فِي السُّهُمَاتِ

الحَرَام ، كَالرَّاعِي يَرْعَنَي خُوْلَ الِحَمَى لِيُؤْشِكُ أَنْ يُرْتَعُ اللَّهِ الْمُ فِيْهِي ۚ إَلَا ۚ وَإِنَّ لَكُولٌ مَلِكِ حَمَّى ۚ وَأَلَّا وَإِنْ حَمَى ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ

Chip Stall Serior

<sup>(</sup>۱) سی بخاری ۵، بروالوی مسلم، ۷-۱۹، فی امارة)

<sup>(</sup>۲) بخاری ۱۲۹۷ مسلم ۱۷۱۸

مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ ، إِذَا صَلَّحت صَلْحَ الْجَسَدِ مُضْغَةٌ ، إِذَا صَلَّحت صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِي الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ "()

ب شک حلال واشح ہے، اور بیٹک حرام واشح ہے ( یعنی جس کی صلت و حرمت پر کتاب وسنت یا اجماع امت کی تصریح و تصیف موجودہ ہے)
اور ان دونوں کے درمیان بہت ہے مشتبہ امور ہیں جس کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ، تو جو مشتبہ امور سے بچا گویاس نے اپ دین اور اپنی آبرو بچائی ، اور جوان مشتبہ امور میں پڑ گیا تو وہ یقینا حرام میں پڑا، جس طرح کی ، اور جوان مشتبہ امور میں پڑ گیا تو وہ یقینا حرام میں پڑا، جس طرح کہ چرواہا جب باڑھ پر جانور چرا تا ہے تو اندیشہ ہوتا کہ وہ اس میں منہ ماریکا ، یا در کھو کہ جربا دشاہ کا ایک محفوظ دائرہ و زون ہوتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کا محفوظ و منوع کردہ دائرہ اس کے حرمات ہیں ، اور یا در کھو کہ جم کے اندرایک لو تھڑا ہے ، اگروہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر اس میں بگاڑ بیدا ہوجائے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر اس میں بگاڑ بیدا ہوجائے تو سارا جسم ٹھیک ہے اور اگر اتا ہے ، اور آگاہ ہوجاؤ کہ وہ ان قال ہے ۔

١٢٠٠ - چوهی حدیث : حضرت عبداللد بن مسعود سے مردی ہو و فرماتے ہیں کدرسول

صادق مصدوق ﷺ نے ہم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا

إِنَّ اَحَدَّكُمْ يُسَخَّمَعُ خَعِلْقُهُ فِي بَطَنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمَانُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثلَ ذلكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ قُلِكَ، شُمْ يُرُسُلُ الْمَلَكُ فَينْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُوْمَرُبِارَبِعُ كَلِمَ الرُّوْحَ، وَيُوْمَرُبِارَبِعُ كَلِمَ الْهِ الرُّوْحَ، وَشَقِيًّ اَمُ سَعِيدٌ كَلِم الدِّي الدِّي الْمَلْ الْمَلْ الْمَدْ وَاجْدَاعُ وَعَمَلِه، وَشَقِيًّ اَمُ سَعِيدٌ فَهُ واللَّذِي يَوْ إِنْ الْمَدْ وَاجْدَاعُ مَلْ لَيْعُمَلُ بِعَمْلِ الْهُلِ الْجَنَّةِ حَتْى مَا يَكُونُ بِينَهُ اللَّهُ وَراعٌ فَيسْسِقَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اللَّهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ النَّارِ فِيدُخُلُهَا وَإِنَّ احَدَّكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْهُلِ النَّارِ فِيدُخُلُهَا وَإِنَّ احَدَّكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمُلِ النَّارِ فَيدُخُلُهَا وَإِنَّ احَدَّكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْمُلَا الْجَنَّةِ وَ بَيْنَهَا اللَّاذَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمل اللَّهُ الْجَنَّةِ وَ بَيْنَهَا اللَّاذَرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمل اللَّهُ الْجَنَّةِ فَيَدُخُلُهَا " (ا)

تم میں سے ہرکسی کے خلیقی مادہ کو بطن مادر میں محفوظ رکھا جاتا ہے چالیس دنوں تک نطفہ (منی) بھروہ علقہ (خون کالوقیرا) ہوتا ہے اس طرح (چالیس دنوں تک) بھرمضغہ (گوشت کالوقیرا) ہوتا ہے اس طرح (چالیس دنوں تک) بھرمضغہ (گوشت کا توقیرا) ہوتا ہے اس مرح (چالیس دنوں تک) بھر فرشتے کو جیجا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر روح بھونکی ہے، اور اس فرشتے کو چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، روزی، موت اور عل کے کھنے کا اور رہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یابد بخت

اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں تم میں سے کوئی جنتیوں والاعمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گرکا فاصلہ ہی رہ جاتا ہے کہ لکھا ہوا اس پر سبقت لے جاتا ہے، پھروہ جہنمیوں والا ایساعمل کر بیٹھتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوجا تا ہے اور تم میں سے کوئی جہنمیوں والاعمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گرکا فاصلہ ہی رہ جاتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گرکا فاصلہ ہی رہ جاتا ہے کہ

<sup>(</sup>۱) بخاری ۱۸ ۲۰۱۰ مسلم ۲۲۲۳

اس کی بی تقدیر اور لکھا ہوا سبقت لے جاتا اور وہ جنتیوں والا ایساعمل کر لیتا ہے۔ کر لیتا ہے۔

"ذَعْ مَايُرِيْبُكَ إِلَى مَالَا يُرِيْبُكَ"

جوشہیں شک وشبہ میں ڈالتا ہے اسے چھوڑ کر جوشکوک میں مبتلانہ کرتا ہو استاختیار کر۔

( یعنی جس کی حلت مشکوک ہوا ہے ترک کر دواور اس کواختیار کر و جوغیر مشکوک ہو

١٢٠٢ - چھٹی حدیث: حضرت ابو ہریہ ہے مروی ہو وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ

ارشادفرمایا :

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَايَعْنِيْهِ" ()

کسی بھی مخص کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے اس کا لا یعنی باتوں کوترک کردینا۔

تم میں سے کوئی مؤمن کا مل نہیں ہوسکتا یہاں تک کروہ اپنے (مؤمن) بھائی کے لئے بھی وہی پند کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) سنن ترفری کا ۲۳۱، این ماجد ۳۹۷ مدیث

<sup>(</sup>۲) بخاری ۱۳ مسلم ۲۵

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ طَيَّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ الْمَرْشَلِيْنَ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَلَيْم " (المؤمنون: ١٥) وَقَالَ تَعَالَىٰ : يَا أَيُّهَا اللَّهِ فِي آمَنُوا كُلُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُم (القره: ١٧٢) ثُمَّ ذَكَرَالرَّجُلَ يُطِيلُ مَنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُم (القره: ١٧٢) ثُمَّ ذَكَرَالرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَوَ الشَّعَتَ اغْبَرَيَهُ مَا لَكُم اللَّهُ مَرَامٌ وَعَدِّى بِالْحَرَامِ فَأَنَى السَّعَاءِ يَارَبٌ يَارَبٌ يَارَبُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَعَدِّى بِالْحَرَامِ فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِللَّكِ " ()

بیک اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور وہ حلال و پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے،
اور بیک اللہ ف ایمان والوں کو ہی تھم دیا ہے جو پیغیروں کو دیا ہے،
اللہ تعالی ف فر مایا ہے یک ایکھ السوس کو کی کے کو ایمن المطلب ات
و اغم کو اور اللہ تعالی بیما تعم کو ن لیعن اے رسولو کھا و سخری چیز
یں ،اور کا م کر و بھلا جو تم کرتے ہو میں جا نتا ہوں ،اور اللہ تعالی فر ماتے
ہیں ،اور کا م کر و بھلا جو تم کرتے ہو میں جا روزی دی ہم نے تم کو ، پھر
ہیں : اے ایمان والو کھا و پاکیزہ چیزیں جوروزی دی ہم نے تم کو ، پھر
آپ کے ناس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر پر ہے ، پراگندہ اور گرو
آلود ہے ، پھر اینا ہاتھ آسان کی طرف پھیلا تا ہوا بلند کر تا ہے (اور و غار

کرتے ہوئے کہتاہے)ا بے میرے رب اے میرے یا انہار، حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا بینا حرام اور اس کی غذا حرام ہے تو بھر کیونکر اس کی دعار قبول کی جاسکتی ہے۔

۱۴۰۵ - نوس حدیث : موطاامام ما لک میں مرسل اور دارقطنی وغیرہ میں مصل مردی ہے کہ آپ گئے ۔ (۱) آپ گئے ۔ (۱) آپ گئے ۔ (۱) آپ گئے ۔ (۱) شخصان یہو نچائے۔ (۱) نوش نوٹ در اوٹ نے متعدد طرق سے اسے حضرت عائشہ عبداللہ عباس ، الوشعید خدری ، و الوجریرہ رضی اللہ عنین سے روایت کیا ، جہور اہل علم نے اسے تبول کرتے ہوئے اس سے استدلال کیا ہے۔

١٢٠١ - وسوي حديث : حفرت تميم داري مروى بكريم الله في ارشاد فرمايا المدّين النّيون النّيون النّيون النّيون النّيون النّيون النّيون النّيون وعَامَّتِهم "(٢)

دین قیمت کا نام ہے ( یعنی قیمت دین اسلام کی بنیادواساں ہے ) ہم نے عرض کیا، کس کے لئے ؟ تو آپ شے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب،اللہ کے رسول،ائم مسلمین،اورعام مسلمانوں کے لئے۔

نوف : الله كساته هيحت بيب كماس برايمان لا ياجائه السك ساته كس كوشريك نه مخمرايا جائد ، السك ساته هي كماس برايمان لا ياجائه و اورمنزل من الله موت كا ا

<sup>(</sup>١) مؤطاامام ما لك ١ ر٢٥ ٤ يسنن دارقطني ٢ ر٢٢٤ ، حديث حسن

<sup>(</sup>٢) ميح مسلم ٥٥ أ

آپی تفدیق کرے، اور جوشر بعت آپ کی نے لایا ہے اس پر ایمان لائے ، ایکم مسلمین کے ساتھ میہ کہ کا تھا ہے۔ اور عام ساتھ میہ ہے کہ حق میں ان کی معاونت کرے، اور حق میں ان کی ابتاع واطاعت کرے اور عام مسلمانوں کے ساتھ میہ ہے کہ دین ووٹیا کی جملائی کے لئے آئیس وعظ وقعیحت کرے، آئیس اچھائی کا حکم دے اور پر ائیوں ہے دو کے۔

١٢٠٧ - كيار بوي حديث: حضرت الوجرية عمروى عبدكمانبول في في كريم الله

كتبخيسنا:

مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَا خُتَنِبُوهُ ، وَمَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُومِنْهُ مَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتُومِنْهُ مَا اَسْتَ طَعْتُمُ فَالِّمُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرُهُ مَسَائِلِهِمْ ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى ٱلْبِيَائِهِمْ " (۱)

جس چیز ہے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جانا اور جس چیز کا عظم دیا ہے اسے حتی الامکان بجالاؤ کیونکہ تم سے پہلے والوں کو ان کی طرف سے انبیار پرسوالات کے بوچھار کرنے آور ان کا اپنے انبیار سے انبیار کیا ہے۔

۱۲۰۸ - بارہویں جدیث: حضرت مہل بن سعد ہے مردی ہو ہ فرماتے ہیں کہ ایک محض نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا اے اللہ کے رسول: جھے آپ کسی ایسے مل کی نشاندھی فرمادیں کہ اگر میں وہ عمل کرلوں تو اللہ جھے جا ہے لگیس اورلوگ جھے ہے جبت کرنے لگیس تو آپ ﷺ نے فرمانا:

إِزْهَدُفِي الدُّنِيَايُحِبُّكَ اللَّهُ وَ إِزْهَدُ فِيْمَاعِنْدَ النَّاسِ يَحِبُّكَ النَّاسُ"

<sup>(</sup>۱) بخاری۷۸۸، مسلم ۱۳۳۷

دنیاہے بے زغبت ہوجا اللہ بچھے چاہنے لگیں گے ،اورلوگوں کے پاس جو پچھ ہے اس سے بے رغبت ہوجالوگ جھے ہے مجبت کرنے لگیں گے۔(۱)

۱۲۰۹ - جیرهوی صدیت: حفرت عبدالله بن مستود سعردی مود مات بین کهرسول الله

لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاِنِّى رَسُولُ اللهِ اِللهِ اللهُ وَالنَّفُسِ بِالنَّفْسِ ، الله وَ النَّفُس بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ للجَمَاعَةِ " (٢)

کی ایسے خص کا خون جو (کلم شہادت پڑھتا ہواور) گواہی دیتا ہوکہ
اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کارسول ہوں حلال نہیں ،گر
صرف تین چیزوں میں سے کی ایک کی وجہ سے شادی شدہ زنا کار،
جان کے بدلے جان ، اور مسلمانوں کی جماعت ملت اسلامیہ سے
الگ ہوکردین کوچھوڑ دینے والا مرتد۔

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۱۹۰۲، حدیث حسن (۲) بخاری ۲۸۷۸، مسلم ۱۹۷۷

<sup>(</sup>۳) بخاری ۲۵، مسلم۲۲

جھے محم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں تا آ ککہ وہ گوائی دینے

لگیس کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اور بیر کہ مخد اللہ کے رسول بیں ، اور

نماز قائم کریں ، زکوۃ اواکریں ، اگرانہوں نے ایسا کرلیا تو انہوں نے

اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کرلیا ، سوائے حق اسلام کے نقاضوں

کے ، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ہردہے۔

نوت: کلمشهاوت اور نماز ، روزه ، ودیگر فرائض کی اوائیگی کے بعدوه دین اسلام میں داخل ہو کر بھائی بھائی بن جائیں گے ، ان کی جان و مال مسلمانوں کے جملہ ہے محفوظ رہیگی ، کوئی مسلمان ان پر جملہ آور نہیں ہوگا ، البتہ اسلامی حدود اس پر جاری ہونے ، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی سرز اشریعت اسلامی میں قبل ہے تو اس کی وجہ ہے آئییں قبل کیا جائیگا ، مثلاً شادی کے بعد زنا کاری ، یا ایمان لانے کے بعد ارتد او ، یا کسی مسلمان کو جان ہو جھ کوئل کرنا۔

ان کا حساب الله پرہے کامفہوم یہے کہ شریعت کے احکام کا نفاذ اور اس کا اجرار ظاہر کے مطابق ہوگا، البتہ باطن کے راز اور بھید کاعلم اللہ کے باس ہے، اگر اس کا باطن ظاہر کے خلاف ہے تو دنیا میں ظاہر پر فیصلہ کیا جائے گا، مگر آخرت میں اس کا حساب و کتاب اس کے باطن کے مطابق ہوگا، جس کاعلم اللہ کو بخو بی ہے۔

۱۲۱۱ - پی**ندر ہویں حدیث:** حضرت ابن عمرے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ ﷺنے ارشاو فرمایا:

بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ اَنْ لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهَ وَالَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ ، وَاقَام الصَّلَاةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ وَصَوْم رَمْضَانَ "()

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری۸ صحیح مسلم ۱۲

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئ ہے، اس بات کی گواہی وینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور محمل اللہ کے رسول بیں ، اور نماز قائم کرنا، رکا قادا کرنا، جج کرنا اور مضان کاروز ورکھنا۔

لَوْيُعطَىٰ النَّاسُ بِدَعُواهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ اَمُوالَ قَوْمِ وَدِمَانَهُمْ الْكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِىٰ وَاليَمِيْنَ عَلَى مَنِ اَنْكُرَ "()

اگرلوگول کوان کے دعووں کے مطابق دے دیا جائے (لیعنی محض دعوی ہی من کر فیصلہ کر دیا جائے ) تو لوگ تو م کے مال واسباب اور جان و خون کا دعوی کر بیٹی سر مرحدی پر شوت (پیش کر نالازم) ہے اور منکر (مدی علیہ) پر شم ہے (اگر مدی شوت پیش نہ کر سکے تو مدی علیہ ہے شم لیکر فیصلہ کیا جائے گا)

تم نیکی اور برائی (گناہ) کے بارے میں دریافت کرنے آئے ہو؟ واسے نے جواب دیا: بی بال تو آپ کی نے فرمایا: اپنے دل سے اور جواب دیا: بی بال تو آپ کی اور جواب برائی وہ ہے بوچھو، نیکی وہ ہے جورل میں کھنگے اور سینے میں خلجان پیدا کرنے خواہ ایک آدی یا کئی لوگ جودل میں کھنگے اور سینے میں خلجان پیدا کرنے خواہ ایک آدی یا کئی لوگ

شهبين فتو كل دين اور جواز بتا كين-

البِرُّ حَسْنُ الْخُلْقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهْتَ

أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ: ()

نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی (گناہ) وہ ہے جودل میں کھنگے اور تہمیں نا گوار ہو کہ لوگ اسے جان جائیں۔

آب شي نارشادفرمايا:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْئِي فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَآخِسِنُوا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْئِي فَإِذَا قَتَلَتُمْ فَآخُسِنُوا اللَّهِ عَمَّةً وَلَيْحِدٌ اَحَدُكُمْ شَفُرَتَهُ

وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ" (٢)

بینک الله تعالی نے ہر چیز میں حسن سلوک اور بہتری کولازم کیا ہے، اس لئے اگر تم قتل کرو (قصاص وغیرہ میں ) تو اچھی طرح نے آل کرواورا گر

<sup>(</sup>۱)مسلم ۲۵۵۳

<sup>(</sup>۲)مسلم 1900

(جانوروغیرہ) ذیج وقربانی کروتو بہتر طریقہ پر کرو،اور تہہیں چاہئے کہ چھری تیز کرلواور ذیج کئے جانے والے جانور کوراحت پہونچاؤ۔

١٢١٢ - انيسوي صديث : حضرت أبو جرية عمروى م كدرول الله الله الشادة مايا :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اوْلِيَصْمُتُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَةً ، وَمَنْ

كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ صَيْفَةً " (١)

جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ خیرو نیکی کی بات کرے یا خاموش رہے اور جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان

رکھتا ہواہے چاہئے کہ اپنے پڑوی کی عزت کرے ، اور جواللہ اور آخہ میں کا در باراں کتا ہے۔ اور جواللہ اور

آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا ہے چاہئے کہ مہمان کی تعظیم کرے۔

آپ"لا تغضب عضمت كروكوباربارد برات رب-(١)

١٢١٨ - اكيسوس حديث : حفرت الوثغلب حشي عمروى ب كدرسول الله الله الله

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِّيِّعُوهَا ، وَحَدَّ

حُدُوداً فَلَا تَغْتَدُوْهَا ، وَحَرَّمَ اَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءٍ وَحُمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَان فَلَا تَبْحَثُوعَنْهَا . (٣)

(۱) بخاری ۲۰۱۸ مسلم ۲۷

<sup>(</sup>ד) אלטאווד (ד) אלטאווד

<sup>(</sup>۳) سنن دارقطنی ۴ ۱۸ ۱۸ واسناده حسن

بیشک اللہ تعالی نے پھو فرائض مقرر کئے ہیں تو انہیں ضائع مت کرو،
اور پچھ حدود متعین کئے ہیں تو اس سے تجاوز مت کرو، اور پچھ چیزوں کو
حرام قرار دیا ہے تو اس کی بے حرمتی مت کرو (لیمنی اس کا ارتکاب مت
کرو) اور تم پر رحمت وشفقت کرتے ہوئے نہ کہ بھول کر پچھ چیزوں
سے سکوت اختیار کیا ہے، البدا اس کے پیچھے مت پڑو (اس کے کھوج
میں نہ لگو)

۱۲۱۹ - بائیسوی حدیث: حضرت معالی مروی ب، وه فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایساعمل بتا ئیں جو مجھے جنت میں داخل کردے اور جہنم سے دور کردے تو آپ سے نے فرمایا:

لَقُدُ سَالُتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرُ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَا لُصَّلَاةً وَتُوتِى عَلَيْهِ مَا لُصَّلَاةً وَتُوتِى عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَيْاءُ وتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوتِى الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُ البيتَ، ثُمَّ قَالَ: الْااَدُلُكَ عَلَى الْوَابِ الْحَيْرِ الصومُ جُنَّةٌ وَالصَدَقَةٌ تُطْفِى الْحَطِيئَةَ عَلَى الْمَعْفِى الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِى الْحَطِيئَةَ وَالصَدَقَة تُطْفِى الْحَطِيئَة كَمَا يُطْفِى الْحَطِيئَة الرَّحِلِ فِى جَوْفِ الليلِ ، ثُمَّ كَمَا يُطْفِى الْمَعْفِد وَ الليلِ ، ثُمَّ تَعَلَى الْمَعْفِى الْحَلِيمَةُ مَنْ المَسْطَاحِع حَتَّى المَعْفَى الْحَلِيمَةُ وَعَمُودُهُ وَوَلَوْ اللّهِ قَالَ : اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ : رَاسُ الْامْرِكُلِهِ مَعْنُودُهُ الصِلاةُ وَذُرُوةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ، ثُمَّ اللهُ اللهِ قَالَ : رَاسُ الْامْرِ الإَسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصِلاةُ وذُرُوةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ، ثُمَّ اللهُ اللهِ قَالَ : رَاسُ الْامْرِ الإَسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصِلاةُ وذُرُوةُ سَنَامِهِ الْجَهَادُ، ثُمَّ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الله ، وَإِنَّالُهُ وَاحَدُونَ بِهَانَتَكُلُمُ بِهِ ؟ فَقَال : ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ وَهَلُ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اَوْعَلَى مَنَاحِرَهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ ؟ (١)

تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ، اور اللہ تعالی جس پر آسان کردے اس کے لئے بہت آسان ہے بتم اللہ کی عبادت اس طرح كروكماس كے ساتھ كى كوشرىك نەھېراؤ، نماز قائم كرو، زكوة ادا كرو، رمضان كاروزه ركو، حج بيت الله كرو، پجرآب في فرمايا: كيايس متہیں خیر کے ابواب کی رہنمائی نہ کردوں؟ روزہ ڈھال ہے ، اور صدقہ گناہوں کو ای طرح مٹادیتا ہے جس طرح یانی آگ کو بجھا دیتا ہادرانسان کا اخیر شب میں نماز پر صناء پھر آپ نے اس آیت کی الاوت كاتنجا في جُنُوبِهِمْ عَنِ المَصَاجِع ت يَعْمَلُون تک "(جدار بتی بین ان کی کروٹین اینے سونے کی جگہ ہے، پکارتے بین این رب کوڈرے اور لا کچ سے ، اور مارا دیا ہوا کھ خرج کرتے ہیں اسوكى جى كومعلوم ہيں جو چھيار كھا ہے،ان كے واسطے الكھوں كى منتذك، بدلدان كاجوده كرتے تھے) چرآپ نے فرمایا: كيامين تنہيں ان تمام باتوں کی بنیاد اس کا ستون اور اس کی چوٹی کی بلندی کے بارے میں نہ بتادوں؟ میں نے عرض کیا بیٹک ضرور ، اے اللہ کے رسول ، تو آپ نے فرمایا: بنیادی چیز اسلام ہے ، اوراس کا ستون تماز ہے،اوراس کی چوٹی کی بلندی جہاد ہے، پھر فر مایا: کیاان سھوں کا

<sup>(</sup>۱) سنن ترندي ۲۱۱۲ ، وقال الترندي حديث حسن صحيح

سر ما یہ اور اصل مقصود کی بات نہ بتا دوں؟ میں نے کہا بیشک ضرورا اے
اللہ کے رسول، تو آپ نے رُبان کو پکڑا اور قرمایا اسے قابو میں رکھون میں
نے عرض کیا ، اے اللہ کے نبی ہم جو با تیں کرتے ہیں کیا اس پر بھی
ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ کی نے فرمایا ، تیری ماں تجھے کھوئے کیا
لوگوں کو جہنم میں او ندھے منہ یا یہ کہا کہ ناک کے بل زبان کی کھیتی کے
علاوہ بھی کوئی چیز ڈالے گی؟

١٢٢٠ - ميكوي عديث في حضرت ابوذر اور حضرت معاذر ص الله عنها عمروى يهك

رسول الله الله عَنْ مَا يَا الله عَنْ مُواكُنْتَ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَحَالِقِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَحَالِقِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَحَالِقِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ الْمُحَسَنَةَ وَاللَّهِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ وَاللَّهِ السَّيْعَةِ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ السَّيْعَةِ الْحَسَنَةَ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ وَاللَّهِ اللَّهِ السَّلِيَّةِ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ الْحَسَنَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْحَالِقُ اللَّهُ الْعَلَالِي الللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِ الللْمُ الْعُلِقُ الْمُعِلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِ الللْمُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعَلِّقُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُ

جہاں کہیں بھی ہواللہ ہے ڈرتے رہواور برائی کے پیچے نیکی کرو، یہ نیکی اس برائی کومٹادی اور حسن اخلاق سے لوگوں سے ملو۔

ا۱۲۲۱ - چوبليبوي جديث : حفرت عرباض بن سارية في مروى بوه فرمات بين كه رسول الله الله في في مدورج بليغ وعظ ونفيحت فرمايا جن بهارت ول خوف سودال كنه اوراً تكهين مهم بوكنين، بم في عرض كيا، الله كرسول بيقو رخصت بوف والول جيسي نفيحت به اس لئة آپ بهين بحد بدايات ووصيت فرماوين، تو آپ في في فرمايا :

او مين كم يعَقُوى الله، وَالسَّمْعِ وَالطَاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرُ عَلَيْكُمْ فَسَيْرَى الْحِيلَافًا كَلِيْراً الله عَلَيْكُمْ فَسَيْرَى الْحِيلَافًا كَلِيْراً الله عَلَيْكُمْ فَسَيْرَى الْحِيلَافًا كَلِيْراً الله عَلْدُ وَالسَّمْعِ وَالطَاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الله عَلْدَ عَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَى الْحِيلَافًا كَلِيْراً الله عَلَيْدًا الله عَلَيْداً الله عَلَيْداً الله والله والسَّمْع والطَاعَة والله المُعَلِيدًا الله والله والسَّمْع والطَاعَة والله المُعَلِيدًا الله والله والله والله والسَّمْع والطَاعَة والله وال

<sup>(</sup>٢) سنن رزندي ١٩٨٧ء وقال الترندي حديث حسن بعض معملت خول ميل حسن محيح يم

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْحُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهْديين ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْامُورِ فَإِنَّ كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْامُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً. (١)

میں تہمیں وصیت کرتا ہوں اللہ ہے ڈرتے رہنے کا اور سم وطاعت کا اگر چہتمہارے او پر کوئی حبثی غلام ہی کیوں نہ حاکم ہوجائے ، کیونکہ تم میں سے جوزندہ رہے گا (بعد کے زمانہ میں ) وہ حد درجہ اختلافات دیکھے گا ، تو تمہارے او پر لازم ہے میری اور میرے ہدایت یا فتہ خلفان راشدین کی سنت تم اسے تمام لو اور خوب مضوطی سے پیڑلو اور خبر دار کہ دین میں کسی نئی پیدا کر دہ بات میں پرو دیونکہ دین میں (خلاف شرع) ہرنئی پیدا کر دہ بات بدعت ہے ، اور ہر بدعت گراہی ہے۔

۱۲۲۲ - پیپیوی حدیث: اصحاب بدریین میں سے حضرت ابد مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

إِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْاولَٰى" إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَاشِئْت" (٢)

سابقه نبوتوں کے کلام میں سے جے لوگوں نے پایا ہے، ریکلام ہے "اگر

شرم وحيانبين توجوجا موكرو"

<sup>(</sup>۱) سنن الې دواؤ د: په ۲۶۱ بمنن ترند ي ۲۷۷ ۴ وقال الترندي: حديث حسن صحح

<sup>(</sup>۲) شیح بخاری ۲۸ ۵۷

اَرَايْتَ ، إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَاَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَهُ الْإِدْعَلَى ذَلِكَ شَيْئًا اَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ "()

آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں فرض نماز پڑھتارہوں، رمضان کاروزہ رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کوجرام جانوں، اور اس سے زیادہ کھنہ کروں تو کیا میں جنت میں وافل ہوجاؤں گا، تو آپ شے نے جواب

-047

۱۲۲۳ - ستائیسویں حدیث: حضرت سفیان بن عبد الله التفکی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرف کیا اس اللہ کے رسول آپ اسلام کے بارے میں کوئی الی بات مجھے بتا کیں کہ آپ کے علاوہ کی اور سے جھے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو آپ کے خرمایا:

قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ " (٢)

آمنت بالله (ميس فالشريرايمان لايا) كمواوراس يرجير مو

علاد فروائے ہیں کہ بیر حدیث آپ گائے جامع کلمات اور ہم گرتجیرات میں سے ایک ہواری تعالی فروائے ہیں:
ایک ہوادریہ باری تعالیٰ کے اس کلام کے مطابق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فروائے ہیں:
اِنَّ اللّٰهِ يُن قَالُو رَبُّنَا اللّٰه ثُمَّ اسْتَقَامُوا ، فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ

(الاحقاف:١٣)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٥ سوال كرنے والے صحافی نعمان بن قو قل شقے )

<sup>(</sup>٢) صحيم ملم ٣٨ مسلم كل روايت كالفاظ مين قل امنت بالله فاستقم"

بے شک جنہوں نے کہا،رب ہمارااللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے تو نہ در ہے ان پراور نہ وہ عملین ہو تگے۔

جہورعلار کی رائے ہے کہ اس آیت قرآنی اور اس حدیث کامفہوم ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت وفر ما نیر داری کا التر ام کرے۔

۱۲۲۷ - انتیبویں حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم ﷺ کے بیچھے تھا ، تو آپﷺ نے فرمایا:

يَسا عُلَامُ إِنِّسَى اعَلَّمُكَ كَلِمَسَاتِ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحِدُهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلَتَ فَاسَالِ يَحْفَظُكَ ، إِذَا سَأَلَتَ فَاسَالِ اللَّهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَسَاسَتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمُ أَنَّ الْاَمَّةَ لَلْهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَسَاسُتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمُ أَنَّ الْاَمَّةَ لَوْ إِجْتَمَعَتْ عَلَى آن يَنْفَعُوكَ بِشَفْي لَمْ بَنْفَعُوكَ الله الله عَلَى آن الْاَمِشَيْ عَدْ كَتَبَهُ الله عَلَى آن يَضُرُوكَ الله الله عَلَى آن يَضُرُوكَ الله الله عَلَيْكَ يَضُرُوكَ الله الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتُ الْصُحُفُ "()

اے لڑے میں تہیں چند کلمات کی تعلیم وے رہا ہوں ، تو اللہ کویا دکر اللہ کھنے یادر کھے گا، تو اللہ کویا دکرا ہے سال کے بیائے گا ، اگر تجھے سوال کر ماگئے مدد مانگنا ہے تو اللہ ہی کر مائے قرور فانگنا ہے تو اللہ ہی

<sup>(</sup>۱)سنن ترندی ۵۱۷ وقال حدیث حسن صحیح

ے رد ما تک اور جان کے کہ ساری قوم اگر تمہیں کچی نفع ہو نجانے

کے لئے بیجا ہوجائے تو اس کے سوادہ کچی نفع نہیں بہو نجاستی جے اللہ

نے تیرے لئے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری قوم تمہیں کچھ نفصان

پہو نچانے کے لئے بیجا ہوجائے تو اس کے سوا پچھ نفصان نہیں پہو نچا

می جے اللہ نے تیری لئے لکھ دیا ہے قلم اٹھالیا گیا ، اور صحیف خشک

ہو بیکے ہیں، (لیمی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ اٹل ہے، کی کے

ویا ہے یانہ جا ہے ۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگئی)۔

ترندی کے علاوہ کی رواتیوں میں سیاضا فہ بھی ہے

إِحْفَظِ اللّهَ تَجِدُهُ أَمَامَكَ ، وَتَعَرَّفَ اللّهِ فِي الرَّيَحَاءِ يَعُرِفُكَ فِسَى السَّلَةِ وَاعْلَمُ أَنَّ مَسَاءُ حُطَأَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا اَصَّابَكَ لَمْ يَكُنُ لِيُحْطَئِكَ – وفي آحره – وَاعْلَمُ أَنَّ، الشَّصْوَ مَعَ الصَبَرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسُرِيُسُوا "()

تو اللہ کو یا درکھا ہے اپنے سامنے پائے گا، کشاکش میں اللہ کے پاک اپنی بیجان بتا بخی ونگی میں وہ تہمیں بیجانیگا، اور یا در کھ کہ اللہ جے دور کر دے وہ تہمیں لاحق نہیں ہوسکا، اور جو تہمیں لاحق ہوجائے ، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اس روایت کے اخیر میں ریمی ہے ۔ اور جان لو کے نفریت میر کے ساتھ اور کشادگی مشقت و تکلیف کے ساتھ ہے، اور

ب شک برنگی کے ساتھ فرافی ہے۔

<sup>(</sup>١) اس كَاتِرْ مَعْ عَدِين جَيد في "إلى الله من يستد ضيف كيا ہے۔

۱۲۲۷ - تیسویں صدیث: ای آخری حدیث پاس کتاب کویس ختم کرناچاه رہا ہوں ،اس کی سند چونک ظریفانہ ہاس کے سند چونک ظریفانہ ہاس کے اسے بھی اس جگہ ذکر کررہا ہوں ،اوراللدرب کریم سے دست بدعار ہوں کہ وہ خاتمہ بالخیر فرمائے:

اخبرنا شيخنا الحافظ ابوالبقاء خالد بن يوسف النابلسي ثم الدمشقى رحمه الله ، قال: اخبرنا ابوطالب عبدالله وابومنصور يونس ، وابوالقاسم حسين بن هبة الله صصرى ، وابويعلى حمزة وابوا لطاهر اسماعيل ، قالوا: اخبرنا الحافظ ابوالقاسم على بن ابراهيم بن العباس الحسيني خطيب دمشق ، قال: اخبرنا ابوعبدالله محمد بن على بن يحي بن سلوان ، قال: اخبرنا ابوالقاسم الفضل بن جعفر، قال: اخبرنا ابوبكر عبدالرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي ، قال: اخبرنا ابومسهر قال: اخبرنا سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة الفرج الهاشمي ، قال: اخبرنا ابومسهر قال: اخبرنا سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة عن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر رضي الله عنه ، عن وسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام ، عن الله تبارك وتعالىٰ ، انه قال:

حضرت ابوذ ررضی الله عنه رسول الله ﷺ اور رسول الله ﷺ حضرت جبرئیل الطیعیٰ ےاور حضرت جبرئیل اللہ جل شانہ نے قتل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَاعِبَادِي إِنَّى حَرَّمُتُ الطُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظَّالُمُوْ ا يَاعِبَادِي إِنَّكُمْ الَّذِيْنَ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَانَالَّذِي اَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَلَا الْسَالِي فَاسْتَغْفِرُونِي اَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَلَا اللَّهِ عَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَظْعِمُونِي السَّطْعِمُونِي فَاسْتَغْفِرونِي اَغْفِرُ الدُّنُوبَ وَلَا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَغْفِرونِي اللَّهُ مَا يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ اللَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَغْفِرونِي اللَّهُ مَا يَعْبَادِي اللَّهُ مَا يَعْبَادِي اللَّهُ فَاسْتَكُمُ وَالْمَا عَلَى الْفُولِ اللَّهُ مَا يَعْبَادِي اللَّهُ مَا يَعْبَادِي اللَّهُ مَا يَعْبَادِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْمَالُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّ

كَانُوا عَلَى اَتُقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْكُمْ لَمْ يَزِد ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا ، يَاعِبَادِي لُوَ اللهَ وَالْحَدِ فَسَالُونِي فَاعْطَيْتُ كُلَّ اللهَ وَاحِدِ فَسَالُونِي فَاعْطَيْتُ كُلَّ اللهَ عَنْهُم مَاسَأَلُ لَمْ يَنْقُصُ دَٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا إِلَّا كُمَّا يَنْقُصُ الْبَحْرُ اللهُ عَنْ وَجَدَ اللهُ عَنْ وَجَدَ اللهُ عَنْ وَجَدَ عَيْرَ دَلِكَ فَلَا يَلُومُنَ إِلَّا نَفْسَدُ" عَيْرًا فَلْيَعْمَ فَلَا يَلُومُنَ إِلَّا نَفْسَدُ" عَيْرًا فَلْيَعْمَ فَلَا يَلُومُنَ إِلَّا نَفْسَدُ"

ا میرے بندوا میں فظم کوائے اوپر ترام کر رکھا ہے ، اور تمہارے درمیان بھی اے حرام قرار دیا ہے، البذا آلین میں ایک دوسروں برطم مت کرو، اے میرے بندوا ہم وہی لوگ ہوجو شب وروز خطائلیں کرتے ہیں،اور میں وہی ہوں جو گناہوں کو بخشاہوں،اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اس لئے تم مجھ سے بخشن جا ہو، میں تہمیں بخش دونگا،اے میرے بندے تم میں کا ہرکوئی بھو کا بے سوائے ان لوگوں کے جنہیں میں نے کھلایا ، پس تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤنگا ، میرے بندو! تم میں سے ہرکوئی نگا ہے سوائے ان لوگول کے جنہیں میں نے کیڑا پہنایا، البذائم مجھ سے لباس مانگو مِن مهمین بیناؤ نگاءاے میرے بندو!اگرتم میں کا بہلا اور بعد والا انسان اور جنات سب کے سب کسی بدترین گذگارول والے جیسے ہول تواس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر کی نہیں ہوگا،اے میرو! بندے، اگرتم میں کا پہلا اور بعد والا انسان اور جنات سب کا سب سی پڑیمیز گارول والے جیسے ہوں تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابراضا فیٹیں ہوگا ،اے میرے بندو ااگرتم میں کا ببلااور بحدوالاانسان اور جنات سب كسب ايك بليك فارم يرجع بوكر محص سوال كرين اور میں ہرسائل کواس کی طلب عطار کردول تواس میری ملکیت میں چھ بھی کی تبدی ہوائے اس قدر بعث سندرين الك بارسوني ويوكر وكالع يصمندرين بوقى مدات برس بندوايد تمہارے وہ اعمال ہیں ،جنہیں میں تمہارے لیے محقوظ رکھتا ہوں ، پس جو خیریائے وہ اللہ عز وجل كاحمدوثنا بيان كرےاور جواس كےعلاوہ پائے وہ صرف اپنے نفس ہى كى ملامت كرے۔

ابومسہ فرماتے ہیں کہ سعید بن عبدالعزیز فرماتے تھے، کہ ابوا در لیں جب بیادہ بیان کرتے تو اپنے گھٹوں کے بل بیٹے جایا کرتے تھے۔ بیسلم وغیرہ کی صحیح حدیث ہے اوراس کی سند کے رجال جھے سے (امام نووی سے )لیکر حضرت ابو ڈرتک سب کے سب دشق والے ہیں، اور خود مضرت ابو ڈرتک سب کے سب دشق والے ہیں، اور خود مضرت ابو ڈربھی دمشق آگئے تھے۔

ال حدیث کے اندر متعدد فوائد مجتمع بین ایک بیرکه اس کی سندومتن بلندی کے اعلی مقام بیر کے اور سند میں دمتن والوں کا تسلسل ہے ، اللہ ان سے راضی ہو ، اور ان میں برکت ورحمت عطا فرما کیں۔ دوسر سے بیر کہ اندردین کے اصول وفر وع ، اور لطا کف قلوب وغیرہ کے متعدد عظیم الشان اصول وقو اعد کا بیان ہے ، واللہ اعلم لہ والجمد امام احمد بن صنبل سے مروی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ اہل شام کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی حدیث قابل اعر از نہیں۔

## خاتمة الكتاب

اس کتاب میں جن باتوں کوذکر کرنے کا ادادہ تھا بیاس کی آخری کڑی ہے،اللدرب کرم کا برافضل واحسان ہے کہ اس کی توفیق ہے اس کے اندرعلوم دینیہ کے مختلف گوشوں ،اہم امور ،لطیف باریکیاں ، نے تھا کق ومطالب آیات قرآئی کی بعض تفاسیر اور اس کی مرادیں ، شیح احادیث اور اس کے مقاصد کی وضاحت ، علم اسانید کے نکات ،فقہ کے دقائق قلوب کے معاملات وغیرہ عمدہ فوائداس کے اندرجع ہوگئے ،اس پراللہ ہی کا حمدوثنا دبیان کیا جاسکتا ہے اور اس کی ب شار نعتوں پراس کی تعریف اور اس کا شکر بجالایا جاسکتا ہے ، اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کی رہنمائی فرمایا ، اور اس کے اندام کی توفیق دی اور اسے میرے لئے آسان بنایا اور ہر لھے میری رہنمائی فرمایا ، اور اس کے اندام کی منزل تک بہونچا کر مجھ پراحیان فرمایا : تمام ترشکر وانتمان اعانت فرما تا دہا ،اور اس کے اندام واحیان اور بخشش وعطار اس کی طرف سے ہے ،اور اس کے ۔

لئے حمد وثنا ہے۔

مجص الله كي ذات اوراس كفل وعنايات في الميدية كمكى نيك وصالح كي دعام ہے ہمیں فائدہ پرو مچے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اس کے اندر مذکور بعض امور خیرے طالب خیرمسلمانوں کوفائدہ پہونچے گا ،اوراپے رب کی رضا جوئی کے عمل پر گامزن ہونے والوں کے لئے میرانیل مرومعاون ہے گا۔

میں اپنی طرف ہے، والدین کی طرف ہے، تمام احباب و براوران اسلام کی طرف ے، اور جس نے بھی میرے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا اس کی طرف ہے، اور تمام سلمانوں کی طرف سے اپنادین ، ایک امانت ، آخری عمل ، اور الله کے ہم پرجس فقد را نعامات بیل ، ان تمام کواللہ کے سیر د کرتا ہوں ، اور اس کی حفاظت وامانت میں دیتا ہوں ، اور اللہ سجان وقعالی سے سوال کرتا ہوں، کہوہ ہم سمعول کورشد و ہدایت کے راستوں پر گامزن رکھے، اور زیغ وعناد والول کے چلن اور ان کے احوال سے ہماری حفاظت فرمائے ، اور برعمل خیر پر دوام پخشے اور اس میں زیادتی

الله عربية اربول كدوه جميل مرتول وفعل مين صحت وراست بازى كى توفيق عطار فر مائے اور اہل عقل ویسیرت کے نقش قدم پر چلائے ، بلاوہ شبہ بڑا کرم کرنے والا ،وسعت والا اور برا داتا ہے۔ساری توفق اللہ ہی سے ہے، ای پر جروسا کرتا ہوں ،اور اس کی طرف متوجہ ہوتا مول ، الله بي مارے لئے كافي اور وبي مارے لئے بہتر كارساز ہے ، سارى طاقت وقوت اور حركت وسكون التديمي سے بے جوغلبه و حكمت والا اور باندى وعظمت والا بے۔ اول وآخر، ظاہر وباطن، برطرح كى سارى تعريفيس الله بى كے لئے ہيں جوسارے جہا تو ل كايا النہارہے۔

اور پاکیزه جمل اور تمام تر درود وسلام مو مارے آتائے نامدار اللہ اللہ و جاتون میں سب سے افضل ہیں ، اور جارابیصلا ، وسلام ہوان پر جب بھی یاد کرنے والے انہیں یاد کریں ، اور جب بھی ان کے ذکر سے عافل رہنے والے عافل رہیں ، ہمارا صلاۃ وسلام ہوان پر اور تمام آنبیار پراوران سے ول کے آل واولا واور تمام صالحین پر۔

اس كماب كامولف : (ابوزكريا محى الدين يحى بن شرف بن مُرِّى بن حسن بن حصد النووى) (الله اسمعاف كرب،) كمتاب كريش اس كاتاف سه ماه محرم الحرام ٢٩٧ هي فارغ بواسوائ ان چندحروف وكلمات كرج مين في اس كاتدر بعد ين شامل في سامل في شامل كيا به اوريس في تمام مسلمانول كواس كى روايت كرفى كا جازت دى ب

الله رب تريم كالا كه لا كه الكه الم الم الم الله و النعام كي الله و الل

نفار احمد بن محمد حصير الدين القاسمي استاذ: المعهد العالى الاسلامي حيدرآباد و استاذ جامعه عائشه نسوال حيدرآباد





























فرین بیکن پو(پرائیوید) لمٹیڈ

Rs. 150/

## FARID BOOK DEPOT (Pv1.) Lid.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, N. Delhi - 2 Phones: 23289786, 23289159 Fax: 23279998 Res.: 23262486 E-mail: farid@ndf.vsnl.net.in Websites: faridexport.com, faridbook.com

reland by Mohar Alam